

DR. ZAKIR MUSAM LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

CE, NA. 297-42 Ani. NA.11678

Late Fine Ordinary books Stip, per day, Text Book
Re 1 per day, Over night book Rest per day. T SATE



مصنف شیخ ابونصرکران م ۱۳۷۸م

مترجم ستيداسارنجاري



إسلامات بات فارست ، اسلامات بات وندر من ۱۳۹۹ - این سسن آباد ، لامور مع فلی مرسی فران میان میرودی

## جمار حقوق بحق إسلاك بك فاؤ برمش محفولا بي

نامشر : \_\_\_\_\_ اسلا کم یک فاوندگیشی ایمور طابع : \_\_\_\_ آرزید پیکجز ، لابور سال اشاعت : \_\_\_ سم ۱۹۱۸ م ۱۹۰۵ ه تعداد : \_\_\_ ایک نبرار قیمت : \_\_\_ مجلد ۵، روید می ۱۱۲۸ تقییم کار : \_\_\_ المعارف ، گنج بخش رود ، لابور



بسى داېستام بخيب احدمت ريثي

# " فېرست

| مخ  | مضوى                                                                 | اب   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 4   | پیشی لفظ                                                             | - 0  |
| 10  | مقدمه                                                                | -0   |
| 4   | تعارب تصوف مسلك مونيراد زميشيت على ران كامتعام                       | -1   |
| 22  | طبقات وحدمين اوران كح فنفوص علوم وفنون                               | -٣   |
| ۲۲  | مبقات فتها راوران كيمحضوص عوم وفنون                                  | - 44 |
| ۲۸  | طبقات صوفيها وران ك نظروايت وأبعوال اوزحصائص ومحامن                  | سم ر |
| ~   | صوفيعطام پرخدالزامات ادران كى ترديد                                  |      |
| ٢.7 | صوفی کرام کی ننویس فقی فی سرکی حیثیت اور فقه کی مال تحریف            | - 4  |
| ٥.  | ملوم دنیسادران کے اہرین                                              | _4   |
| ðr. | صونی کو صونی محیوں مہتے ہیں ؟                                        |      |
| 41  | . توحیدادرموقد                                                       | - 9  |
| 4*  | . معرفت ادرهارت                                                      | -1-  |
| 44  | ۔ احوال ومقامات                                                      | . #1 |
| 44  | . احوال صوفيه عظام                                                   | ir   |
| 119 | ا۔ قرآن فبی اور اتباع قرآن میں مقرب معرفیار کا مقام                  |      |
| ITA | و فاطبین کلام النی کے درجات ادر قبول خطاب میں ان کا باہمی تفاوت      |      |
| 17  | ۔ من حت قرآن مکیم کے وربعہ اخذ اسرار ومعانی                          | 10   |
| 114 | ۔ صوفیر کرام اور فرآن فہی                                            |      |
| 171 | ا - متفام <i>ما بعثین مقر</i> مین اورا برار قراً نی آیات کے آمیے میں | ١٤.  |

| <u>y</u> | معتمون_                                                                                                                | <u>اب</u>      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 100      | درة الكيداعمال                                                                                                         | ۱۸- قرآن ا     |
| 154      | بحردت واسماء                                                                                                           |                |
| 101      | ميهيد امتنبا طكرني ادرسمجن كفطؤا درسجح بمول                                                                            | ۲۰ قرآن        |
| 164      | ع اسوُه رسالتما سبعلى الشُرطي وسلم                                                                                     | ۱۱ . اتا خ     |
| 175      | وصلى النعظيمه وسلم كيصاوا دبيندا نملان وعاوات                                                                          | ۲۲ آگض         |
| 141      | ى كواڭلەكى عطا كرد مىسبولىتىن ادر رعايتون سىنىغىق احادىت                                                               | سهم - مونير    |
| 140      | وامدا تباع رسول ملى الشدعليه وسلم                                                                                      | ۱۲۰ صوفی       |
| 144      | ا نفشه محات                                                                                                            | ه ر صوف        |
| 141      | : حسر مسط<br>داحوال صوّف سے علق صوفیہ کی نشر بحات کا باہمی اختلات<br>سیست میں میں میں اور اسٹان کی ساز کا باہمی اختلاف | ۲۹- علوم       |
| 146      | ُعَ دسول اللّٰہ قرآن کی دو <del>ش</del> نی میں                                                                         | ٤٧ _ خصالُ     |
| 190      | گ انٹر کے <b>خصائص</b> احا دیٹ کی روشنی میں                                                                            | مهر رسوا       |
| 4-1-     | بُ رسول رضوالشَّرعليهم حجعين                                                                                           | 19 - محا       |
| * #      | ناعمزبن الخطاب منى الشرعنه                                                                                             |                |
| ۲۱۴      | والمومنين حصريت عثمان ميني الندعن                                                                                      |                |
| YIA      | والمرمنين حضرت على ابن ابي طالب ومنى الندحن                                                                            | مهور امير      |
| rrr      | ابصفة                                                                                                                  | سهم - اصحا     |
| rre      | أبل صحاب                                                                                                               | مهر فغ         |
| مسام     | اب صونيہ                                                                                                               | ٥٦ - آو        |
| ۲۲۲      | وفیہ کے آ داب طہارت وضو                                                                                                | به بهار حسم    |
| Tr9      | وفي اوراً وا <i>پ نما</i> ز                                                                                            | ۲۳ - م         |
| 104      | وفيراوراً دارب زكاة دفستفات                                                                                            |                |
| 171      | واب صوم اورصوفي كرام                                                                                                   | i - <b>r</b> q |
|          |                                                                                                                        |                |

| منم   | مقنمو <u>ن</u>                                       | <u>.</u>       |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|
| 779   | ہ آواب عج                                            | بم - موفيس     |
| 74-   | مِ مِ مِونِيد كَ أواب اور بالبحى دوابط               | ام - سعروها    |
| 10°   | لے اُوا <b>ب</b> مجست                                |                |
| 7A 4  | إست أوراً واب صوفي                                   |                |
| 144   | یافت اورطعام کے بارے میں صوفیہ کے معملات             |                |
| 14 *  | در آداب وحدوسات                                      |                |
| 1-0-1 | ہے آ داپ لیکسس                                       | •              |
| ادبر  | ے<br>سے آواب سفر                                     |                |
| Fi.L  | ا ہے ساتھیوں کے بیے کائل اثبار                       |                |
| ۲1-   | ب<br>عائف اومِمونيد كرام                             |                |
| היר   | ے آواب سب معاش<br>سے آواب سب معاش                    | •              |
| ۳۱۲   | وعطا اور نقرار برمهر بانی مرنے سے تعلق صوفیہ کا طریق | را ه . حصول    |
| ۳۲۰   | اولادامدزو کے کے آداب                                |                |
| 576   | ر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر ماد             | -              |
| 577   | ر میں ہے۔<br>ان فاقد کشی کے آداب                     | _              |
| rta   | ں میں صوفیہ کے آداب<br>میں مصوفیہ کے آداب            |                |
| 441   | ع بي المياس .<br>نح كا البي مرون سيمن موك            |                |
| 277   | ع مارين<br>ب مريدين اورساكتين<br>ب                   |                |
| 774   | په کويل ماهنگان<br>پ خوتيان                          |                |
| 779   | ب مبت درفاتت<br>پمبت درفاتت                          |                |
| ا ۲۳  | پ بے دیا ہے کوچ کرنے کے آداب                         | ۳۰۰۶<br>۱۰ موف |
| T60   | رِ مصادیا<br>لِ تعون سے علق موفیہ کے منتف نظرایت     |                |
|       |                                                      |                |

| منخ         | مضمون                                                                             | <u>بب</u>    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۸-         | کے کمتو بات                                                                       | ۹۲ - صوفیر   |
| <b>19</b> 7 | ل کم بوں سے جند تعار فی اقتبارات                                                  | ۲۳ - موضر    |
| ۴- ۱        | وا ثبالت رِمعنی صوفیہ کے اشعار                                                    | م 4 - احوار  |
| 619         | مِن مشائخ کی وعائیں                                                               | ٧٥ - مقد     |
| 779         | بی با سمی صبیتیں                                                                  | 44 - صوفر    |
| درار        |                                                                                   | eb-96        |
| ~~•         | فاوراس كمفهوم مصتعلق صوفيه كمفتلت آوال                                            | tb-42        |
| rat         | انتس کے بیے جانے ساع کی مشرائط                                                    |              |
| 411         | نوامی ادران کے درجات<br>ا                                                         | 26.4.        |
| 677         | ت الرساع                                                                          |              |
| 548         | نمواشحار                                                                          |              |
| re3         | مین اور میتدین کے احوال ساع                                                       |              |
| rea         | سط در بر سکے شیوخ کاساع                                                           |              |
| 500         | ا کے بارسے میں مفوم اہل کال صوفیہ کا طرز عمل                                      |              |
| 149         | ہ وعندادرا قوال سننے کا بیان<br>- تاریخ                                           |              |
| 191         | ع ہے متعلق مجھ اور ہاتمیں<br>ریاں جو بیٹی در ہی میں دیتا                          |              |
| 190         | رِيْرِ جِهِ ماع، قرآن كوكل ف كاندز مِن مُصفح الشعار وقد أدور في قص محميم بنس مجية | P05-6A       |
| <b>٢</b> ٩^ | <i>متت دحی</i>                                                                    |              |
| 4-1         | کرنے والوں کی صفات<br>میرین                                                       | -            |
| 3-3         | ست ازمشائخ کا تماجہ<br>بر ۔ پ                                                     |              |
| <b>3.</b> V | د ومبری قرت<br>مراسم میرار م                                                      | •            |
| 411         | برمیں ساکن اور تحرک رہنے والے                                                     | <b>ウー</b> 人ア |

| مغر    | مغمك                                                                                                                        | <u>اب</u>          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ۳۱ ۵   | ربن الاحراني كي ما ليعث ركماب الوجد كي محيص                                                                                 | مهد- ابوسعيا       |
| 37.    | آیات وکرامات                                                                                                                | دمر-تختيق          |
| ٥٢٢    | بات دولار بالن فا برس لا لا كرامات الدار كي الرولال اوراس كيدي البيار و<br>د كا بالبي فرق -                                 | . Wal              |
| 8-4    | ر ما با با من من من الله المراهات كوانبيا كين مخفوص مجينه والون كافا مي الما المراهات كوانبيا كين مخفوص مجينه والون كافا مي | ر مرامان<br>مرامان |
| ۵۳۲    | بي واص كامته م اربعن بل كامت كاخوف فتندك باحث كامت افهاد البندك                                                             | -<br>۸۸.کلات       |
| Dre    | کا زبیت مرمدین کے لیے اظہارِ کرا ات                                                                                         | ۹ ۸ - صونر         |
| المحاط | صوفير مح كمامات سے برو كريطيع احوال                                                                                         |                    |
| هره    | لاحات ِموفیه اوران کی تشری <b>یات</b>                                                                                       | .91 إمطا           |
| 776    | بت دكمات موندج بظا مرتبي ممرورامل مجمع مي                                                                                   | ۹۴- شطحیا          |
| 454    | عوم علماری علمی مشکلات اوران کی محت بردلاً مل                                                                               | ۹۴ .تشر            |
| 75     | یات ابوبزیدسطای مع مع تغییر منبد بعدادی                                                                                     | م ۹- شطح           |
| ארר"   | بدبسطائ كي ايك شطح اوراس كي تشريح                                                                                           | ه ۹- ابريز         |
| 1179   | بريسطائ كاكي اكيب اور فعلع اوراس كي تشرك                                                                                    |                    |
| 766    | زيد مبطامي كاكيب قول اوراس كى تشتريح                                                                                        | ، ۹- ابري          |
| אין ד  | بِ تَ بِاللَّمِ اوران سالم مِن الوزيد مبعالي كل شعبيات براكب مباحث -                                                        | 76-91              |
| 400    | بلات البريرشبل اوران كي تشسر زع                                                                                             | 99- عقو            |
| 700    | بُرِشْبِلُ° کی ایک اورخُطِ کی تشریح                                                                                         | •                  |
| 77#    | برسشبان محربس اقرال برا حترامنات<br>رموری                                                                                   |                    |
| 140    | بم ابديرست بن من تشريح اورمنيد بغرادي سے ان كائفكو                                                                          | -1·r               |
| 467    | بحرا واسطی کے معنوفات                                                                                                       |                    |
| 740    | يان تصوّف كم خلطيا م احدان كى وجو المت                                                                                      | シャル                |

| مر   | معتمون                                                        | باب        |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 746  | ت می <i>غلطی کرنے</i> والول کے طبقات اوران کی عمطیوں کی نوعیت | ١٠٥- تصمّ  |
| 444  | مات می نعلی کرنے والے<br>مات میں نعلی کرنے والے               |            |
| 747  | اب د ننوی کی کثرت وطنت اور کسب معاش                           | ۱۰۰- اسل   |
| AA   | وات مي غفلت جما بدات مي غلطي اوراكرام و آسائش اختيار كرزا     | ،<br>۱۰۱۰۸ |
| 400  | ب<br>پوطعهام ، عردنششینی اورترک دنیا                          | ١٠٩. ترک   |
| 742  | ئرے دعبودمت<br>ایسے دعبودمت                                   |            |
| 748  | <br>ملاحس میں اہل عراق کی ملطی                                |            |
| 794  | وت و ولایت می معطی کرنے وائے                                  |            |
| 6    | باحت ويدم باحت مي معلى كرف والافرقد اوراس كفظراب كى ترديد     |            |
| 4.50 | رقه طولیکی لفزشیس اوران کے نظرمایت                            |            |
| 4-8  | نائے مشریت کو خلط معانی بہنانے والے                           |            |
| 4.4  | دویت بالقنوب کونملز سمجھنے والے                               |            |
| 4.9  | صفا وطهارت می قلطی کرنے والے                                  |            |
| ۷) • | ا تدا رکا نملط مفہدم                                          |            |
| 417  | عين الجمع من علمي كرف والول كابيان                            | -/19       |
| -15  | انس وبسيط اوزرك خشيت كاعلام منهج مسجف والول كابيان            | - 17•      |
| 617  | ادمات بشرى ك فالاعلط معانى مراد لينه والون كابيان             | -171       |
| 414  | _ گمشدگی مواس اوران کا غلط مفهوم                              |            |
| 414  | - روح مصنعتی غلط تظریه                                        |            |
|      | •                                                             |            |

#### نعده ونصلهلى دسوله الكوييم

# بيشش لفظ

ایک ہا تھوں سے دوس بے ہتھوں میں اسلام کے اخلاقی وروحافی نظام کی اس تبدیلی نے
کئی مسائل بدا کیے سب سے صفروری مستدین تھا کہ اس پاکیز ہ نظام کو مستقل تیٹیت دینے کے لیے

ہائیدار قدم اضایا جائے بنیانج برشام میں صوفیا ابنی ابنی مجگہ پر اسلام کے اخلاقی اور دوحانی نظام کی

تھی کہ قدوین میں مصروف ہوگئے۔ بیال بدا عزامت ہا لکا لغویث کے قران مجدید کے مساتھ

مزید کسی چیز کی تدوین و ترتیب کی کیا مضرورت تھی۔ قارتین سے مختی نہیں کہ قران مجدید کے ساتھ

ساتھ حامل قرآن کو بی بعوث فرایا گیا اوران کی ضوصیات به بنائی گین کو وقت اور حالات کے مطابق قرآن مجیہ کی تشریح و تعیراسی وات کرا می سکیبر دہ ۔ بنانچا نحضو میں اقد علیہ واکہ وسلم نے ایک بنیا میں کی بنیدت سے بیار انسانیت کا علاج سرّوع کیا اور بالانو اُب نے است ایک صحت مند حجم میں بدل دیا۔ بدلتے ہوئے حالات کا تعان منا تھا کر اب بھی بنید ایلے نفوس قدسیہ موں جو حکومت سے الگ رہ کوکسی کا تولیف اور طیف بنے بنیز کرئے نفس اور اخلاقی تربیت کا عظیم الشان اور و شعبے الیں اسی ضرورت کے بیش نظر صوفیا کرام نے ابنا کام بنروع کی والی منازی طور پر کئی وسی کا لگاتو شعبے اسی وقت نور اس کے ابنے بطن سے ایک ایسی قت نے بخر ایس سے ایک ایسی میں وارد و باری است ناری اورد مانی نظام کا اس سے کیوسی ناگزا نقال کوئی معولی بات زخمی کیکن اسلام کے اخلاقی اورد و مانی نظام کا اس سے کیوسی ناگزا ۔

فق اکی ایک ایس بے سروسافان جاعت انفی جس نے صفاکی بچرٹی سے بند ہونے وہ اور اُس کی گوئے کو سے بند ہونے وہ اُس کا اُن کون اُن کون کی کوئے کو نے کو نسیم وسیا بن کرمینتان دھر کے کونے کو نے میں بھیلادیا اُن کون اس بات سے انکار کر کھا ہے کہ دور دراز مما لک میں قلب و نظر کے سومنات کسی گروہ نے فتح کیے تو وہ ہی گردہ ہے جو اپنی درولیٹی، سادگی ، تعلب ونگاہ کی عنت اور سن کروار کی بھلت مرجگر تو مید خوا وندی کی داسانیں رقر کر آگیا۔

ان خدامست دروییوں کے مربیب و خط نوسیت پر اکتفائیس کی بنکراضوں نے اسینے مشن کے اصول د فروع مرتب کرنے میں انہا کی مخت اور در ان کی اسے کام لیا آریخ کے اور اق ٹولنے سے معلق ہے کوموفیا کرام نے دو سری صدی بجری کے اوا خرمیں باقاعد طور پر تصنیف و تالیعن کا کام شروع کردیا تھا ، انصوں نے انہائی ساوہ اور عام فنم زبان میں کما ہیں کھیس اور قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایسے طریعے بہائے بن سے عبادات میں کشف ناور زندگی میں ایک عن اور معنوق الر اور تفوق العباد کی اور تی میں طفت اور زندگی میں ایک عن اور معنوق الر اور تفوق العباد کی اور تی میں طفت اور زندگی میں ایک عن اور معنوق الر اور تفوق العباد کی اور تی میں طفت اور زندگی میں ایک عن اور معنوق الر اور تفوق العباد کی اور تی میں طفت اور زندگی میں ایک عن اور معنوق الر اور تفوق العباد کی اور تی میں طفت اور زندگی میں ایک عن اور معنوق الر اور تفوق العباد کی اور تی میں طفت اور زندگی میں ایک عن اور تا تا میں کا میں میں سے سیدا ہوگئی ۔

اس سلط میں سب سے بہلی کتا ب عبداللّر بن المبارک المروزی (م سلكلم ) نے

«کآب الزبد اکے ہام کھی اس میں اضول سنے زبد کے بارے میں احادیث جمع کیں اس کے بعد مارث بن الاسدالمحالی دم سالا ہے ہے آلے عالیہ تحق اللہ الور کا ب التوجی کھیں ، بعد مارث بن الاسدالمحالی دم سلا ایکی الرخدی نے متعد دکا بین تحریر فرمائیں اسی طرح محد بن عبدالجبار النفس مری برح مسلا ہی ہو محد بن عبدالجبار النفس مری المحق ہے ، المواقعت " اور اسکا باس المحاطب " اور البواللیت نصر بن محسند السرت ندی امرائی ہیں ہونی ہوئے ۔ بت ان انعاد فین تکمی ریہ سادی کتا بین موسی ایک ایک ایک موسوط سے استر قدی اور اس کا این موسی سے ایک ایسی شخصیت بدا کر وہی جس نے تصوف کو زندگی کے لیے جا مع دست و العمل قرار دے کر ایسی عدیم النفی سے المحق ہوا کے جلی کو موسی ہونی کا بین محکمی ہوا کے جلی کو موسی کا بین محکمی ہوا کے جلی کو موسی کا بین محکمی ہوا کے جلی ہو موسی کا بین محکمی ہوا کے جلی ہو موسی کا بین محکمی ہوا کہ ہونے کا موسی کی مدائے بازگشت تعیں ، اور ان پر کتاب اللی کی گھری جیا ہیں موجود ہو اس کی جا بدی میں جنوب ہونی انداز اپنایا ۔ تصوف کی اتجاب کو تردیا تھا اس کے بعد میں جب وہ بہونی انداز اپنایا ۔ تصوف کی اتجاب کا تحق ہو در میں کا جمل میں ہونے کا می جا کہ بین میں انداز اپنایا ۔ تصوف کی اتجاب کا میں ترت ہوں کی ترتیب اس طرح قائم کی جا سے جدید کو میں انداز اپنایا ۔ تصوف کی اتجاب کر ترب اس طرح قائم کی جا سے بعد میں تو ہوئی کا در ان کی ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کے بینوں انداز اپنایا ۔ تصوف کی اتجاب کر ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کی ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کی آخر ہوئی کی انداز اپنایا ۔ تصوف کی اتحال کی ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کی گھری جا سے بعد ہوں کی کا جس میں ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کی ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کی ترتیب اس طرح قائم کی جا سے بعد ہوں کی بعد ہوں کی جا سے بعد ہوں کی بعد ہوں کی

م مسترج كتاب اللمع في التعوف ، ﴿ الونصر مراحُ ۗ الترف لمذبب الم التعوف ، الوكر الكلا إزى مصحاح قوت القلوب . ابوطالب المكي م الم المراجع طبقات الصوفير ، مبدارم الأشمى مم سال م م سنتک ج اينميم الاصغباني مية الاولىپ ر م ۱۲۵ م ابواتعا سمانغشيرئ الرسالة التشيرير سيملى بي خال البوريّى م سنديم مج كشف المجوب . سيرم القادرجيلاني مستلاهم فوح العيب ، شخ فردلدين معادس مستلاج تذكرة الاوليار ، شِغ شهاب لدين رُرويُّ م منظلك مج وارف المعارف ،

ا : نظس کا نیال سے کراحدب محدالسائع دراصل احدب محدالسالمی سب السائع فعلی سے مکی گیدہے میکن برخیال تحقیق ملب سے .

ت ؛ نغات الانس ١٨٠ ملبوع كانبور

آبِ علوم فعا بری و باطنی کے عالم ، زاہد و عابد اور انتہائی باکمال تنفیت کے ماکک تھے۔ مولانا جامیٰ نفحات الانس میں آب کے بارے میں تکھتے میں :

" ورفونِ ملم کامل بود و درریاضت و معاطرت شانے عظیم داشت آیے۔ شغ فریدالدین معارُ ایسے نامورسوفی کی اس شہادت کے بعداب کی جلالت شان کے بارے میں کیسے شک ہو کہ آ سبے ، تکھتے ہیں ،

"أن عالم مارف أن ماكم خانف أن المين زمره كرار أن كمين ملقه فقرا آن زيدهٔ مشاج سينسنغ الونصر سراج رثمة الترطيباه عي بريق بود ويكائه مطلق وسيده مشكن داورا طاقس الفقراً گفتندس وصفت ونعت او زيدان است كم درقعم وبيان أيد يا در عبادت و زبان كنيد . . . الهيكه روحاني مرتبير

یونکومُوفیائے کرام اصلاح با لمن پرزیادہ زور دیتے ہیں اس سے ہیں ملاۃ تصوف میں کمی تفعیت کا ذکر کرستے ہوئے بہر بہول بلور خاص مّد نظر کھنا چاہئے اور اس بیا نے سے ہم مختف بزرگوں کے مراتب کا ندازہ لگا تے ہیں کئی نبیاد

سه : امراط التحديد في مقامات الشيخ الى سيد ، ٢٠ معبره الران مسلم : تذكرة الادلي و ١٠١٠ كلم : المراط و ١٠١٠ كلم المناس و ١٠٠٠

فرائم كى شيك، و بال أب من تعوى او تعن إنسر كى مى اليى مناليس قام كى جوبرز المناسب. لائت تعديد بيرگى -

صفرت سیدمی جویری دا گرخ بخش راته الله علید نے اپنی شهره ا فاق کما ب کشف المجوب میں شیخ الونصر سراج کاید داقد تکھا ہے :

ایک، ایک، و نین او نصرائی رصان المبارک میں بغداد میں تشریف لائے اُب نے مسید و شونیزیہ میں تشریف لائے اُب نے مسید و شونیزیہ میں تیام فروایا بیاں اُب کوعباد سے سے دان و ران تراوی میں یانچ بار قرائ فجیزیم پر احمینہ مسجد میں امامت کے فرائعن انجام دیے اس دوران تراوی میں یانچ بار قرائ فجیزیم کیا ، مرروز راست کے وقت خادم اخسیں ایک روٹی مجرومیں دسے آما رمضان المبارئ تم ہوا اور اُپ عید کی ماز بڑھا کر دوانہ ہوگئے توخادم نے دیمی کہ پورسے میسنے کی تیس روٹیاں ہول کی تول مجرومیں کی ہوئی جس بیلے

وانداعلم اس عالی متبت شخ نے ہمنیان المبارک کابودا مہینہ کیا کھا کرگزادا ہمعسلوم بوّاجیے کہ انکرتھینی کی مجت میں بھوک کوطعام دوست مجھ کر اسی سے لذہت وقومت حاصل کرتے دسیے۔ الموم فرع ہوں م

مولاناً ماميٌ كابيان بيد :

ایک دفیہ اگریاد کی منل کرم تھی کرمونت کے کسی تھے پراب کو وجدا گیا ہے تودی کی کیفیت اللہ وجدا گیا ہے تودی کی کیفیت خام ہوئی اور ترکی ہوئے ۔ لوگ کی کیفیت خام ہوئی اور قریب بھڑکے ہوئے انش دان میں سرر کھ کرسجدہ ریز ہوگئے ۔ لوگ پریشان ہوگئے ہوئی اس مالت سے افاقہ ہوا ایپ نے سراطایا تولوں نے دکھا کر جرب پر کہیں آگ کا نام ونشان کے سموجونہیں ہے ۔ اس بارسے میں اوچھا گیا توفر وایا ہوشمنی جو ہو ہوئی کی می جو کھٹ پر اپنی آبرد قوان کر دیتا ہے آگ اس کا کیا دیکا رسکتی ہے رسلم

ك : كشف المجوب : ١١٥ مطبوع اليان -

عه ، نفات الانس ، ١٨٠ مطوع كانبور -

آپ نے بوری زندگی فاہری و باطنی عوم کی نشرو اٹنا عت میں گزاری حس با کما اشخصیت نے ساری زندگی کام بی بیصنے بیرمانے کا کیا ہو ،اس سے فعین ماصل کرنے والوں کی تعداد كا إسانى الذازه لكايا جاسكة سب كرافسوس سب كراريخ سفية تمام حالات محفولات م آب کے کلافدہ میں سے ابوانفیل بن الحبین الشّری کی مبست شہرت 'مہوئی ۔ ابوانفیل الجسینّ السرخي وه بزرگ چرس كي نگاه كيميا انز نفيشخ الوسعيدا بن ابوالخيراييا با كمال بزگرسيد اور غيم المرتبت موفى بيداكيا يك

طبقات الصوفياك مؤلف الوعبدالرحل محدبن السين التمي مجى آب ك شاكروول مِين منتصَّے گوانموں نے طبقات الصوفيا ميں اپنے نامورا شاؤ کا وکرنہيں کيا" الرسالة لقشيّة" كے متعدم ميں مك كے مشہور محتق جناب واكثر پر محدث صاحب فے اور الدين تثر بير كے تواسد سے مکی جدک ابدنعر سراج ابوعبدارحل محدین المسین استمی کے اٹھائیس اسا ندہ میں سے اكمه نعربك

آب في الماري مين طوس مين انتقال فروايا اور بيدين أسودة خاك موسئة مولاا جائي كابيان بعة أب نه وفات سه يعدارتنا دفراي كرجوميت ميسه مزارك سامف سه كزارى مائے كى اس كى خش بو مائے كى۔ يناني فوس ميں أج سمك يه طريقرميلا أراب ك ہر جنارہ بہلے آپ مے مزار پر لایا ما تا ہے کچہ دیر سے لیے اسے مزار کے سامنے دکھ دیا جا؟، اور بیر قربتان سے جایا جا تہے لیے

كتاب للمع

يقينى طوريزة يرنهي كها جاسك كركتاب اللي كمس ماي كلي كين ويممسنت كي اریخ و فات مستر میراندا ق ب اس مید یه بات کی جاسکتی سے کرکاب اللی توقی مدی

سل ، نغات الانس و ۱۸۰

اله : ايناً : ١٨١

ك، نغات الانس ، ١٨١

ك ؛ رسالة النشيرية ؛ ٣٠،٣٧

ہجری کے دسط کی تصنیف ہے اس لیے اسے تصوف کی قدیم ترین کمابوں میں تنار کرنا غلط نہیں بلے

مولانا عبدالماجدوريا أبادي كابيان بها :

و آج سے بالیس سال قبل دنیا کتب اللی کے صرف نام سے آشاتھی بھی ہوئے میں کیمبرج ایزیوبٹی کے اساد فارسی اور عاشق کتب تصوف اواکٹر بھس نے دو قلمی ننے کھوئی بھا کی سے نسخ سات ہو کا کہا ہم کا کہا ہم کا کہا ہوا تھا دوسرا مسلم ہو کا۔ پانچ سال کی دیدہ دیزی کے بعد دو نوں منوں کا متعابل کرکے پر دفعیہ موصوف نے اصل کا ب کو خایت ا بہمام کے ساتھ مسالم ایس کا ب کو خایت ا بہمام کے ساتھ مسالم ایس کے دو اور شائع کر دوا اور متعدد مفید اصل کے دیں۔ ان بہمام

من بالمع ماده بهلیس اور مام فهم زبان میں حقیقت ومعرفت کا ایسائمنید به حبر می بیجیده افکار میں اور ذکل فلیا ند مباست ، مرموضوع کو جا بجا قرآنی آیات ، احادیث بور اقوال مشائع ، نوب سورت اشعارا ور نا ورحکایات وا مثال سے مرتبی کیا گیا ہے ۔ مربات کو شویت کی کو گی پر رکھا گیا ہے ۔ مربات کو شویت کی کو گی پر رکھا گیا ہے ۔ مربات کے فونوع کی کر انہائی بیج وارمغامین نظرات میں کتاب المع میں کہیں ان کا وجو و نہیں ہے ، تعدون کیا جہ جو تعدون کو انہائی بیج وارمغامین نظرات میں کتاب المع میں کہیں ان کا وجو و نہیں ہے ، تعدون کیا ہے جو تعدون کرنے کا محمد من کی معنون کی تعدون کی دور یہ بیر بیا سام کا مقعدوا ورقران کی دورت میں کتاب اللمع میں بیمقام ما مل کرنے اور اسے طبعیت تانیہ بنا نے کے سادہ اور عام اصول بیان کے گئے ہیں۔ مصنف نے کتاب ان انفاظ سے تروع کی ہے ؛

۱۰ اما بعد خانی قسد استخدرتُ الله شیم بندان میں سفالسُّرتعا کے سے بتری اسلامی کی دعا کے ساتھ اس کتاب کا گنارکیا۔ بعدمیں صوفیا سکے زدیک تصوف کا مفہوم بتسوف کے منتف عوم ادرمعولات سے بارے میں صوفیار کے نظریات واقوال تصوف سکا صول بسے ہوجے

اع : تصوف اسلام ، مولانا عبد الما جددريا أبا دى : ١٠

مرفیا کے مالات اوران کی فدا ترس زندگیوں کی جلکیاں ، اشعار سوالات و حوابات ، لطبیت انارات و مکات مصطلحات اور دعا کئ تصوف رمستعل الواب با ندھے گئے ہیں۔

شغ الدنسررائ نے کا ب کے آغاز میں بیان کیا ہے : سٹا ہنی سائل عن البیان عن علی البیان عن علی البیان عن علی المتعدوف و صد هب الصوفید ، مجدسے ایک سائل نے علی تصوف کی تقیمت اور صوفیا سے کوام کے نظریات کے بارے میں سوالات کیے : اس سے مود و ف مستئر قی کھس نے رہتے ہا المام میں المام میں المام میں المام میں المام میں المام میں الموب ہے کہ فاضل مشتر ق کا نیتر برنکان میں نہیں جے کہ کا کھوں میں الموب ہے کہ مولان شروع میں فروائے میں کہ مجدسے فی فض نے فلال مسلے کے متعلق دریافت کیا اس سے مولان کیا جا اس سے کہ جا رہو میں الموب ہے کہ ایک کیا ہیں الموب ہے کہ الموب ہے کہ مولان شروع میں فروائے میں کہ مجدسے فی فوری کا ب کسی و دست کی ویٹو است پر کھی گئی ہے ۔ مولان کیا جا المع میں میں ہوا ور مام مواور المون کو ایک کا ب المع میں کا ب المع میواور المون کو ایک کا کیا ہے جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث یہ ہو گئی ہو گئی ہو ۔ کا ب المع میں کا ب جو تصوف کو ایک علم کی حیث ہو گئی ہو گئ

هوصيات

بی بی بی خصوصیت یہ سینے کو مرآئ نے اُداب بربست نشرے وبط سے کھا ہے اِتنامواد تھیوں کی کی کتاب میں نہیں مل سکتا ہے تھی خصوصیت یہ ہے کدراج نے ابنی تصنیعت کو لیے اشعار سے مزین کیا ہے ہو ممل اور خیدمطلب ہیں ۔ پانچو برضوصیت یہ ہے کر انفوں نے تمام صطلحات فی تقدوت کی شرح درج کردی ہے جہٹی تصوصیت یہ ہے کر انفول سنے تمام صطلحات فی تقدوت کی شرح درج کردی ہے جہٹی تصوصیت یہ ہے کر انفول سنے تمام صطلحات فی تقدوت کی شرح درج کردی ہے جہٹی تصوصیت یہ ہے کر انفول سنے

شلیات موفید کے بیند نمونے بین کرکے ان کی مناسب تا دہل سمی مکھ دی ہے ، جوعمو کا صوفیار میں مغبول ہے۔ ، اتوین صوصیت اس کتاب کی بیسبے کر سرآئ نے سے ان تنام معطفھیوں کا زال کردیا ہے جو صوفیا نہ عقائد کے ممن میں اوگوں کے دما غوں میں جاگزیں ہوگئ تھیں اور آج جی جاگزیں آهوين صوصيت يه بهد كرراج في لفظ صوفي كوصوف (اون) سيختن تسيم كيب علاهم ان کے زمانے میں بست کم وگراس بات کو تلیم کرتے تھے . نوین صوبیت یہ جے کا اگر پ سراج فاعلى صوفيان واردات ومشامرات كى تينت كالعيم كياسيدا ورببت سيسوفيول كى شطيات كى اول يمى كى بند كرانسولى طور روه تصوف كوجنيد كى طرح مقيد بانكتاب وانستسيم مرتے ہیں اور اس بیے انھوں نے سراب میں سرمسلے میں قرآن وحدیث سے است شہاد اور التنباط كياب ادرا خصول في اس بات كي مجى سراحت كردى بيد كرد وات كتاب وسنت سے نابت ہوجائے اسے مرصوفی کوبلا بون ویراقبول کرلینا چاہئے کیونکر اسلامی تصوف کا ماخذ صرف قرأن اور مدیث ہے۔ وسوین صوصیت یہ ہے کہ سراج نے اس کتاب میں ان تمام نور اسلامی عقائد شلاطول اور اتحاد کی بڑی شدت سے ساتھ تردید کی ہے جو تو تھی صدی بجری میں اسماعیدیہ قرامطیر، باطنیہ اور زماد قدکے ذریعے اسلامی تصوف میں واخل میرکئے تھے اس کے علاده مراج في مُحكم اس بات كومى واصنح كيابيك كدايك صوفى اورايك عام سلمان ميس سرف اتنابى فرق ہے كوسوفى مذہب كے باطنى ببدر پرزماده اصراركرة ب اور تركيكنف كو اركان شربيت كى بجاآورى يومغدم ركهة بيديك

سَمَّابِ اللمع کا اصل آفذ قُراً نِ مجدِبِ اس ليد الدنسرسرّاج في مُجَرَّمُكُرُّواُن مجيد کی اَيات سے استدلال کيا ہے بماہ اللع جي مشرکر تت سے قرآنی اَيات لائی گئی جي اوران سے معرفت کے ضوصی بحات اورا ثنا دات اخذ کیے گئے جي اگرا ان کے ساتھ شخ الإنسر کے استنباط اور ضروری و مناحتیں بھی شامل کہ لی جائیں تو کما ہب اللمع بجا طور پرايك مختصر صوفيا ذاتنير کملائی جاسکتی ہے۔ قران مجد ہے بعد کما ہ اللمع کا دومرا الجرا ما خذمديث ہے۔ مرتب اللمع کے مطابقے ہے مصنف کی دقت نظرا ورمطا لعرکا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ك ، تاريخ تعوف ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ -

قراًن ومدیث کے بعد کتاب اللمع کے اہم ما غذر کتابیں ہیں ہ اخبار کم آ مؤلم ازر تی .

كمَّا بِ المشَّامِ السَّ مُولِدُ عُروبِي فَيَّانِ المُكَّى -

ممتاب السنن مُولفه ابودا وُدائبت في ج

أداب العلاة مؤلفه الوسيدالحزازي

مُولفات إبوتراب عنشي -

م كمّاب المناجات مؤلف منيد بغدادي .

كناب الوحد مؤلف الوسيد ابن الافرائي -

كت بمعرفة المعارفات مولغ ابراجيم الخواص -

نْرِح شَعْيات الورْدِيسِعامى مُولدُ مِنْدِد بْدادى .

كتاب للمع كيمعنابين

عماب کے کل الواب ١٢٣ ميں ييندالواب كا اجالي تعارف يرجيه :

باب ۱ ، مع تعوف کی تونیج و تشریح ، موفیر کے اصول ادر عمائد، على رو فوتا كے مقابط

میں ان کی تینیت اسلائی تعبوت قرأن و مدیث ہے۔

باب ۲ : میزنمین کے ملبقات کی تغییل ۱۰ مادیث کی شنا خست کامعیار ، علم مدیث میں می ٹیمن کی ضوصیت ۔

ا ب س ، فتمارکے منتف طبقات کی تغییل اوران علوم کی تصریح بن میں افیس حہارت مامسل سیسے ۔

باب، ، صوفیاسکے نظریات اوراشغال دا عمال اورضمائص بن برافعیس مخترین اورفتها برترجیح حاصل سہد -

باب و ، موفیار کے وہ آداب وا اوال ادر طوم بن کی وجسے وہ دوسروں سے متازیں۔

اب ، ، مگرامورکے لحافہ سے صوفیا اور علمار میں فرق، یہ بات علمار عبی جانتے ہیں کہ اسلامی تصوف قرآن وحدیث سے ماخوذ سہے ۔

باب ، ، ان توگوں کی تردید جو بہ کھتے ہیں کر صوفیہ عمر ما جل ہوتے ہیں اور قرآں مجید اور مدیث سے صوف کا نبوت نہیں ملتا ۔

باب ٨ : تفقر في الدين سي كيام أو سي-

باب ١٠ : صرفي كي ويتسميد ، يلفظان كے لباس اصوف اسيمشتق ہے -

باب ۱۱ : ان دگول کاردجویہ کتے بین کررسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے معماریت کوئی صوفی نہیں تھا وراصل بہت سے معمار میں تھا وراصل بہت سے معمار فی تھے مگران کو اس نام سے یاد زکرنے کی وہر میں میں کرنٹر ف مجبت سب سے ارفع منصب ہے۔

باب ۱۲ و علم باطنی کا شبات م

باب ۱۵ ء تولم پرکابیان ،مومد کی صفات اور توجید کی تشریح مبنیز شبلی ، ابوسعید نزاز ٔ اور احمد بن عطابغدادی کیکے اقوال ۔

باب ۱۸ : ان دسائل کا بیان جن سے نعدا کی معرفت ماصل برسکتی ہے بھیں ڈوٹی کا قول کو تعل کے ذریعے سے کوئی شخص خدا کو نہیں جان سکتا ہم فرنت درا صل ایک انعام ہے جوالٹر کی طرف سے مخصوص بندوں کو دلتا ہے ۔

## تقىوف كى تنابورىين تناب المع كامقام

ہم پہلے یہ بہتے ہے۔ بات عرض کر کیے بین کو کتاب اللمع سے پہلے تصوف کی تمام کتا ہیں کہی ایک فاص موضوع سے تعلق تعین کتاب اللمع مہاں کتاب اللمع میں انتہائی ساوہ اور عام فہم زبان استعال کی گئی ہے تاکہ میر خص استعادہ کرستہ میں میں انتہائی ساوہ اور عاصل ہے کرمتنہ میں صوفیا کے افوال ، اشارات ، محالت معولات اور واقعات کو اس نے میں بار پوری تفصیل کے ساتھ ایک مجرک کروا ہے۔ اگر اس موقع پر ریساری ہیں ہیں اس طرح جمع ندی جائیں تو بعد میں اُنے والے جمع کردیا ہے۔ اگر اس موقع پر ریساری ہیں ہیں اس طرح جمع ندی جائیں تو بعد میں اُنے والے

دگوں کے بیے رسارا فرنیرہ ضائع ہرجاتا ، آج قدیم العدم موفیات کرام کے اقوال واثنارات جاننے کے بیے جارسے پاس نبیادی ما خذکا ب اللمع ہی ہے۔

اگریوکا آب المن کے دور میں او ان کاری بیغار نٹروع ہو کی تمی گرشیخ الونسر

سرائی نے انہائی ہوش مندی اورا متیا ط سے بوری طرح ان مباحث سے اپنا وامن بجایا ہے

اخوں نے کا بالمن میں کہا ب وسنت کی فطری زبان اور سادہ لب ولہ بانیا ہے گویا

اخیں اس بات کا احساس تعاکہ اگر آج تصوف کی بہی بنیادی کما ب کی ترتیب بیں جمی لیب

افتیار کیا گیا تو آیندہ برکتاب اس انداز میں کمی جائے گی۔ صابحب کا بُللی کی اسی بانی نظری

اور دورا ندائی کا نتیج ہے کہ جدمیں تصوف کی بیشتر ایم کا بوں میں کا باللیم کی اسی بانی نظری

درا او شیریہ کو باز ہو کہ ورف المعارف ایسی کما بوں کا یہی انداز ہے وہ اگر تصوف کے

درا او شیریہ کر باز ہو کہ اس اللی بڑھے وقت قاری قطفا یہ فرق نہیں کر سکتا کہ وہ قرآئین کی جامع اور مختصر نیب مربحہ راج ہے یا سلامی عقائد وافکار کی کوئی کا براس کے سلسے ہے۔

می جامع اور مختصر نیا سلامی عقائد وافکار کی کوئی کا براس کے سلسے ہے۔

می تاریخ و کھے درا ہے یا اسلامی عقائد وافکار کی کوئی کا براس کے سلسے ہے۔

می تاریخ و کھے درا ہے یا اسلامی عقائد وافکار کی کوئی کا براس کے سلسے ہے۔

ی کی دیگاب اللم کی زبان سادہ اور عامفہ ہے تا ہم عربی زبان وا وب کی بوری لوری و است کی بردی لوری و کی بردی است کا ہم عربی زبان وا وب کی بوری لوری و باتنی اس میں میں ہود و جے دی ہم کی است کی میں کا در سے کہ اس میں جب کو است کا برحمل انتہا کی خوبصورت اشعار لائے گئے ہیں کسی اور کی سے میں است استعار نہیں ہیں ۔

### أردو ترجب

ہاری معوات کے مطابق ابھی کھکسی زبان میں کتاب اللمع کا ترجز نہیں ہوا۔ یہ امر باسم کا ترجز نہیں ہوا۔ یہ امر باسم سے مسئل کہ کہ اسلاک بک فاؤ نولیشن کے سے میں آئی ہے۔ یوں تو نواؤ کھ میٹن کے تصوف کی کئی انبتائی قیمتی اور فایاب کتابیں امسل اور تراجم کی صورت میں اہل ملم کے پاس بہنچائی جیں گھڑ تما اللہ کا ترجم شائع کر کے امسل اور تراجم کی صورت میں اہل ملم کے پاس بہنچائی جیں گھڑ تما اللہ کا ترجم شائع کر کے فاونڈ لیٹن نے امل ول کے ول جیت یہے ہیں۔ کتاب کو دیکھ کر بے ساختر زبان سے مرجبا فی اور ترابی سے مرجبا

کتاب کے مترج پر وفیرسیدار ارنجاری کی تعادف کے متاج نہیں ہیں. راقح السلوم کورسا برس سے بخاری صاحب سے ترف نیاز حاصل ہے جمیرا ویا نتدارا نرتجزیہ ہے کہ بخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فر و دماغ کی جو نوبیاں و دفیت کی ہیں وہ بست کم لوگول کے صحص میں آتی ہیں۔ بخاری صاحب سا وات کے ایک معروف علی و روحانی خانو اور کے بیشم و تراغ ہیں آبی جاری صاحب سا وات کے ایک معروف علی و روحانی خانو اور نظریزی پر کھیاں وسترس حاصل ہے برسے نیال بیشم و تراغ ہیں آبی اور انگریزی پر کھیاں وسترس حاصل ہے برسے نیال موضوع میں آبی جاری صاحب کی نگاہ سے زگر را ہو ۔ آب بب کسی موضوع برزبان کھولتے ہیں ایسا ہو ہو بخاری صاحب کی نگاہ سے زگر را ہو ۔ آب بب کسی موضوع برزبان کھولتے ہیں تو ول جا ہے و

ظ وه کهیں اور سنا کرے کوئی

گفتون ایک ایک بوست میں بوسوبات ہوتی ہے ۔ راتم اسطور جب ہم کا کہ ہمیں اکا ہمش محموں ہو ان کی ایک ایک بات میں بوسوبات ہوتی ہے ۔ راتم اسطور جب بم کلی شکی محموں کرا ہے تو بخاری صاحب کی خدمت میں جا ما فرید تا ہے اور انھیں کسی موضوع پرچیز کر دوچار او کھیلے کرت سے طمی نو راک کا ذینے و اکھا کرلیا نہے ۔ پڑھنے کو تو بے شار گوگ می بڑھ لیتے ہیں اور عالم فاضل کہلات ہیں گر آل کریا فتہ نمی شود آنم آر ذوست کا جدر کہ میں بھی جا کرتے ہیں ما میں مام کا مرکب نہیں عام کے راکب ہیں ۔ قدرت نے نہیں کرا ۔ بخاری صاحب اس تحط الرحال میں ملم کا مرکب نہیں عام کے راکب ہیں ۔ قدرت نے بوری فیا فنی سے افسی افا ذو نہیں ، نقاد دواغ اور رسا ملکو علی فرایا ہے ۔ آب انتہائی سادہ درویش منش اور نزافت واخلاق کے پیکر ہیں ۔ راقم السطور کے ساتھ آب کی شفقت اور حب میں مرائی زندگی ہے ۔ کام اور حفایق ورویشی آپ کی طبعیت ٹائیر اور افلاق و مشرافت مرائی کا اور حفایق ورویشی آپ کی طبعیت ٹائیر اور افلاق و مشرافت آب کا خرج ہیں۔

كتاب اللح اليى ابم كما سب كا ترجراليي بي خسيت كابق هاجس ميں يسادي فبيال

موجود بول بجدا تدی بخدار رسید بناری صاحب نے کاب الان کا ترجر انتهائی شکفته اور
سیس زبان میں کیا ہے ۔ کا ب کو کھ کر ترجے کا گمان بی نہیں ہو ا زبان میں اردو محاور ب
اور دوز مرسے کا پورالی و دکھا گیا ہے ۔ ساتھ بی اس بات کی بھی کوسٹن کی گئی ہے کہ صنف
کے مقعد سے رمُو انحواف نہ بو۔ اُب نے کا ب میں یہ اہتما م کیا ہے کہ بھاں کہیں قرآئی
اُیات مختصر درج تعییں وہل مفہوم کی ون اوست کی خاط وری اُیاست درج کردی ہیں ساتھ بی
ترجر بھی دید باگیا ہے ۔ آبات کا اردو ترجر برصغی کے معووف فاضل مولانا احدر شاخال بریوی کا دیا
گیا ہے بجو مرلی فاسے کا ب انتہ کا شایان شائ ترجر ہے ۔ یہ فقی اس خیم النان کا ب کہ بہترین اردو ترجے برجناب بخاری صاحب کو مدید ترکیب بین کرا ہے اور ساتھ ہی بارگاہ
قدی میں دھا کر اُ ہے کہ اسٹر رب الوزست تمام سمانوں کو تزکیر نفس کا وہ بہترین مقام میں ب

خاکشین سید محقر فاروق القاوری ایم لے خانقاہ مالیہ قادر پر شاہ اکباد شریعین گڑمی اختیار خال سے رحیم یار خال

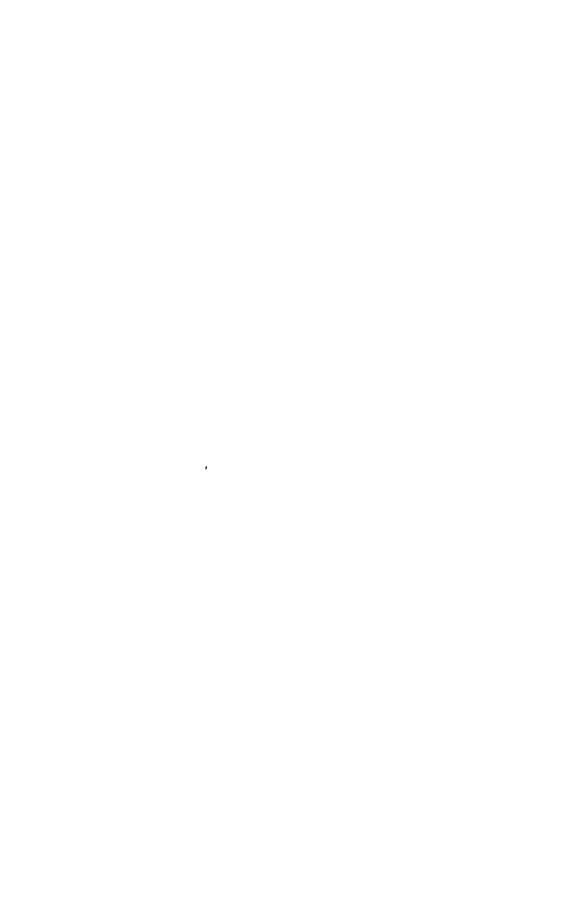

#### موت رمه

ہم کک یرکتاب بن صوفیکرام کے فدیعے بنی ان کے اسمائے گرامی یرمیں و بغداوس الوالقائم علی بن العام الوالغرب جدالرش بن علی بن مرمین البوزی الواسمائیل بن علی بن باتھی البوسری الوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد بن المتوکل علی القداور الوللنجاع بدالله بن عمر بن علی ابن زید بن الفیشی دینے واور و مشتی سے اسمالنغنگ کریہ بنت جدالوہ اب بن علی بن الخضر القرشند ، جب کر ان تمام نے اسے الواقت عبداالاول بن میری بن سے الموسی السری العمول بن الموسی المالینی سے حاصل کیا۔ اور ان کا بیان ہے کریہ تب بن اسمالی سے خول سے خول الموسی الموس

تمام تولیوں کے لائق وہ رب الارباب ہے جس نے مخلوقات کو اپنی قدرت کا ملہ سے وجو بختا اور انسیں اپنی منتوں کی نشانیوں اور اپنی روبست کے شوا ہرکے فدیعے اپنی معفرت مطاکی کیمران میں سے بہترین امدنیکو کا دوگوں کوجی لیا اور ان میں سے جے جس خصوصیت سے چاہا مختص فرایا انہم معفرت سے نوازا ، اپنی ہی مرضی کے مطابق اسپنے اسکامات کا مکلف بنایا اور انمیں جس قدر ہوایت و نوفی عنایت کی اس میں انسیں مختلف شعمرایا ، مبیاکر کوگ افلاق ، رزق ، انسیس جس قدر ہوایت و نوفی عنایت کی اس میں انسیس مختلف شعمرایا ، مبیاکر کوگ افلاق ، رزق ،

ا) ، ان سلور کے راقم کتاب اللیج سکے وہ نامعلیم دیر ہیں جن کی وساطت سے پرکتاب ہم کک بینی ہے۔ رمترجم )

وقت موت اورا مال ك لحافات ايك دورب سع منتف بوت جل-

بلاشر جملمعلومات ومفهومات اس کی کتاب بیس میں موجودا وراحادیث نبوی و مکاشفات اولیاً میں مرکودی و مکاشفات اولیاً میں مرکودی برات سے ورئی حیات سے ورند موت و ملاکت سے ممکنار قوم نا ہی ہے اس می اللہ سننے جاننے والا ہے ۔

اورب ضمار درد و دسلام مومعظم الانبياش الاوليا قمر الاصغيار سيدنا محرصلى الله عليه و آنه وسلم الله ك بندسے اور سول براور سلامتی موان كى آل رہا۔

التدسے بہتری اور بعدائی کی دعا کے ساتھ بیں نے اس کی ب کو آغاد کی اور اس میں موقی کرام کے نویک تصوف کے مغیرم اس کے جماعتم مربان کی تعظو، اصرات تصوف اس کے مسام وفی کی بہت بیاد، ان کے حالات نندگی اشعار واقوال سوالات وجوابات ، مقامات ، احوال بعلیف اشارات فسیسے عبارات واصطلعات اور تقائق میستقل ابواب باندہ ہی

ترتیب کتاب کے دوران ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ فردع کی کمل معناصت اوراصول کے ملیعت پہلوک کو اس انڈازسے اس کارکیا ہمائے کہ اس کے ذریعے حال قائم رہے کر عملی کا نملبہ ہوا و نصل کے خوج کی کیشش وعطا سے مصرحاصل ہو۔ اور یعی ملحوظ رکھ سے کہ اس کی ترتیب سوفیہ ہے کے قائم کم و نمونے پر ہو۔ اور واضح بیان و والی سے مور ہو۔

قائی کوجا ہے کہ کا مل آوجہ صنور قلب ،کشاوہ طافی ہوئ کاری اور س نیست سے ساتھ اس کا مطالعہ کرسے ۔ اور خط کا سنت کر اور سنتی کے اسے صوفی کرام کے طاستے سے ووستی اور ان کے متکرین و مخالفین سے وہمئی کرنے کی توفیق عطا فرائی ایسی وہ اوک چی کہ جن کی تعداد کم میں تبدید کر افتہ سے متحال کی تعداد کم میں تبدید کر افتہ سے جا ان ان کی وقعت زیادہ ہے ۔ عقل سلیم رکھنے والوں کو آئے کے دور میں اس محتیت کی دو صوفی کے طریع ل سے آگا ہی ماصل کرنا جا ہتے تاکہ وہ ان میں اور تبوی اسوانگ رہائے والوں میں تریم کے دور میں اس میں دیا ہے۔ والوں میں تریم کے دور میں اور اس طرح فعلی وگناہ سے امن میں دیجی ہے۔

مونیکرام اس دحرتی پرانشرکے امراد و مجم اوراس کی مونت کے ایم ن بیں بیری وہ وگ بیل بو اس کی خلوقات بیں سے بہتری خلص بندے ، اس کے منتی دوست اور سے نیکو کارپرستا ہیں۔

ان ہی میں سے اخیار ، ابرار ، مقربی ا برال اور صافقین جی جن سے قلوب کو النتر نے اپنی موزت سے زندہ رکھا۔ جن سکے اعضاء وجھارے کو اپنی بندگی سے آماسترکیا جن کی زبانوں کو ایسنے ذکوسے مسود کیا جن کے بالمن کواپنی فاص توجہ ایکیوہ بنایا جنبین فصوی وائمی توج اوبہترین انجام سے نوازا اجن كرون يرماج ولايت ركما دشدوم ايت كركن عطاكة اوركمال مهرباني س اليف سلف اكمفاكرك ان سك ولول ميرلس كيايتيج وه (مونيه) اسوا افتديث تننى بوشكة اسى كى وات اعلى صفات کو دنیا و مافیمیا یر ترجیح دی اسی کے موکردہ سگتے اسی بریمروسرکر کے اس کے ودیر پڑھگئے ' اس کے فیصلے کے سامنے مرخم کیا مرازمائٹ پرمسرکیا اس کی فاط دطن کو ٹرک کیا افر باسے جسا بوئ ابنے ام ونسب كومعلا ديا جمد اسباب وتعلقات سے كنارة كمن بوست الداسكى ذات ك لية خلائق كوفيور كراس سانس قائم سكت بوت فيرس متنفر بوت من ولا الله يؤتب من يشسكم والله ذوالغضل العظيم يك

ارمر : يراندكاففل ب جدي البحد اورات راب ففل مالاب

وان يركوئي ابني مان پرظم كرتا سند -متى الحددالله وسلام على ممكوسب فيبال الشكواورسلام الرك

عبادد الذين اصطفى<sup>آآ،</sup>

یہ بات وین نشین سبے کہ ہمارے آج سے دوریس صوفی کرام کے علوم ومعارف سے متعلق مختطوكرنے ملسة كرفت يا شےجاتے ہيں الداسى طرح الج تصوف سے پنجلف فا م<sub>ي</sub>رى مشا<sup>ربت</sup> ر کھنے والوں، تصوف کی مختف تشریجات کرنے والوں اوراس سے متعلق طرح طرح سے محالات كے جوابات وينے والول كى مى كى تهيں مكب ان بي سے بيشر نے توكوئى وكوئى لامنى كاب اور ب بنیا و نظوات مبی نود سے مسوب کر سکھے ہیں جو کہ مجرفتم شن اقدام نہیں کمبونی متعدمین شیسوخ (العالمتروفا باندل كا مكرنسيس عطف ديناً)

بدسشك السُّرى اچ كامول كى توفيق دين والاب -

نے تعوف کے جمدمسائل اور کات کی سیرحاصل تنزیجات کی چیں اودا نعول نے یہ کام طب ہری صوفیاد روپ و مسائر میں اور اللہ صوفیاد روپ و مسائر میں نافر اور اللہ صوفیاد روپ و مسائر میں کی کی اواقع طویل مجا ہوات ، ریاضا سے ننافر ، وجد سیرمینان کو کیر قوار کر انجام ویا -

انفوں نے تفوف کومتعارف کرانے کے فریفے سے پیدے علم ماصل کیا بچڑل کیا اور کسس کے بعد تختیت کا فرض ا داکیا اور اکسس طرح د ہمارے سامنے ، علم حقیقت اور کل کا ایک بهترین اختراج بین کیا ۔

بخم اس كتاب ميں تمام واقعات ، وروايات كى اسانيد كونمپولاكر اختصار كى خاطر مرف جهل متن برجى اكتفاكيا ہے اور بلاغب يہ سارا كام فقط ميرے رہ كى توجہ وغايت سے يمكمل ہوا۔ الحمد للنّہ ۔

کتاب میں کسی طرح کی کمی میٹی یا تملی سے بیے میں ہی ذمہ دار ہوں اور اس سے لیے المتر سے معاتی کا خواہستگار مستقدمین صوفیہ کرام سے جسس قدرا قوال و آرار نقل کی گئیں میں وہ ان کے ایستے ہی الفاظ میں ہیں۔ ان میں کسی طرح کی بنا دیٹ یا اصلافے سے کامنہیں لیا گیا جسیا آت کے نام نہا وصوفیوں نے مضامین تصوف برگفت گو کرتے ہوئے انھیں ، بہنے مطالب و الفاظ بہنا نے کی کوشن کی کرے ان کے احوال وظائن کو کے کرنے کی جدارت کی ہے۔

"والله الايهدى كي الخامُنين ..

## تعارب تصوف مهلك مصوفيه اورج ثبيت علمار

ال كامقام

مجر سے کمی خص نے علم تصومت اور سلک صوفیر کے بارسے میں است نساد کرتے ہوئے وال کیا كولگ فذكوره مهنوعات سكه بادست ميس اخلاف د كتے بيس - كيرتو ان د فضيلت سي كرسنت يس بست غلوے کام لیتے ہیں تعین اخیں «اُر ہُ معتولیت سے باہرے جاتے ہیں کچھ انھیں ہو و بعب اور جهالت سے الحسی بند كر الين كا تمل كرد انتے ہيں بعض لوگ انسيس تعنوى تشتف اونی لباس يستنف، بي كلف بأكيز وكفتكوكمة اورباكيزه بالكيف وفيره كالمام ديت بيل اوركيد الحيس الهاد و كمرابى سے تبیر متے جی الغرض وہ برجات تھا کہ ب اسے الیا ہوائ ووں کر جومسلک صوفیہ کے اصولون كتاب الله كى اتباع، رسول الله على الله عليه وسلم كى بيروى بسحابرة ما بعين رضى التدعم كم اخلاق واطوار اورا تسرے صالح بندوں کے آوابسے ہم آ جگ ہو۔ اور میں اسے جااب کو قرآن وسنست کی روشنی میں اس مدلل اندازسے بیان کروں کریتی و باہل صامبا نظر آئیں۔تصومت کی حملہ اقسام اپنی اپنی مجگر والنع بوجائيں۔ اور يمين تا بت بوجائے كركيا علم تصوف عام ديني ميں سے ايک سے ؟ مذكوره بالاسوال كاجواب ديينة بوست مين كت بول كرو منه تبارك وتعالى ف إبنى كما ب میں مومنول کوکٹاب انٹدرسے تسک کرسنے اورا سے خبوطی سے تعاشنے کا تکم وسے کر ان سے داوس سع جدانتهات كودور كرديا اوروين كى بنياوي سنحكر كردير . بسياكه فرايا: وَاعْتَعِمُوا بِعَبْلِ اللهِ جَيِيْعاً و ادرالله يكومنبوط تعام وسبل مراكيس بس ادريسٹ نہ جانا -ا مراز بروه را، ای تغرقوا را،

راء : آل عراك : ۱۰۳

اورفرمایا :

ادر کی ادر برمز گاری پرایک دورے

معمرة وتعادنوا عكى السيروالتعوى

اور پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرنستوں کے بعد اپنے بندوں ہیں سے افضل اور دینی اعتبار سے اعلیٰ دینی اعتبار سے اعلیٰ دتیں ہے اور کی اعتبار سے اعلیٰ دتیں ہے والوں کا وکر فرطی اور اپنی و صوائیت پر فرسٹتوں کے بعد انہی بہندگالِ ب خاص کوگواہ مشہرایا جبیبا کر ارشاد ہے گا

شهدادلله كُوالمُلْشِكَةِ وَاُولُواالِهِمْ عَاشِمًا بِالْقِسْطِ<sup>يِن</sup>

الندنے گواہی دی کہ اس کے سواکوئی عبوہ نہیں اور فرشتوں نے اورعا لمول نے افعا

ے قائم ہوکر۔

رسول الشُرَعلى الشُرعليه كوسلم سے روايت ہے آب نے فرط يا : "علماً انبسيا مسك وارث بين"؛

میرے نزدیک' اولوانعلم"سے مراد ورثة الانبیاً (الانبیاسک دارث) ہے کیوکد کماب اللہ کومغبوطی سے تعاہنے والے البارع رسول میں مجاہدہ کرنے والے ،صحابہ والعین کی بیروی کرنے والے ،اور اس کے تقی بندیدہ بندوں کے راستے برجانے والے یہی لوگ ہیں -

اس ك نيك بندول كي تين قيمين إلى . عوثين ، فتها اورموفيه اوران بي تين اقدام ك وكول كاتعلق الدوال المعلامة المعلم ا

الغرض جبره للعروين مذكورة العدر تمين آيات مبادكه مديث رمول الشرصلى الشمطير وسلم اعد

دم، کلیمران ۱۸۰

المائده: ا

١٣) ابن ماج اكتاب: ١٠٠ ياب: ٣٠ كتاب: ٣٩ باب ١٩

راولیاً الترک قلوب سے صادر مونے والی حمت سے خارج نہیں اور اس کی اصل صدیع اللیک ہے ۔ جب جربل علیم السلام نے آنحترت ملی الترعیدوسلم کی خدمت میں ماضر ہوکر وین سکتین موں اسلام الیمان اور احسان خلا ہری و باطنی کے بار سے میں سوال کیا اور حقیقت بہ ہے کہ اسلام تو ظاہر ہے اور ایمان میں وہ ہے جو ظاہری میں ہوا ور باطنی عمی مگر احسان میں تنتیت ہے کہ اسلام تو ظاہر ہے ہیں میں کم اور کی بری علید العمادة والسلام سے فرایا :

آصاں یہ ہے کہ تواس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ کویا تواسے دیکے دیا ہے اور اگر

قواسے نہیں دیکے دہا تو وہ سجے دیکے رہا ہے " جریل نے یہ س کراپ کی تصدیق کی۔

علم کا قریب ترین رہ شدہ اللہ عصب اور عمل کا تعلق اخلاق سے ہے جب کر اخلاص ہے ہے

کر ہندہ اپنے علم وعمل کے ساتھ اپنے مبووظیتی کی ٹوسٹنردی ماصل کرے مونیس کے رہنیوں اصنا مختیس اختیا اور صوفی کی علم وعمل کے اعتبارے ایک دو سے سے عنت اور اپنے مقاصد و مراسب مختیس اختیا ہے ما میں ہوتے بھیا کہ اشرتعالی نے قرائ کی جانمی اس کی بائی بھی بیات اور درجات کے بارے میں ارشا و را یا ہے ،

اور ان سے جن کوعم دیاگیا درجے بلند فرہائے گا۔

اورمراکب کے لیے استے اینے مل ک

كُوالَّذِينَ أُوقُوا الْعِلْوَمْ كُمَالُتُ الْ

اور فرمایا :

وَلِيْكُلِّ وَمَهجَامِتِ يِّسِهُا عَيِمِلُوا<sup>٣٠</sup>

درجے ہیں۔

ایک اورمقام بهارشادفرهایا : انطوکیف حضکت ابعضهو عسلی

دیمعوم نے ان میں سے ایک کو ایک پکسی ٹراتی وی -

۱۷) الاح**مّات** : ۱۹

دان المحاولہ ۽ اا

(۳) بنی اسرائیل، ۲۱

ربول التُرصلی التُدملیہ وسلم نے فرمایا : اوگ اکپس میں اس طرح برابر ہیں جسیے تنگمی کے دنیا نے بمسی کومسی برکوتی فعین لمست مثال

نهيس مگرصرف علم اورتقتوی کي بنياد مير -

الركميكودين كے اصول، فروع بحقوق، حقائق. صدودا وراحكام كى ظاہر آ باطاناتهم أ كيے اس پر لازم ہے کہ وہ محدثین،فق اکا ورصوفیہ کی طرف رجوع کرسے وال مذکورة عینوں اصناف کے لُ علم وعمل مُعْيقت ا ورمال سے بہرہ ورموتے ہیں۔اورانٹیس عمر عمل ،مقام ، کلام ، فهم فرا ربیان یں سے اسی قدرصر ملتاہے کوس قدر اضوں نے حاصل کیا اور جو کھودیا سواس سے اہل سبے۔ اِن بیم کی کو یہ کمال ماصل شیں ہوتا کر تمام ملیم کا اما کھ کرسکے ، جوش مقام پر فائز وتاب وه فقوالله بي كم مكم بوتاب - انشا التدين الكي بل كران جد امنا ف عبادك ہے اس بہنوسے بحث کروں گا کہ اعنوں سنے کس کس علم باعمل کی کونسی قسم میٹور ماصل کیا۔ان کی غیرات ب بام ی فرق کی کیا دو بات چس ا در ید که ان میں سعاعیٰ طبقہ کونساہے۔

# طبتغات محتثين اوران كيفخصوص عنوم وفنون

اس عنوان كے تحت مبلتات مثرین ان كا طربق بدهایت معرفت مدیث ا ورمل مدیث میں ان کے مفوص مقام کے باسے میں بیان کریں گے۔

محتنين كدام سفخه كومديث رسول الشملى الشرعليه وسلمى ظاهري صورست سيفتعلق ركحا اور ككريدوين كى اساس ميس مبياكرار شاوبارى تعالى سبع :

وَ مَا أَمَّاكُو الرَّسُولُ عَلَى وَ وَ ادرة كُوسِين رول عطافراكي وه لوالد

نَهُ اللهِ عَنْهُ فَانْتُهُوا اللهِ

جس مصمن فرائين ماز رمو -

جب انمیں دمولین اس طرح قرآن مکیم فے خطاب کیا نووہ اس سلسط میں دور دراز کے سغروں برروانہ ہوگئے ، راویا بی حدیث رسول سے طاقاتیں کمیں، ان سے پاس قیام کمیا ان سے احاجیہ نعلكيس اورصمابه وابعين سعج كجيروايت كياكيا أسعجع كيابجران تمام معلومات كوالتعاكرك محفوط مريا جانيس معارة البيبى كمالات زندكى العال وآثار ساكك الحكامين اخلاف اقال ا احوال اوران سجے اخلاق کے بارسے میں سرآسکیں۔ اضوں نے تمام روایات کو بذات خودسنا اور انتائى ضبط واحتياط كساته ودابيت كرمس اصوبول كمطابق أن كصمت كاخيال مك اور یم می پیشس نفر رکھ کو رادی تفتر ہوتو ہی صفات اس سے بیط کے را دی میں می موجود ہوں کرجس سے اس نے روایت کیا واس طرح انقامیت کا یسلسله مدیث کیورے سلسلہ اسناویس اُخریک

بينامليت -

پی بہت المان کے امراء کنیتوں اوسنین بدیائش و دفات کو بھی مدون کیا ۔اوریہ بم معلوم کیار لحیات موسل کی اوران کے امراء کنیتوں اوسنین بدیائش و دفات کو بھی مدون کیا ۔اوریہ بم معلوم کیار لحیات موسیت میں سے مواست کیں اور کس سے تقل کیں اور ان موسیت میں سے مواست کیں اور کس سے تقل کیں اور ان میں سے کس سے دوران نقل تعلق بوئی کس نے امادی هدفیا کی اور کس نے فیرادادی طور ہو۔ محفر یہ کرنے کا اور کا میں کہ کو اور داست کو داولوں کے ناموں کا علم ہوگیا ، ایک دورات دوروں کی دوایت میں اور کیا ، ایک داولوں کی دوایت میں ایکے تھے ، یا ان کی دوایت دوروں کی دوایت اور سے بیان کیا اور سے بیٹ کیا ہوں کیا ہور اس کے بیان کیا اور سے بیٹ کیا ہوں کیا ہور کیا کہ ہرمدیت کو کتنے داولوں نے بیان کیا اور اس کے ناموں اس کے ناموں اسے بیٹ کیا کہ ہرمدیت کو کتنے داولوں نے بیان کیا اور اس کے ناموں اس کیا کہ وری تھی۔

اس کے بد محتین نے تمام احادیث کو اکھ کی ان کے علیمہ ملیمہ باب قائم کی ہے سے اما دیٹ کو ان اس احادیث کو ان اس احادیث کو ان اس احادیث کی اما دیٹ کو ان احادیث کی دوایت کو اختیا کا متعنی علیہ اور محتلف فیہ احادیث میں فرق واضح ہو، اور سرکہ اور زیادہ حیثیں دوایت کو کو اور مجا اور کا کا اس میں بھی واقعینت ما سل کہ دان میں بھی اور کو ن جو احسال ور دن بڑا ۔ کون بہلے نعما اور کون اس کے بعد اس کے علاوہ ان محتین کو امران کی جائے وہ وہ باش کا پوری طرح جائزہ یا ۔ کون اس کے بعد اس سے اور محتین کو امران کی جائے وہ وہ باش کا پوری طرح جائزہ یا ۔ چونکہ حدیث وین کی اساس ہے اور محتین کرام اس فن میں ایک وور مباش کا پوری طرح جائزہ یا ۔ چونکہ حدیث وین کی اساس ہے اور محتین کرام اس فن میں ایک وور مباش کا بوری طرح ہوئی کو کا کا طرح میں کا کی گوائی قابی قول ہوتی ہے ۔ اور اسطی میں ان کی گوائی قابی قول ہوتی ہے ۔ اور اسطی کی وسل احتی ہیں ان کی گوائی قابی قبل ہوتی ہے ۔ اور اسطی کا بین قبل ہوتی ہے ۔ اور اسطی کا بین قبل ہوتی ہے ۔ اور اسطی کا بین تو بین کی اس کی گوائی قابی قبل ہوتی ہے ۔ اور اسلی کی کو ایک گوائی قابی قبل ہوتی ہے ۔ اور اسلی کی کو ایک کی تو بین کی کو ایک کی کو ہوتی ہوتی ہیں ان کی گوائی قابی قبل ہوتی ہے ۔ قبل باری تعالی ہے ۔

اددبات یوں ہی جے کہم ئے تھیں سبہ امتوا ہیں سے افغل کیا کٹے وکول وُكُمُذُلِثُ جَعَلْنَاكُمْ أَشَّةٌ وَسِطاً لِسُكُونَ سُمُكَارَاءَعَلَى النَّايِر، كَ برگوا د موا در به رسول تنداست نگهبان مرود. الترسول عكيكوشي الأراد

اس آیت کی تغییر میں کھا جاتا ہے کوئنہدا سے مادِ اسماب مدیث بیں۔ بوکر دسول التسر صلی اللہ علیہ دسلم ان کے معابدادر ابعین کے اقوال وافعال پرگوا دہوں گئے۔ اور کیکون الموسول علب كوشهيداً كامنوم ريدي كخورسيدارسل صبى التدمليروسم ابينه انوال وافعال، احوال اد اخلاق کے باسے میں مثنین کرام کی کوا ہی پرشا ہدیں -

جس نے امریرے قول وفعل سے تعلق المجدر چیوٹ باندھا وہ ریمبان سے کرجہنم ہی اس كالمفكاذب يا

ایک اور صدیث ہے کہ امتدان کے جہروں کو رونق و تازگی سننے جو مجھسے ک کواسے دوروں کے بہنچاتے ہیں ۔ آپ کی دعا ہی کا اڑے کہ محتیین کے جہروں پر رونتی

ممتین نے فن مدیث کے مفوم و معنی اوراصول و قانین کے بارے میں با قاعدہ تصنیفا کی بی اور ملوم دینی کے اس اہم شعبے میں کی معروف اکمتے فن میں بیں جن سے معاصر بنی ان کی ففیسلت على ويانت اورعبقريت وزيانت كي بايران كامامت بيتفق بير. الضمن مين خاصى تغييلات موجود جي مامم ج كچه بيان كيا گيا وه سجف والول ك يا كانى ب -

ری میم بخاری برکتاب و ۳۴ باب و ۳۸

دل البتق ١٣٣٠

ام) - ابوداوُد اعلم: • ا

#### P

## طبقات فقهاا وران كم مخضوص عنوم وفنون

ارر طبقات فقها کوئی بر فعنیلت ماصل به مگر وه مختین سے کا ملّا اتفاق کرتے ہیں۔
فقیان ، فیر مدیث ، استنباطا ور ترتیب ایکام میں وقت نظری ، صدود وین اوراصول شرفیت یی گہری
تحقیق کا مکر رکھتے ہیں ، انہی نے کتاب وسنست اور اجماع وقیاسس کی روشنی میں نگر ومنسون ،
مول وفوع اورضوص وعوم کو مواصلا بیان کر کے ان میں فرق کو واضح کیا ہے میسلافول کی ہولت
کی پیشین نظر قرآن وحدیث کے احکام کو بیان کیا اوریہ بتایا کہ وہ کوئسی آیات واحادیث ہیں جن
کا کی تومنسون ہے مگران کی تحرین صورت باتی ہے ، اوروہ کوئسی آیات واحادیث ہیں جو منطق فیشیت
کی تحرین صورت باتی نہیں مگران کا تحریم حرج و بہتے ، اوروہ کوئسی آیات واحادیث ہیں جو منطق فیشیت
سے قام ہیں مگرمنہوم کے اعتبار سے خاص ہیں ، یا تعلق طور پر خاص ہیں اور معنوی آعست بار

اسی طسیرح اس بات کی مجمی وضاحت کروی ہے کہ کن آیات واحادیث میں نوط ب جماعت سے ہے مگر اسس سے مراد کوئی ایک فورجے ویا کمس مقام پڑتھا ب ایک سے ہے اور مرادی احت ہے ۔

اننوں نے جال مخالفین کو مقلی دلائل سے بچراد ہواب دیتے وہاں گراہوں کی واضح دلائل سے بچراد ہواب دیتے وہاں گراہوں کی واضح دلائل سے رہنمائی بھی کی ہیں۔ اور لا ریب ان کی یہ تمام مساعی فقط خدمت وین کے بیے تعییں۔ اننوں نے است نہا با ادکام میں بالرتیب نفس قرآنی ، صدیث رسول ،نفس قرآئی برقیاں اور اجارع امت کو اپنا محد بنیا جنول نے ان سے من ظرہ کرنا چایا ان سے باتیا عدہ آواب

اس میں کوئی شکسیں کرمیی فتھا مرکا طائعہ ہی ہے سب نے مسلمانوں کے صدود و نوانین کی مفاضت کی۔ اور میں میں جن کا ذکر قرآن اوں کر تا ہے :

توکیوں رہ ہواکہ ان کے برگروہ یں سے
ایک جما عدت کیلے کہ وین کی سجد صاصل

صلولا نغر من ڪل ضرق آ منهرطائفت ليتمقّعوا في الدين ال

رسول التدهلى الشركبير وسلم نے فرمايا :

جس سے اللہ تعالی کوئی اچھا کام لینا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا و نسرہ آیا ہے ؟! ور سر مند و معرف اللہ اللہ ور مدور اللہ مند اللہ مرض اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ اللہ ال

فتها مراه نے علوم فعد میستقل تصنیفات بھوٹری ہیں - اوران میں شہود اکم ِ فن بوگذر ہے بی حن کی امت پرامت کا جماع ہے -

اس بدے میں مزید کھی کنا باعث بالا الت بوگا بهرمال عقل مندکم سے ہی زیادہ کاکام ہے۔

رن میج بخاری دکتاب انعل باب ۱۰

دا. القربر ١٢٧٠



### طبقا ميع فيلودأن كينظرابت احوال اورخصاتص محاسن

صوفد کرام کے تہام طبعۃ محدَّین وفقہ اُکے متقدات، سے کامل آلفا ہی کرسنے ہیں۔ اور ان کے علوم وفنون معا دب اور ان کے علوم وفنون معا دب اور اللہ و لعب پر علوم وفنون معا دب، ومفاہیم اور طرفیّوں سے کوئی اختلاف بہب رکھتے بسّر طبیکہ ان میں لہو و لعب پر مبنی بدعات کی آمیزش نہ تہوا ورخودان محدّثین وفقہ اُ بریہرد کی دسول کا علیہ ہو۔

وه صوفیکرام بوعلی لیافسے نقهار دی ذہین کے مرتب کے نہیں ہوئے وہ قوائین مدد دِرُنویت کے مشکل سائل کے ملے میں لیافسے میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اورجس سے برفقهار محدثین متعق ہوں اس کوسیم کر لیتے ہیں۔ اورجہاں فقہا دمیڈیون میں اختلاف بایاجا آبو وہاں صوفی کا طرق بیت کہ احتیار اور کی اورجہاں فقہا و میڈیون میں اختلاف بایاجا آبو وہاں صوفی کا طرق بیت کہ احتیار اور کی اور میں اور کی ان اور کی کا میں اور کی سائل میں ہوسے میں وفیہ کے ہاں امور دین کے سلط میں کسی قسم کی چھوٹ بیان اسانٹ وصوف شائل میں میں اور شبہات کوراہ وینے کی کوئی کنی کشش نہیں۔

جوکچ سطور گذشتر میں بیان ہوا وہ توصوفیہ کے اس طرز عمل سکے بارے بیس تماج وہ فغاً وقدین کے ظاہری متداول علوم کے باسے میں اپناتے ہیں۔اوراس کے بعدان کے عمل کا ایک ، اور ورجہ ہے اور وہ ہے . مرانب بلندی جانب بڑھنا۔

انغرض موفیه اخلاقی مجیدا در مها دات دختائی عبادت واطاعت کے بن بلندنزین احوال و منازل برنا کرجو کے اور جن اسرار دیوزے وہ منتش تھہرے وہ نقباً محدثین کو ماصل زبوتی ۔ صوفی پر کے محصوص کے واسب اسحال اور علوم مرد ذیر کرام کی کیچھومسیات ہیں بن میں دہ باقی الوگوں سے منغو ہیں۔ بہان صومیت یہ ہے ک وہ جب فرائف کی ا مائیگی اورا فعال ممنوعرسے اجتما ب کرتے چیں تواس سے ساتھ ہی ا بینے سے فیرشعلق بیزوں کوملیدہ کرویتے چی اور سراس نعلق کونیم کر دیتے چیں جوان کے اور مطلوب محقسود کے درمیان صائل ہو ۔ اور ان کامطلوب مقسر دفقط اللہ ہی ہے ۔

اوران کے کچی خصوص آ واب بہی شائی زیادہ کے مقابطے میں تصوری سی وزیری دولت پرقیات قوت لابعوت صفروری باس بجونا اور دیگر انہائی ہے ذوی چیز دل پر گذارہ المیری برفغیری کو ترجیح کرانہ تا بیاری کی فاری برسبوک کو اختیا زکرنا ، غود ، فخواو بلام ترجیت کرانہ تا جونوں برشفقت اور ہر ایک سے تواضع سے بیٹس آنا خان خواک سیا صفر دینت کے وقت قربانی دینت کی جرات ، وزیا حاصل کرنے والوں ہر وقع نے کرنا ، القربے جرفیان ، طاعت میں سبقت تمام اچھائیوں کی طون ت مرم برطانی ، توجو الی اللہ ، فقط القرب لولگانی آ زمانشوں بر عبر اختیا کرنا - اونتہ کے ہرفیت بر اظہار رضا مندی سلسل مجا بدفض ، نمالانت نوا بشان اور میں اسارہ سے وشمنی جے الشرف اماری با اس مندی سلسل مجا بدفض ، نمالانت نوا بس اس نوا اللہ کے ارب میں اس نوا اللہ کے ارب میں اس نوا اللہ کی اس برکا والور جس کے بارے میں رسول الشرف فرمایا ،

مین نفس ا ماً ره می ده به ترین تئیمن سبے جو تیرے بہلوؤں میں موجود سبے ، (الغرض یہ و ہنوبیال بہل جوصوفی کرام کے اعلی کر دار کا جزوِ لانیفک بیں ؟ خملوص اعمال

صوفیہ کے آواب وخصائل میں سے کھ یہی ہی وہ انٹری پوشید کھتوں پرفور کرتے ہیں۔
اس کا خون ہرونت ول میں موجو ورکھتے ہیں، ولول میں مرسے خیالات اور غافن کر دسینے والے ایسے انکار خبییں بجرز ذات میلم و خبیر کے کوئی نہیں جانٹا، کو ذہنوں میں جگہ نہیں دیتے ۔ گویا وہ اس مالت میں اپنے معبود حیث کے حضور سجہ میں مالت میں اپنے معبود حیث کی معاصر اداد سے جمتے اور معتمیں ہوتی ہیں۔

بلاسشبه الدجل شانهٔ ابینے بندوں کی وہی عبادت قبول فرماً ہے جو خانعتاً اس کے یہ موجدیاکرادشاد فرمایا :

إل خانص افتُد ہی کی بہندگ ہے۔

الا لله المدين الحالس<sup>اء</sup> صوفيه*ا وتقيقت يقوق* 

صوفیر کے نعبا کی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اولیا رافٹہ کے راستوں پر علیتے ہیں ۔ اس کے بندگائی خاص کی منزلوں کو بانے کوسٹی کرتے ہیں ، اور حقوق کی اصلیت جانے کے لیے کوشاں دسہتے ہیں اور میں فاص کی منزلوں کو نزیش و یہ ، عور نند کے بسب کچروہ روح کی مکمل قوج ، نفش میں ، افٹہ کی راہ بیں زندگی پرمونٹ کو نزیش و یہ ، عور نند سے بربائے اسٹر کی خاطر ذات قبول کرنے کا ایشاد ، گو ہرمراد بانے کے لیے آسائش کی مجرد کئی اور ارادہ بی کو ایشا رادہ تھی کو ایشا کی کار میں کہتے ہیں ۔

ندكوره تهام اسوال وحمائق او رحقيقت حقون كى وادلون ميس سع بهلى وادى بيد

کیا تھے معلومہیں کہ جب یول النصلی الترعید کوسے خصرت مار شرمتی المترون سے بوج اللہ مرتی کی ایک حقیقت ہوئی ہے، تمعارے ایمان کی حیقت کی ایک حقیقت ہوئی ہے، تمعارے ایمان کی حیقت کی ایب ؟ تومار شرخ وا باعوض کیا ، " یس نے نفس کو و نیاسے کنار مکن کرلیا، لائیس جا گئے اسر کی اور والی بیاسے گذارے ، اور وال بسیت کہ اللہ مناقات کی میں عرش اللی کومیاف و کیتنا ہوں ، اہل ہشت جھے ایک وور سے سے ملاقات کر میں عرش اللی کومیاف و کیتنا ہوں ، اہل ہشت جھے ایک وور سے سے ملاقات کر میں عرض اللہ جنور کو گئی میں بچوم کرتے ہوئے ا بیت سلسنے یا ما ہوں اور حارث ہے اس بیان برسول التدنے فرمایا ،

تونے حتیت کو پا یا ۔ بس اسی بیزود کو قائم رکھو۔ ویگر معلوم ومعانی میں صوفیہ کا اقتیاری مقام

کی ایسی آیات و اماویت مرجودیں۔ جن کاملنوم بیان کرنے میں صوفیددیگر طبقات اہل علم سے بہت مثنازیں۔ اورجو تطبیر با استنباط وہ کرتے ہیں وہ اعلی اخلاق کی دعوت دیتی ہے اچوال وفضائل اعلال کی طبندیں سے سرفراز کرتی ہے اوردین میں ایسے بلند و ادفع مقامات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو صرف تؤمنین میں سے ایک مفصوص گروہ لینی صوفیر، صحاب کرام اور البین کا محدییں۔

دل. النمر: سخ

اهديبي وه الواك داداب ادراعلى خوبيان بين بوذات رسول الشرسل شرعيه وم كا خاصاج رهبيا كرايك فريا:

"الله نے مجے بہترادب واخلاق سکھایا "

اورا شدف ایک بندی افلاق کواس طرح بیان فرایا ا

ادرب محک تمای فوکر بڑی شاب کی م

وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍى عَنِلْهِمِ لِلَّهِ

سوفيكرام نيآيات وا ماديث كرج تغاييري بي يا ان سعج استنباطات كيفيس وه الما وفقتار كالسرك نهيل يكام صرف ووصوفي كرسكت بي محاولو العرقالا بالمسلك وأب میں تستے ہیں۔ان کے دے میں کھیہ وہ ان کا اقرار کریں اوران کی حقیقت کوسلیم کریں۔مثلاً كې د خانق جوصوفيد نے بيان كيے بيس وه يدي، توبى حقيقت ،اسى صفات ، توب كيف والول ے درمات اوران کے نعالی -

3 to the second

ورع ابربر رکاری کی بار کمیان ابل ورع سے احوال امل توكل ك عبقات

الله كفيصلول كم أسكر سرفم كرنى والول كم مقامات -

اور مبركم نے والول كے مراتب -

اس سے علادہ اور کئی ایسے احوال وآ داب بیس جن کے بارے میں صوفیہ کی اپنی تشریحیات اورحقاتن بسوفقلا انهى كاحسيس

موفيسي سي برايب ابنى ابنى بساط كم مطابق ال حقائق كوبيا ك كرتا سي -لينى جسس قدر صدعلم و دانست كالشرافسين عطا فرما ماسيد واسى سي مطابق وه بيان

مرتعیں۔

صوفی عظام کی صوصیات کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی صیعت سے لیدی طرح آگاه بوتے يى . وه حرص ،اميد ساكارى، پرشيده خاب ت اور شرخينى كاسب ولل سے مبی با خرہوتے ہیں ۔ا دریمبی میا نتے چرککس طرح ال مباتیوں سے خلاصی پاکر انتدکی بیٹ ہ مامىلى جائىتى ہے -

دان انقلم ومه

وہ ہمروتت اللہ ہی سے صدن ول کے ساتھ التجار کرتے ہیں ،اور اپنے ہر معلم کو اسی پر تھیڈویتے ہیں ،اس کے اُسگ سرزیاز خم کرتے ہیں اور اس کے سہارے ہر قوت و خون سے نور کو تفوظ رکھتے ہیں۔

صونيكرام في ايد مال ونكات عوم دينيرس بيداكي، وفقه وعلماري فهمت بالاجس ادريد باركيب مسائل ان اشارات مير مخنى موت جرب جن كي نشاندي صوف صوفيه كي بعيرت بي ركمي سبيد . جيبي عوارض وعلائق حجابات بوسنيده اسراره مقامات اخلاص ، احوال معارف ، مغانيق الحكار، درجات قرب، وحيقت تويد منازل تعزير وحيقت بندگى، وجود عالم كو ازل ك ساعوشا العین صرف ازل حوکر الله کا مکو داتی سبے اور برارے وجود سے قبل میں اسی طرح موجود تھا جیسے اب بيك وربيد كائنات ك ويودكو جربرطورازل ك مقابل مين مين بين بي وفانى كردا ما ماك .) قرب تدمیسے حادث کامعدور ہوجا اسوطا کرنے والے کے دیداری بقار عطار محسن کی ننا اور احوال و مقافات سے گذرہ اصاس مقسد کو احساس معصود میں فنا کر دینا ، اور وتنوار گذار تاریک راستنو کو همه کرنا برین وه موضوعات جوصوفیه سی کا تصه مین اویهی وه لوگ بین تغیی مٰدکوره تمام موضوعات سی شعلی بیمپید گیوں کا معرب بنملوت بهو کرمبوت وه مر وفت ان برکاربند دسینے میں اوران کی آساری خون مگرسے کرتے ہیں اہمیں ان سے اس فدر . اً گہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان کے والفے اور کی بنتی کے بارسے بین ہی معلومات دے سکتے یں ۔ وہ ال نکانت ومسائل کے بارسے میں کسی کے بلے دیسل وعوسے کوتسلیم نہیں کرنے ۔ اوروہ ان میں سے خلط فیم کا پیچان رکھتے ہیں . یہ اجمالی گفت مگر تعفیبلان سے کہبر بڑھ کرہے اوریکسی طرح بھی قرآن وسنست سے بامپزمیں ۔ان سے اہل گڑاس کی بمجد سکتے ہیں .اورعلما ۔ان کا انکار نین کرتے بھرکھے فا مری عوم رکھنے والے اس علم تصوب کے قائل نہیں کیونکہ وہ کتاب المتہ اورامادیث دسول میں سے صرف طاہری احکام ہی کاعلم دیکتے ہیں۔ ادروی کچہ مباسنتے جرجب سے وہ اپنے مخالفوں ریستنسسے سکیس اور یمل آج ہماسے دور کے وہی توگ اپناتے ہیں جو ذیوی مبا ہ وضعیب اورشان وشوکت سے نواشش مند ہوتے ہیں ۔ بہت کم گوگ ا ہے کو ایسے مل*س گے ج* تصوف بین شخول رسِنا چاہتے ہول کیوبکہ اس میں جن کھٹی ا درممنت کرنا پڑتی ہے یہ ممشنون كرتمه كاويتا ہے اور ول میں درد كي ينبيت بيدا كرتا ہے -اس ميں المحيير بينگ جاتي ميں،

اور یہ بپوٹوں کو بڑا اور بڑوں کو بچوٹا بنا دیتا ہے ۔ توکب کوئی اس دادی میں قدم کھنے کی بہت کرتا ہے نفس کو اس محصول میں کوئی خطانہ میں آتا کیوبحہ اس میں نفس کمٹی، دنیا و مافیہا سے سیے خبری اور نوا بٹنات سے کمنار کمٹنی اختیا کرنا پڑتی ہے بہی وجہ ہے کے علمار ظامیر اس علم اتصوف اکو ترک سر کے ایسے علم میں شغول ہو گئے ہیں، ہو انھیس دین میں سے جا گنجائش، تا و ملات اور زصست کی احازت دے اور جو ابنے ری لڈتوں سے زیادہ قریب ہوا و کوئٹی کوئٹی طبائع بر مار نہ ہو۔

(a)

# صوفی عظام رجیزالزامات اوراُن کی تر مید

ائمةِ وين كاس بات براتفاق ب كه التدمل مبلاد سفة وّان مكيم مي صوفي كا وكرويل كم ما كي ما وكرويل كم ما كي سائد كي التدميل الماكة من التي ما كي سائد كي التي التي كي التي التي كي التي التي كي ا

قرآن بحمير صوفيه كم مختلف اسمأر

الصادفين ، بيع ، الصادقات رسي توريس ، العانتين ، اوب ولم فربا بروار) العائية الدب والى فربا بروار) العائية والدب والى فربا برواري ورسي ، المخلعين ، والدب والى فربا برواري ورسي ، الخلعين ، والدب والى فربا برواري والدب المخلعين ، وفقط النّدى بندگى كرنے والد ) العنيين ، وثيلى والد ، الخالفين ، والنيرين ، والد والد ) الواجين ، والدب الوجين ، والدب الوجين ، والدب الوجين ، والدب المنافين والدب المنافين ، والدب والدب المنافين ، والمنافين ، والدب المنافين ، والنه والدب المنافين ، والمنافين ، والمنافي

(یاکان لگائے اور متوجہ ہو)

أَوْ ٱلْقَى السَّمْعُ وَهُوَ شُرِهِيُّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا وصدفيه ك أي الم المعليِّين كا ذكريون فروايا :

سن اوا الشريي كي يا ديس داول كاجين

الَا يِهِذِكُمُ اللَّهِ تَطَعَلُونَ الْقُلُوبُ

اس كے علاوہ قرآن يس مزيد اسمار موفيد عبى نكور جي جيد السابقين رسفت مے مبانے والى ،
المتقدين رساز رو) اور المسارعين الى اليزات " معلايوں بي جلدى كرنے واسے ) رسول القد على

التعليدوسلمن فراياه

میری امت بی کی اید بجرے خبار آنود بانوں والے اشخاص موجود بیں گر اگر وہ سیری امت بی کا گر وہ سیری الدین کے استخصص موجود بیں گر اگر وہ سیری معاطی بیں اندر برنسے کھا جا ہیں آنودہ ان کو ان کی تسمی معاطی میں اندر بیری سیری سیری کے استخصار سے جا ب سیری کے دا بیت میں ہے واست بیں ہے۔ فرایا : ابنے ول سے برجیوں امالا کی آب نے کمبی کھی میانی سے اس طرح کی بات ہیں کی۔ ایک روایت بیں ہے :

یری امت میں سے ایک شفاعت بر میری امت میں سے ایک شفاعت بر قبائل رہید ومضر کے برابرا فواوجنت میں وافل کیے جائیں سے ایک ا

اورفرمایا :

میری است میں سے کچھا سے لوگ میں ہیں کہ جب تلادت کرتے ہی توجھے ال کے دوں پرختیت اللی کے طاری ہونے کا سمال دکھایاجا آسے اور طلق بن جمید اِن میں سے بیاں میں سے بیاں ۔

ادرفرماياء

میری امت کے سربرارافراد بلاصاب جنت میں دافل ہوں کے معابس نومن کی یا رسول اللہ او دوگر کون ہوں گے ہ آپ نے فرطیا : جونودکو داغتے ہیں اور

۲۰ سنین تعذی بکتاب المناقب ؛ باب ۲۰ ۱۹۵

دا) - الرعد: ٨٠

رم ،سنن نساتی : کتاب انتیامه : باب ۱۲ ا

وس، سنن وارمي وكماب البيوع باب و ٢

نهی جادومنزی طوف رج ع کرتے ہیں جکد اینے رب برقوک کرتے ہیں <sup>9)</sup> اس ضن میں آثار اخباراس قد کرنت سے قوائر کے ساتھ موجو دیں کوسب کا ذکر نہیں کیا جا سكتا بهرصورت بوكير وكرسطور بالامي فخنكف اسمارا ورا فرادكا بواان سنتصمرا وامست محدير سكمعوفير

ئى مراويل -

اگرامت سلمیں صوفیہ کمام موجود نہ ہوتے تو دیول الٹھٹی الٹریمبروسلم کمبی ان کا وکر نہ فرا اورزې الله تعالى اپنى كتاب محكم مي ان كا تذكره فرما تا .

جب بمرف يرمان ليا كدنفا إيان وتمام مؤمنين كوشا السبعداو صوفي كونصوصى اسمار سے پھارا کیا میا کہ مربیعے و کر کر اسے میں ۔ تو یہ بان واض ہوگئی کر مان السعین بران کونفتویت

ائم كرام كا اتفاق به كر انبيار كرام عليم اسلام عندالسُّرسب سع برسع مقام ك ما مل بہتے ہیں . انعیا رعلیم اسلام اور دیار کرام کی بیضوصیت ہے کران کا ابنے رب سے از ونیاز كاتعلق برقاب واوروه التدريكال درم كاايان ديتين كن ك ساتعاس ك الحام مريمي لايي طرح عمل برابوت ييس -

انبیاد علیهم اسلام بطری تفاضوں جیسے خورد ونوسش، نیندا وردیگرعواض سے مبرانسیس بوت انعیں اولیا کرام بروی ، رسالت اور بوت سے سبب بو فوقیت مامل بے اس میں كونى همي ان كالممسرين بوسكتا -

ہوتے مگر انمیں ادلیار کوام بروی، رسالت اور نبوت کے با وصعت جو فوقیت حاصل ہے اس مين كوتى عبى الى كالممنويس بوسكة -

# صوفيرام كى نظرم فقها ظامري حيثيب او فقه كى مرّل تعرفيب

رمول التمل التدكليروكم في فرايا : بيد التُدتعالى معلائى سينوا زام بابت سيد اسد وين كي مجمع على فرما ما كسيسة

حسن بعري فقيد كي تعريف سان كرت موك كتي بن

فیتدونیا سے ول نرتکانے وارم اکفرت کوجا بہنے والے اوراموروین میں

بعيرت ركحن واسدكوكت بس:

قول ہاری تعالیٰ ہے :

فَكُولَا نَفَرُونُ كُلِّ فِسُوْمَةٍ مِنْهُمْ تؤبیوں نہ ہوا کہ ان ہے سرکروہ میں ستھ ایک بها صنت شکلے کر دیں کی سجھ مالل

كَمَارِّصَةً كِيَتُعَنَّهُوا فِي السِرِّيْسِ الْ

ندُكوره آيت مبادكريس لفظوين و فابرى و باحنى احكامات سيعبارت سيد اسى بنياد ربيم يد کتے ہیں کدا حوال ومقا بات موک کے احکابات و معانی کی سجر ماصل کمنا طلاق ، ظهار قصاص جسامت صدوداور فلامول كو آزاد كرف بعيد مسائل مان لين اورمجد لين سيسس طرح كم فائده منهير-یهاں یہ بات ذہن میں دہے کہ احکام فا ہری سے تعلق سائل سجھنے کی صرورت اس فدرس براتى جس فدر باطنى احكامات كمسائل كى كيونخ ظا برى احكامات كمسائل مروقت بيشين نهيل اًتے بکد حب بھی اس طرح کی کوئی صورت واقع ہوتو کسی فیمدے اس سے بارے میں بچھیا جاتا ہے مادداس طرن اس سنے سے بھرواقع ہونے کے سوال کرنے والااس سے بری الذم بوجا گا ہے بکین باطنی انکا اب احوال ومقامات سلوک کا مباننا مورے مرحصے میں ممروقت تسام مسلمانوں برِ فرمن ہے ۔ بیسے صدق ، انعلاص ، ذکراللی اور ترک بخفلت جیسے احوال کو اختیا رکہنے ' کے یے کوئی معین وقت نہیں میکر بندے پر مراجی یہ فرض عائد ہو اسے کہ ان پڑھل ہرا رہے - صوفیہ علام ان احال ومقامات سے کا م مجلی رکھتے ہیں اور اس کی عمل تعصیلات بیان کرنے برق در ہوستے ہیں۔

بند سے کواس بات کا علم رکمنا جائے کراس کا اردہ وخیال کیا ہے۔ اگرد وختوق سے تعلق دکھتا ہوتو اسے بود کرے اور کسی خاہشِ نفس سے تعلق ہوتو اسے ترک کرسے جمیدا کر دہب کا منات مجامطاً ف فخرسل مدالكونين عدالتية واسلام سے خطاب فرايا ،

ا دراس كاكها منا فوص كا ول بمسفايني وْكُونا وَاتَّبَعَ هُوالُهُ وَكَان أَمْرَهُ لللهِ عَلَى الله عَافل كرديا اوروه ابنى خاسَّات كي يھي ميلا اور اس كاكام مدس كزرگيا.

وَ لَهُ تُعِلِّعُ مَنْ ٱغْفَلْنَا قَدَّلْبَ أَعْنَ

الغرمن مذکورہ بالاادال کا تارک وہی ہوسکتا ہے جس سے قلسب بیضنسٹ کی تاریمیاں جیٹھیمیس موضوعات تضوف کی دمعت اس بات کا تقامنا کرتی ہے کہ قرآن وسنت سے جس مترر احکامات تصوف، صوفیر کرام نے اخذ کے وہ بہر حال فتہار کرام کے ستنبط احکام سے کہیں بڑھ کر بول كيونكو علم تصوف كي سعتول كومدوونيس كيا جاسكتا اس كراسته تعليف اشارات وتوازلوا محاول، دککش خیالات اورعطا و تبشش کے خزانوں سے بھرے بیٹے ہیں اوراس کا اوراک د كمن واسد برآن ابل طلب كي جوايا ل بعرد بدي يا .

اس ونیابس مرعلم کی ایک حدید اوریه مدتصوف براگرختم بوجاتی ب حب کرتصوف کی مدسی دورے علم رخِتم نہیں ہوتی اس کوکسی دوسے علم کی احتیارے نہیں ۔اس کا پرطانی ہے کہ سائک کوا پنے اعلیٰ مداراج کی طرف سے جاتی ہے۔اس علم کا کوئی کن رہنیں کیو بکراس سے تعمود لی کوئی مذہبی اور علم تصوحت کا وہ اعلیٰ ترین ورجہ جے علم الفتوح کتے ہیں ، انتبر کی طرف سے لینے تضوس بندول كووديدت كيا جاتا ہے ، وہ جے ما شاہ اسكے قلب كوايت كلام كى سموعطا كرك البيض فعاب سيريح استنباط كالمكر عطافرا ماسيد وارتثاد مؤاسب

سم وبساہی اوراس کی مددکوے ایس .

تُلْ تَوْكَانَ الْبَحْوُ مِكَادًا يَكُلِماني مَرْداده الرّمنديميك رب كى باتول كيك رُبِي لَنِعُدُ الْبَحُومُ لَبِيلَ أَنْ تَنْفَيْدِ سِيابِي بِمِ تُونِرُورِمند فِي مِومِلتَ كَالِوَ كلهات ربة وكوج أسابيد لله ملاق مسردرب ي بين فتم زموا كل الرجيد

اور فرمايا و.

لَيْنَى مَنْكُونُهُ وَلا يُرْسُدُ مَنْكُونًا مَنْ كَارًا صال الله الله تومِنْ عين اوردون كا. بندول براس كففل فاص كى كوئى نهايت نهيس الغيس مرحال مي شكر اواكرت دس الجليئ كيونكو شكراوكر باخودا بنى حكر ايك فعست ب اورستوجب شكري اوراس كے ب يا ياں تطف وكرم كاحنامن ـ

(E)

## علوم دینبیاورا ن کے ماہرین

منوم دینیہ بی سے برطواس کے ماہرین سے مفوص بتہ جب کرمل کی ایک جماعست نفظم شرفیت میں تفصیص سے انکارکیا ہے۔ اور است کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسّہ تا سنے نے دسول انترسل انتولیہ وسلم کو صرف وہی کچہ لوگو ت کمس بہنچا نے کا حکم دیا جوان پرنازل کیا گیا ۔ جسیا کر ارشاء فرمایا :

يَا أَيُّهَا الدَّسُولُ بَلِعْ مَا أَسْدِلَ السَّدِيلَ السَّرِيلَ السَّرِيلَ الْمَالِي وَهِ كَهِرَمَ رَبِّما يعاب إبَيْثَ مِنْ حَرِيبًا لِلشَّدَانَ الْمَالِيدَ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْمَالِيدِ الْم

ادراسی نمن میں قول نبوی ہے : 'جو تھ میں جا نتا ہوں اگر تر مبی ببان تو توسنسو کے کم اور رؤکے زیادہ ''

اگروہ علم جو ریول القرصی اللہ علیہ والم کے قلب منور میں موجود تھا مگر صحابر اس سے بنہ تھے۔
اس سے پیسیلانے کی احبازت ہوتی تو منرور صحابہ کو اس سے آگاہ کیا جاتا ، اوراگر مسی برائے بالے میں سوال کرنا درست سمجنے تو صرور ہوجتے (یعنی یہ بات نابت ہوگئی کر کچھوم ایسے ہم ہوتے جس میں خوصی میں ہوتے جس جن میں خوصی ہوتے ہے ۔

ابل علم کا اس بات پراتفاق ہے کہ خودصما برکرام وضی التّرعنم میں ایسے افراد موج دستے ہو بعض مخصوص علوم سے بہرہ ورتھے بعید اکر معزرت مذیفر رضی التّرعند اسمار منافقین کا علم مکھے تھے

تخصیص عوم کے باب میں بم کے تعقیبی ذکر تو اس کنا ب کے آخر میں کیا ہے رہاں اس کے بارے میں صرف اسی قدر کہنا ہے کہ وعم ، صوفیا کرام محذ میں اور فقها رفطام کے بال متعاول ہے ، وہ علم دین ہے جس کی برشات سے واقعیٰت رکھنے کے یہ اہل عمر میں سے مخصوص افرا دیں جنموں نے علم دین کی تمام اصناف برطیحہ علیمہ ہ تعیمہ اور اقوال ہما سے سے چھوڑ سے ہیں ۔

انوض برمل اود برفن کے لینے اپنے ابری بوت ہیں، یہیں کہ محدثین سنے بھی ایسنے مسائل کے مل کے بیاد کیوں سے مسائل کے مل کے بیاد گیوں سے مسائل کے مل کے بیاد گیوں سے بارے میں مسائل کے مل کے بیاد گیوں سے بارے میں مشین سے گفتگو کی ۔

اسی طرح بیجی مکن نہیں کہ کوئی تحف مقامات سلوک و مطالت قلب سے باسے میں صوفیہ کے علادہ کسی سے معلومات صاصل کرسکے -

ادر کسی کومبی ریات زیب نہیں ویتی کرکسی کے بارے میں معلومات فرر کھتے ہوئے کوئی بات کرے ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بلانٹر نو و کو بلاکت میں ڈائے گا۔ استر جیس اس طرح کی تعلیموں کے ارتباب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین

 $(\land)$ 

# صوفی کو' صوفی 'کیول کھے ہیں'

ایک شخص نے مجھ سے بیروال کیا کہ تو نے محذین کو ملم صدیث، اورفقها رکو علم فقر سے منسوب کیا میکڑھوفید کو نہ ہول کیا میکڑھوفیدکوکسی مفسوس کیفیت، حال یا علم سے منسوب نرکیا جب کے زام،وں کو زہر، توکل کرنے والوں کو توکل اورصبرکرنے والوں کومبرسے منسوب کیا ۔

میرا جواب یہ ہے کو صوفیہ کوئس ایک جسفت یا ملر ہے منسوب زکرنے کی وجہ یہ ہے کروہ مختر علم اور طرح کا جوال مجمودہ سے متعصف ہوت ہیں، ہمرد قت منازل تن سطے کرتے رہتے ہیں۔ ایک مال سے دو سرے حال کی طوف منسسل ہوتے ہوے اپنے رہ کی قربتوں سے شاہ کام بحق ہیں۔ اور ہر کو فلہ اللہ ہے ہوں۔ اب ایسی حالت ہیں ان کوئسی ان کوئسی ان کوئسی اور ہر کو فلہ اللہ ہے منسوب کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا میں نے ان سے نطا ہری لبال ہی سے اغیر منسوب کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا میں نے ان سے نطا ہری لبال ہی سے اغیر منسوب کی ابسال بہنے والے کی کوئکہ اون کا لباس بہنا انہیا علیہ السلام ہی سے اغیر منسوب کیا ہوئی اور اور اور اور اور ایات اس کی مؤید ہیں۔

 حفرت بیلی ملیدانسلام کے ساتھیوں کو اس بیے حوارتون کے نام ہت بچالا گیا کہ وہ سغید نباس بیٹنے تھے ۔ انٹر نے انسیس ان کے نباس سے منسوب کرکے بچارا ان کے اعمال اووال اور معوم وافعاق سے نہیں۔

میرے نزدیک صوفی میں اپنے ظاہری باس سے اسی طن منسوب کرے بچاسے جاتے ہیں میں کا کر خواری کہا گیا ۔ اور جلاشیہ میں کا کسیند لباس بننے کے باحث حضرت میں ملید السلام کے ساتھوں کو حواری کہا گیا ۔ اور جلاشیہ صوف بہننا انبیار واولیا کی طریق ہے۔

السطلاح سوفي فتحقيق

م مسلمان کسی سے بھیا کہ میں اور ان سے بعد سے لوگوں میں تو ہو فیہ کا کوئی وکر نہیں یا یا جاتا۔ اگر کوئی تذکرہ ہے میسی توفقتا زا ہدوں، ماہدوں، سیاسی کھڑا را و صحابیکرام کا۔

بہم اللہ کی توفیق سے یہ کتے ہیں کہ رسول اللہ صلیہ وہم کی سجنت باک سے منزف بجث کی ایک اللہ ملیہ وہم کی سیم اللہ کی ایک اپنی حرمت اور خصوصیت ہے اور جن نفوی قدر سرکو بسس وہ صاصل یہ اغیب صحابی کے نامہ سے بہت کرکسی اور نام سے موسوم کرنا توکسی طرح بھی شاسب نہیں ۔ اور کیا آپ بریعیال نہیں کو صحابہ وہن اللہ وہ المرف نامہ بنہ وہ موسوم کرنا توکسی کرنے والوں ، فقرار ، مجا برہ نعنی کرنے والوں افترار ، مجا برہ نعنی کرنے والوں اور صابروں کے امام تھے ، اور افعوں نے جومقام بلند دمقام صحابیت ، حاصل کیا وہ سرکاد رسالت ما ہم میں اللہ علیہ وسلم کی مجست ہی کا اثر تھا۔

سنيان تُورِيٌ فرمات مِين أَ أَكْر إِسْم السوفي نه بوت تو مجھے ريار كي تي تت معلوم نه بهو سني "

تاریخ محکوم رشیتل ایک کتاب اخبار رکز ائیس محدبن اسحاق بن بیبار اور دوسرے راویو سے
روابیت ہے کو اسلام سے قبل محربر ایک ایسا دو بھی آیا تھا کر بیت اسر کا طواف کرنے والا
کوئی نہ تھا ان حالات میں کسی دور دازمقام سے ایک صوفی آیا اور طواف کرکے والیں میلا جاتا ۔
اگرندکورہ روابیت درست سیے تو تابت جاکہ نفاصوفی قبل از اسلام ہمی مروج تما اور کی کار
کوئی براس کا اطلاق بونا تھا ۔ باتی الندہی بہتر جاتا ہے ۔

تنبوت علم باطن

ابان فالمبرک ایک گرده کا که ناب کر بم توصون ظاہری طور بر علی شاہری و جاننے کا اقراد کرتے ہیں جب کہ علم باطن و بعارضوں سراسر بے منی نہیں ۔ اللّٰہ کی توفیق قرائیدسے ہم یہ جا ب عاض کرتے ہیں کر علم شریعت ایک ہی علم اوراسم ہے جو دو تعظوں روایت اور ورایت کوشائل ہے لینی کوئوت و یک ہے کیو بحث علی ہے میں موشائل ہے لینی کوئوت و یک ہے کیو بحث علی ہے میں وقت انحال طاہری و باطنی کی وقوت و یک ہے کیو بحث علی میں ہوئیں ۔ مک ول میں رہے باطنی کہ ایک ہے اور زبان کم پہنچے توظا ہری گویا علم کی وقعمیں ہوئیں ۔ مک ول میں رہے باطنی اسے اور زبان کم پہنچے توظا ہری گویا علم کی وقعمیں ہوئیں ۔ طاہری اور باطنی اور یکو شرخویت ہی ہے جو طاہری و باطنی اعمال کی طاف رہنا ہی کرتا ہے ۔ اعمال نظاہری کی دوقعمیں ہیں ، عبادات اور اسمال ہیں جو انسان کے ظاہری کی دوقو میں ہیں ، عبادات اور اسمال وراشت خیا دو خیرہ شامل ہیں جب کہ صدود طلاق ، غلاموں کو آزاد کرنا ، خرید و فروضت کے سائل وراشت اور نصاص وغیرہ احکانات میں شمار ہوتے ہیں ۔ اور فصاص وغیرہ احکانات میں شمار ہوتے ہیں ۔ اور فصاص وغیرہ احکانات میں شمار ہوتے ہیں ۔ اور فصاص وغیرہ احکانات میں شمار ہوتے ہیں ۔ اور مبلدا حکانات وعبادات انسان کے ظاہری اعضائے سے ۔

جهال كرك اعدال المني كاتعلق بيد، تووة قلب مصمتعلق مين - ميدمقامات الوال

<sup>(</sup>۱) ، ا نبادم کر آ ادیخ می سے متعلق ایک کتا ہے جس سے مصنعت کے بارے میں مکلسن کمعتا ہے ا Possi Bily The WORK OF AZRAGI مین ممکن ہے اس سے مصنعت ازرقی موں دوم ترجم )

يىنى تصديق، ايمان، نقين رصدق، اخلاص، معرفت، توكل جمبت، رىنا، وكر سنشكر، توب ختیت ، تغوی ، مراقبه ، فکر ، اعتبار بخوف ، امیب درسر ، قناعت بسبیم ، تغویش ، قرب ، شوة ، وجد وحزن و نداست رحيا و نثرم متعظم اورسيب -

ندكورد اعال باطنى كالينالينا مفهوم وعنى ج اوران ميس سے براكيكى صحت وعيم صحت برآیات قرانید اورا حادیث بنوی شا بدید بسب نے ان کوجان دیا وہ ان کا عالم عمرااورس نے ان کو تیمجا دوان سے بے خبر رہا۔

جب بم عدراطن كا نام ليتيمين توم ارى ماد ان الأال باطن كا علم موّا ب جوّلسه، بر حباری ہوتے ہیں۔ اورعلی طاہر کامغہوم ان اسمال طاہری کا علمہت جوانسان کے ظاہری اعصار انحام دينتے ہيں۔

التُرتعاكِ فرماً مكت :

اور میں بھر نور دیں، اپنی فعتیس ، خلا ہراور دَاسَبَغُ عَلَيْكُو نِعْمَةً وَطَاهِرَةً

وْمَا لِمِنْدُ لِهِ الْ

یاں اس آیت مبارکرمیں نعمذ و خاصرة سے الحال ظاہری مرادیں ۔ جوانسان کے فلابرى اعضارك يدا وتدكى نعست جي دب كونعته باطنة قلب يرمادى موف واسداحوال كوكت يل يكويافل برى اور إطنى احمال كاأبرس مي تولى وامن كاساته بداوران مي سكوئى ایک کمسی دورہے سے جدانہیں کماجاسکتا ۔

فرمان اللي ہے و۔

ادراگراس میں دسول ادرا پنے ذی کفتیار دُلُولُدُورُ إِلَى التَّرْسُولِ وَإِلَى وگوں کی طرف رج ع کرتے توصروران سے أولى الامرمنهم كعليم الباين اس كي هيتت جان يسته ، يدبعد مي كاون

يُسْتَنْبِطُونَهُ مِسْلُمُونَ

كرتي بر

آبت نفوده می سنبط علم سے مراد علم باطن سے جو که علم تصوف سے تعلق رکھتا ہے کیونح قرآن و حدیث مصداحد کمرد و نکا سے اور عوم صوفیر کرام ہی کا حصد بیں۔ انٹا رائند ہم آسکے چل کران میں سے کچر کا ذکر سمریں مھے

خلاصرکام پرسید کرعلم، قرآن ، حدیث اور اسسلام برایک کے دودو لاخ میں تعینی ظاہری و باطنی

صرفیہ موم الم کے الم کے نبوت کے بے بے شمار عقلی دلاکل رکھتے ہیں جن کی معنی میں جن کی تعنی دلاکل رکھتے ہیں جن کی تعنی میں مدانتھا رسے تباوزی باعث ہوسکتا ہے ۔ بہرمال ہوکہا گی ہر بی ما حب فہم کے ہے کا فی ہے

حثيقت نغوث

ندون کی حقیقت کے بارسے میں ندین ملی القصائب ، جو حضرتِ مِنید کے اساد تھے' یے فرہا یا ، تصوف ، دسول الترصلی الترملیہ وسلم ان المال کا ام ہے جوانھوں نے ایکس مبارک عہدمیں نٹرفاروسلحارکے ایک گروہ کے ساسنے انجام ویٹنے ۔

بنیدبندادی کے تصوف کی تعربیت ہوں بیاں کی : ہیں تعوف ہے کہ نیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی بیدہ مائل ندرہے -

جناب دویرم بن احد نے ماسیت تصوف بران خاتل بین دبننی والی نے ولینظمن کو اللہ میں دبنی والی ہے والی نظمن کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنا ہی تصوف ہے ۔

سمنون تصوف کامفہوم بیان کرتے ہوئے گئے ہیں :'ن<sup>ک</sup> ہ ذیوی چرز کا مالک سفاور زکوئی شنے تیری مالک سنے دمیری تصو**ت** ہے ۔

، عود بن عمان می سے مزدیب تعدف یہ ہے کہ نبدہ ہروقت عبل صالح افتیاد کرنے کا خواہاں رہے ۔ خواہاں رہے -

على بن عب ارديم قنا دمعنى تصوف كويول بيان كرت مير، اسينه متعام ومرتب كو

مبت الأق ك جذب من كم كرك فناس كاره كش موكر دوام سده الله بواحتيقت تفوف ب-صوفي كول في ا

صوفیرکرام کی کیا تعرفی به اور ده کون میں اس سوال کاجواب جدالواحد بن ربدلوں دینے بیس اصوفیده میں جو اپنی عقول اور قلوب کومصایب و آلام کے باوجو ہی بت تعدم کتے ہیں اور نمنس کے برشعاد شرائی کومرت برکامل کی اتباع سے سردکر دیت ہیں۔

فوالنون معری کتے ہیں ؛ جے طلب تنکا نہ سکے اوسلب ب قرار نہ کرے وہ سوئی ہیے۔ اورصوفیدان وگوں کا طائفہ ہے جینوں نے ہرشے پر اللّہ ہی کو نالب جانا ، بھی وج ہے السّر نے انسیس ہر چیز پر نملیوطاکیا ۔

اکس سوفی سے کسی نے پوچھا کہ کس کی سبت ہیں مبھوں؛ انھوں نے کہا اصوفیہ کی مجت بیار کر اکھوں نے کہا اصوفیہ کی مجت بیار کر اکمونکو وہ قبیح چیزوں سے بچنے کے طریقے مبائتے ہیں اور مادی قرت و مغمت کو اپنے سس دیتے ان کی مجت تجھے اس قدر لبند کر دیے گئ کو ٹو دیر ٹاز کرے گؤڑ

مذبد بن محد کا قول ہے : صوفیدانشر کے بہندیدہ بندے بین جب جا ہتاہے الحدی ظامِ کردیتیا ہے اور جب بابتا ہے بیشدہ کردیتا ہے ۔

ابرائسین وی فرمات میں ، صوفی وہ جہج سماع سنتا ہے اورا سباب کو تا بعے کرایت ہے ' ایل شام صوفی کوفتر ار کے نام سے پکارتے میں ۔ وہ کتے میں کر اللّٰہ سنے مجی قرآن کریم میں صوفیہ کوفقرار کے نام سے ہی پکارا ہے ،

نِهُ عُمَّدَ أَوْ الْكَذِيثَ أَ مُعْسِرُوا فِي النَّقِيون كَيك بُوراه ضايم روكم سُينِيلِ اللهِ الله

اومبدالشراعدن محدب کی الجدار موفی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کتے ہیں، ہم تعریف صوفی کو شرط علم سے میں الم تعریب الشر مسوفی وہ ہے جواسباب سے بے نیاز موکر الشہ کے بال قریب ترین مقام پرفاز اور اللہ کی صدیبہ وہ

الرائحن قاو كتريس بصوفى معنا سي مشنق ب اورصفا سدمراد الله ك سلط مهدوقت بشرط وفا دارى قيام مي رمنام -

بعض کے نزدیک صوفی وہ ہے۔ جے دو مادتوں بانالتوں کا سام نا ہوتروہ ان ہے۔ سے املی ترین سر پابند ہو۔

صوفیہ کی ایک دائے کے مطابق بندہ بعبودیت بین ابت قدم ہو جانے اور الترکی مہانب صفار قلب پالینے کے بعیشیقت سے آئی ماصل کرنا ہے اور ان کام ٹرلیت سے قریب تر ہوجانا ہے بعنی صفا ، باطن کے تصول کے بعد ہی کوئی بندہ صوفی نم آہے ۔

اً گرکوئی آپ سے صوفی کی تعریف دریا فت کرے تو بواب بھی ہے کر معرفت اللی سے بھوا اپنے دب کے احکامات برٹائبت فدی سے عمل پیرا کسی پیز کونقین کی مذکک بہجاں لینے کے بعد تسکیر کرنے والے اور اپنے مفقود کے صول میں خود کو گر کر دینے والے کوصوفی کتے ہیں -ابوالحسن قنا و کتے ہیں۔ اگر جے ظاہری باس کی مناسبت سے بھوفی کوصوفی کے مام سے

ابر کمرسنسبی معناصوفی کی و قرآسریر بیان کرتے ہوئے فواتے ہیں کہ صفاء باطن کی بنا پر صوفیہ کو اس نام سے پھاڈ جا آ ہے۔ اور اس میں کوئی ٹیرنہیں کہ ان کا یاطن دسا ف ہوجا آ ہے جس کی سناسبت سے ہی ایمیں صوفی کہا جا آ ہے ۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ صوفہ اصحاب صف کی مادگار ہیں ۔

تفون سينعلق اراسيم بن مولدارتى نے كوئى سوسى زائد دوابات دبيئے يى بہمورت و کھ ممنے اس من میں بشیس کیا وہ بھی کا فی ہے . على بن عبدار حمر القناف في تصوف اورا مل تصوف كر انحطاط بريراشعاك بيس س اعل التعوث قد مصواصا والتصوف. محوقه صارالتصون صيعة وتواجل والمطبقب

مضات العلوم فلاعلوم والا فلوب مسشوتشا

كدبتاك نفسك ليس ذى سسن الطريق المخلقرا

حنى تكون بعسين من عدد العيون الحداقة

تحدى عليك صروف وهبوم سترك مطرقسه

ترجمه اشعار : ابل تنسوف باتی ذرہے اور تسوف ف انربن کررہ کیا، حالت یہ ہے کر یخ و ببکار و که وے کے سوزو وجدادر ایک عام سی مفیت کوتصو مف کا نام دیا

اب علوم رہے نہ روشن ول تھے تیرے نفس نے تھوٹی خروی اور یہ کوئی ایصا طرنتي نهيس بيهان كك كرتواس تنحض كي شل بوكيا كرنس كوميارون طرمنسسة الحيس كموجي رہی ہوں اور تیجیر اس تصوف ، کے حاوثات گذر رہے ہیں مگر تیرے باطنی ارا وے

بعض مشائخ کرام نے تصوف کی تعربیٹ مین طرح سے کی ہے -

وه كته ين اصفار قلب احسن على اور انباع شرييت رسول الشريلي السرعليه وسم كانام

و تركيدكيت، لغونعتكوت پرېيزاد رفقط الله كواپنے لئے كافي مجمانفون ب الله كابند كوسفار باطن كي مفت سي متعف كرنا بى تعنوف ب

یں نے صری سے صوفی کی تولیف پوچی تواہوں نے فرایا ، صوفی لیسے بندے کو سکت میں جے ندرمین نے اپنے اور اٹھا رکھا ہواور زائسان اس برسایہ فکن ہو۔ بینی ندائسان نے براہ راست اس کو اپنے سابر تلے رکھا ہوا ہے اور نہی زمین نے امھا رکھا ہے بلکہ وہ الشرکے سہارے قائم رہتا ہے اور واقعے کوننا نب اللہ تعدد كرتا ہے -

مننت الركر صديق رضى الترعند ف فرايا: أكريس ف الترك كلامرس ابنى دائے كو شامل كي توكوں ساتمان مجھے بنا و دے كا وركونسى دمين مجھے ابنے اوپراشا كى كى -

9

#### توجيدا ورمؤحد

یست بن سین رازی سنے فرطیا ؛ ایک شخص نے ذوالنون مسری سے جینت توحید بیان سر نے کے بیے عرض کیا توانسوں نے فرطیا ، حقیقت توحید بیان کے دیمبلد استیامی میں مرنے کے بیے عرض کیا توانسوں نے فرطیا ، حقیقت توحید بیا کرنے کا استمام نہیں کیا گیا بھکہ وہ میں درتِ الراس طرح موجود ہوتی ہے ۔ اور الشرف ہرجے کی مست کی کوشش کے بغیر تیکی کی سفت ہی ہوشے کی ملت ہے جب کر اس کی سفت کی کوئی ملت نہیں ۔ آسمانوں اور ہے ، اس کی سفت کی کوئی ملت نہیں ۔ آسمانوں اور زمینوں کی تربیر کرنے والاسوائے اس کے اور کوئی نہیں ، اور تیرے وہم و گمان ہیں اس کا جو بھی تھوا موجود ہے وہ قملی اس سے مختف ہے ۔

مفرت منیڈ توحید کے بارسے میں فرماتے ہیں: توجیدیے کہ مؤمد داستہ کو ایک جانے والا) پوری طرح التہ کو ایک جانے والا) پوری طرح التہ کے کمال اصدیت کے ساتھ اس کی وحد نیست کا بقین کرتے ہوئے یہ جان کے کہ اس کی ذات واحد ہے کہ نہ اسے کسی سنے جنم ویا اور نہ اس سنے کسی کوجنم ویا - اور اس کے علاوہ تام اصلاء ، ادشال ، اشباہ اور معبودوں کی محل نعی کرسے -

ا رئیساورموقع برمنید بغدادی نے موضوع توحید برروشنی ڈلیا ہوئے کہا : نوحید ایک الیا مفہوم ہے کہ انوحید ایک الیا مفہوم ہے کہ دانت مفہوم ہے کہ دانت مفہوم ہے کہ حرب میں تمام اشیار و رسوم معدوم اور تبلہ علوم تم مرکز رہ جائیں۔ اور صرف اسی کی ذات کم یزل باقی رہ جائے ۔

مرکوره بالادونوں تعریفیں توسید ظاہری سے متعلی تھیں۔ ادرج تعریف ہم اب مِن کرنے میں اس کا تعلق توحید خاص سے ہے۔ حضرت جنید فراستے ہیں۔ توجد خاص بہ ہے کربندہ استرک مینور ایسے دیجود کی استریجیس براس کی تدبیر کے تصرفات اس کے استحام قدرت کے وقع کے ساقعرماری رہیں، وہ کوتوید کی موجوں سے کھیدتا ہوا اس طرح فنا یفن سے جمکنار ہو کہ دورت خلق سے اسے سرد کا رفر رہے وہ قرب جن تعالیٰ کے ایسے ستام بینا کز ہو کوفنا یعنس کی منزل پر بہتی کر اس کوس وحرکت ہمی جست ہوجائے۔ اور یہاں کہ کہ وہ وجود وصلینت رب کوتبول کرنے کا اصاس کہ ہمی زکر سکے۔ اوروہ اپنے انجام کو اُنماز جان سے آکہ اس کی صالت اس کے دجود ہیں آ نے سے قبل کی سی ہو مائے۔

مزیر فرما یا که توحید، علائق زمانی کی تنگنائیوںست نکل کرمیسدان سرمدیت میں مستدم د کھنے کا نام ہے ۔

جنیدئے قول '' اس کی حالت اس سے وجودیں آنے سے قبل کی <sup>س</sup>ن ہوجائے 'کی وم<sup>زجات</sup> کے بیے ہم یہ آیت مبارکہ بین کرتے ہیں ا

ا درامے مجوب إياد كروجب تمارك رب ف اولاد آدم كى بيشت سے ان كنسل كالى - وَإِذْ أَخَذَ الْمُحْتَّ مِنْ بَنِي أَدْمُمِنْ وَهُورِهِو ذُرْتِيْهُوا

اور منید بغدادی خود ابنے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرائے ہیں ، اس وقت جب کربنیں کے دبود نہتے تو صرف ارداج نے ہی الشرکی وصلنیت کا اقراد کیا تھا بینی بندہ ابنے وجود کو اس طرح نیست کر دے بعید یوم الست کوصرف دوج تھی اوراسی نے اقرار توحید کیا تھا۔ ابو بکر شبلی علیدالرحمۃ سے ایک شخص دلعت بن مجدد نے توجید مجرد کی حقیقت کے بارسے میں استنسار کیا تو انعوں نے فرایا ہے پر افسوس نے کہ توجید مجرد کے بارسے میں نبانی و مثاب میں استنسار کیا تو انعوں نے قرایا ہے کہ او جا میں ہے کہ توجید مجدد کے اس کی طوف اشارہ چاہتا ہے حالا بحرب سے ناموش را وہ ما ہل سے جس نے تو دکو داصل مجما اسے بجم ہاتھ

ندآیا جسسنے ووکو قریب محماوہ دورہے ادرس نے بتعلف وجدطاری کیا اس نے سب کے کھودیا -

مبان وکہ تم فے تب کمبی اسے اپنے اذہان بعقول اور خیالات کی مدوسے بر تم خود ہوری طرح بہا ننے کی کوششن کی نوب سک تمارانیتجہ باطل اور نمدارے اسنے دجو دہی کی طرح مصنوعی آبت بوا۔

اگرہم ہیاں الو کمر شبلی میدالرحمد کے توجید سے متعلق ندکورہ بالا تول کی کیچے وضاحت میش کر ویں تو بے ممل نہوگا کہنا یہ ہے کہ ان کی آمامتر تعریف توجید کا تعلاصہ، تعدیم کو حادث کے دریعے بہی ننے سے ملبحہ کرنا ہے بعنی یرمکن ہی نہیں کہ انسان ہو کہ حادث ہے وہ اللہ کی وات تعدیم کو واقعتاً بہوان سکے یااس کا وسل حاصل کر سکے۔

بندوں کے بیٹے سوائے اس کے اورکوئی جارہ نہیں کہ وہ اسّد کے بتا ہے ہوئے اسکا گ<sup>ت</sup> کے مطابق اس کی حمد شنا اوروباوٹ انجام ویتے رہیں ۔

يوسف بن سين من توريد كي من تعريبي سان كي مين :

ن پهلي و

توسید عامہ سے تعلق ہے اوروہ یہ ہے کہ صرفِ وحدانیت کے بینیسی نظر رہتے ہوئے انداو، امثال دائشکال اور انداد غائب ہوجائیں ۔ اس عالت میں کرفقیقت تصدیق کے کا کب ہوجائے اور متیقت اقرامے باقی رہنے کے ساتھ رفبت وخوف سے سکون ملے ۔

نگورة توبیت بی صفقت نفدیق کے نائب ہو با نے سے مرادیہ ہے کھیتت تعدیق کے باقی رہنے کے دھیتت تعدیق کے باقی رہنے ک باقی رہنے سے بندہ غِبت دخوف سے تکوں نہیں پاکتا -

ندوسسري:

قریدامل حقائق ، اس توحید کی ایک ظاہری تعلیف اس طرح بوسمتی ہے کہ رویتر اسبا ب وا خباہ کے نمائب ہوجائے کے ساتھ اقرارِ وحداثیت ہو۔ اور یہ اقرار اس طرح ہو کہ امرونہی برخاگر و باطن میں عمل ہو۔ اور قدیب مرشوا ہدو استجابت کے ساتھ رغبت و نوف ماسوا کا از الہ کیا جائے ۔ اگریروال کیا جائے کرمعارض رخبت ونو ف کے ازامد کا کیامطلب جب کہ دونوں گل بہن ۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ بلاننبہ رغبت ونوف دونوں تی بین اور دونوں اپنی جگر موجود مگر نفیس غلبہ وصدا نمیت نے اس طرح منعوب کرد کھا ہے جسے سورج کی روشنی ستاروں کی ۔وشنی پرغالب اُ جاتی ہے اور و بنطام رُخزنہیں آتے ۔

#### تسيري:

تودیدخاص؛ اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی حینفت، وجداور قلب کے ساتھ النیریز وجل کے صفور میں اس طرح حاصر ہوکہ اس کے اتھا مرح درت صفور میں اس طرح حاصر ہوکہ اس کے اتھا مرح درت اس براس طرح مرتب ہوں اور اس کے اتھا مرح درت اس پر اس طرح مرتب ہوں کہ بندہ ہم توجید میں خوط ذن ہوکرا نبی مراد کو واقعتاً پانے سے بعد اپنے نفس اور واس کو قنا کر جب ہواور وہ بجرسے اس عرح ہوگیا ہو جسیا کہ ہونے سے قبل تھا اور اس کا بیان جیا کہ حضرت جنید نے کہا اسٹر کے اس قول میں سبے تو او احد سرت مقبلت من بسی آدم اس آیت کا وکر ہم بیرے کم اسے میں ۔

حقیقت توٹید کے بارے پی شائع عظام کاایک اور بیان مجی ہے ۔ اوروہ بیان ہے اس بر فائز بستوں کا ۔ اضوں نے اس کے بار سے میں جو اشادات دیستے ہیں وہ اگر چہ بھینے سے بالا بیس تا ہم بعض کا ہم ہیاں فرکر کے ان کی تمکن صدّ کس شرع بی بیٹیں کرتے ہیں ۔ بالا بیس تا ہم بعض کا ہم ہیاں فرکر کے ان کی تمکن صدّ کس شرع بی بیٹیں کرتے ہیں اور جب یہ اشارات ورآصل ایک بچیب یہ معلم ہے جو اس کے اہل وگوں پر تو واضح ہیں اور جب ان کی تشریح کہ باتی ہے توان کی رون خم ہو جاتی ہے ۔ مجھے ان کی تشریح براس بات نے ابعادا کریں نے ان کا ابنی کٹ بیس فرکر کیا ہے جب کر کما ب کو وہ بھی میٹیس کے جواسے ہجد لیں

گے اور وہ جی جنہیں سمجھ بائیں گے اور ہلاکت میں بڑھائیں گے . مہم نے جن اشارات کا ذکر کیا ہے ان میں سے مدیم بن اثمد بن بزید البغدادی کا یہ قول ہے۔ کر توحید آثار بشریت کے شخے اور صوف الوہیت کے باتی رہ جاسنے کو کئے ہیں ۔

واضع رہے کہ آ آربٹریت کے سٹنے سے ان کی مراد ماداتِ نفس کا تبدیل ہوجانا ہے کیونکہ یہ ماداتِ نفس رلوبیت کو اپنی نظریں ا پہنے افعال سے منسوب کرتی ہیں۔ جیسے بندے کا کہنا : انا تبیں جب کہ اُنا صرف اللہ ہی کہ سکتا ہے کیونکہ اُنیت صرف اللہ ہی کے یہے نابت ہے۔ بَرْمَعَى تَصَا " كَأَدِ بَشِرِيت كَ مَشْنَعَ "كَاللَّدْ صَرِف الوبسِيت بانى رە مِلىنے كامنہوم بيہ كرقديم كوما دن چيزوںسے بالكل الگ كرہے ۔

ایک اوربز گرکتے ہی کو تورد تورید کے سواسب کچھول جانے کو کتے ہیں بینی صرف دہی کھ یاد دسے حس بریحکومتی تعت کا وجوب ٹابت ہو۔

مزیدکه که وحدانیست بی سے سواسب کچه فناکر دینے اور صرف اس کے باقی مہنے کا نام ہے ماسوار کے فناستے خبوم فنا برعبد ہے۔ اس طرح کر ابنے فنس وقلسب سے وکر کو فناکر کے اللّٰہ کی عظمت اور اسی کے دیرکو دوامہ دے۔

ایک شیخ کہتے ہیں کر توحید میں خلق اور اللہ کے سواکھ میں وجود نہیں ہوتا اور توحید برق تعا سامہ کے بیامے جے جب کرخلتی صرف اس کے طغیل میں ہے ۔

تودیدک بیان میم برآیت بین کرتے میں اوراسے توید کی تیننت بیان کرتے میں ۔ قرل باری تعالیٰ ہے :

اللہ نے گواہی دی کو اس سکے سوا کوئی مبود نہیں۔ اور فرسشتوں نے اور عالم<sup>وں</sup> نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اس سکے سواکس کی عبادت نہیں جربوست والااو

محميت والاسنے ۔

شُهِدَائِلَهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

رأ، و اَلْ يُوالن و ١٨٠

اد کرشی علی ارتبہ کا قال ہے: جس نے قتید کے بادے میں کوئی تقور باندھ ، مشاعب ہ فی کی ، علم الاسمار برعبور حاصل کیا ۔ اسمار اللی کی احتہ کی طرف نسبت کی اور صفات کو اسس سے دیک اس نے توصید کی ہو تک میں ہوگئی میکویس نے یہ سب کچے حاضنے کے بعد اسٹے تنی دیا وہی مؤمد سے میگر میں طور برحقیقتا تنہیں ۔ دیا وہی مؤمد سے میگر میں طور برحقیقتا تنہیں ۔

خلاص کلام بیہے کہ نوو ذات حق تعالیٰ ہی توجید سے بہتر طور پر اُگاہ ہے وہ نود ہی انتبات مات و منوت کرتا ہے اوراسی انداز سے کرتا ہے جیا کداس کے لائق شال ہے۔ توجید کووہ نو می میے بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس کے اور توجیب کے درمیان کسی اوراک بنحیال اور توجیم کا میلیم و نہیں ہوتا۔

بعض عادفین کا کہنا ہے کہ توجیدوہ ہے جوصاصبِ بھیرے کو اندھا، عاقل کومتجراور ثابت مرکو دہشت زدہ کر دیتی ہے کیونکہ جس حقیقت توجید کو جاننے کے مقام برِفائز ہوتا ہے اِس بے ول ہیں عظمت کر یا بسیا کرلیتی ہے اور اس کی ہیبت اس پرطادی ہوجا تی ہے جس سکے نیتجے ب بندہ ہیںبت زدہ اور اس کی عقل جرت زدہ ہوجاتی ہے ۔

ابوسعیدا حدبی سیلی خواز عیرا ارحته کهتی بین ، مقام اولین اسی کوماصل بوتاسید جومل توحید د پا ایت اسی در اس کی مدرست ندام است بیار ماسواالند ک وکرتک کوتلب سے منفی کرکے فقط ندکی یکیائی کوجان ایت ہے۔

آپ نے مزید فرمایا کر توحیدی پہلی علامت بندے کا جملہ است یار سے خوج یا علیحدگی ہے۔ دتمام اشیار کو ان سے برور دکار کی طوف لوٹا ناہے جن کہ مخلوق اپنے رب کے ساسے ہواور ہ اسے دیکھتا ہو۔ اس صورت ہم کہ وہ نود ان میں قائم اور شکن ہو ، پچروہ انھیں ان کے نفوس براس طرح نفی کردے کہ وہ نود اپنے نفوس سے نفی ہو جائیں گویا ان کے نفوس کھان کے نفور ہو ہیں مادکر نھیں اپنے لیے نفتخب فرما لے ۔اس طرح کی توجید بظہور توحید کی نیٹیت سے باب توحید میں میمیت انکے ساتھ بہلا وافلہ ہے ۔اور اس کی وضاحت یول ہے کہ است یار ماسو است ڈی فرکر

<sup>(</sup>۱) دیمومیت - دوام سے سید بینی مهیشه ماری و باقی رسنا ( مترجم)

ظبسے فاہوجائے اور النٹر کا ذکر بذہ کے قلب پر اس طرح جادی ہوجائے کہ افتر کے سوا تمام اڈکار ذائل ہوجائیں دیسنی اسے سب کچے عبول جائے اورفقط ڈکر خدا ہی یا و دسہے۔) مرستے سے خروج کا مطلب یہ سب کہ بندہ اپنی استطاع سٹ کی طون یانفس کی جانب کسی جزیر

كنسبت ذكس برجيزي معنوطي ياقوت كوالترك ساتعاقاكم لمسف

جد استیارکا اپنے مالک عضور صفر ہونے کا مفہوم برہے کر وہ ہر جیز کا مالک ومتولی صرف استیارکا اپنے مالک ومتولی صرف استرکو جانے اور ان کا وجود التدک ساتھ قائم ماسنے یہ نرسوچے کر اشیار خوابنی ذات سے قائم ہیں جیسا کر کس نے کہا ہے ۔

د فی کل شمی لے شاھاد

یدل علی اسٹ واحدؓ (برنشےاسی کی دوائیت کی گواہی دسے دہی ہے)

ا در سرچیزیں اس کے موجود ہونے سے مراو ہے کہ اگر بندہ اشیا می طون نظر کرسے تواس پِتلوین کا غلبہ نہیں ہوسکنا کیو بکہ انتیار کا وجد التہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔

اوریہ قول کہ انتدان کوان میں مخنی کردیتا ہے بہاں کا کروہ خودے خود ہے خورہے تیم ہے۔ اور انھیں ماردیتا ہے ان کے نفوس ہی میں اس کی تشریح بیسے کر انھیں کوئی حس نہیں رہتی اور نہ ہی وہ اپنی ظام کی ہامئی جائے ہیں۔ ان کی یہ حرکات اگرچہ نظام انہی کے اشاروں سے ہوتی میں کروڑھیتھت مشیبت و تقدیر ایز دی کے ساسف مسٹ مباتی ہیں۔

الوکمرشلی ملیدالرحمتهدند ایکشخص سے فرمایا : جاستے ہو؟ تمعادی توبید کمیوں درست نہیں ہوتی - اس شخص سف عرمن کیا : صنورا معلوم نہیں ایسا کیوں سبے - اَپ سف فرمایا : اس سلے کہ توانڈ کوخود ابینے ہی ذریعے جانبا چاشا ہے - مزید کھا کہ فقط اس شخص کو توبید سے کا مل آگا ہی ممثل

 <sup>(</sup>۱) تعوین اور کمین تصوف کے دومتا مات ہیں ،مقام طوین میں حالیس بدلتی رہتی ہیں اور سا لک منعوب الحال منعوب الحال الم اللہ منعوب الحال رہتے گئا ہے ۔ جب کر مقام تمکین میں سالک کو قرار حاصل ہوتا ہے اور کھی منعوب الحال نہیں ہوتا۔ دمتر جم)

ہوتی ہے اوراس کی توجید درست ہوتی ہے جب کا ابکارہی اس کا اقرار ہو اورجب ان سے اس اقرار کی دضاحت بوجی گئ توفر مایا ،اقرار سے مراوا نا نیت ہے اوروہ یہ ہے کرمؤ صدلینے اقرار کا انکار کر سے بعنی مرج برس ا ہنے اثبات نِفس کوراہ نہ دسے جیسے وہ ہے ، مبراء مجسس ،میری جانب ، مجریرا ورمجھ میں وغیرہ -

به ضرودی ہے کو مؤصدا مانیت مینی میں کوخیم کرے اور باطن سے اس کا انکاد کرسے جا ہے۔ بفاہراس کی زبان برا قرار می کیوں نہ جاری ہو۔

ابو کمزشلی علیہ اُدرمتہ بھی نے ایک اوشخص سے کہا : تو توجید بشری کاطا سب ہے کہ توجید خدا کا ؟ اسٹخص نے جواب دیا : ان دونوں میری کیا فرق ہے اُب نے فرمایا ہاں توجید بشری سزا ادر جزاسے ڈورنے کو کتنے ہیں اور توحید خدا بہ ہے کہ توفقا اللہ ہی کوغلم سمجے اور اسی کی توقید ہے و تعظم کرے ۔

القرل شبی علیہ الرحمہ کی وضاحت یہ ہے کوض بابا اور اللہ کے سواکسی اور سے طبع رکھنا یا کام بنانے کی توقع کرنا تعاضائے بشریت ہے اسی یہے جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کے میشین طر اس کو واحد عبانا وہ اسٹی خس کے برا برنہیں ہوسکتا جس نے صرف سزا وجز اسکے ٹوف سے اسے ایک مانا - حالا یکنی و نب عذاب اللی بھی ایک بھی صفت ہے۔

ابوکرشی علیداده مند کتے ہیں کرمس نے علم توجید میں سے ذرہ برابر علم میں صاصل کر لیا گو یا اس نے اس قدر بڑا بوھر ا بینے سربر اٹھا لیا کرا ب وہ ا بک فدر سے کے اٹھا نے سے میں قاصر ہے۔ اور ایک بار فرایا: کر ہے علم نوبید میں سے ذرہ برابر علم الشر نے عطا کیا نوگویا اس نے تمام آسمانوں اور درمیوں کو اپنی چکول کے ایک بال کی نوک براٹھا دکھ اسپنے بعنی جب اس کے بینے میں الشری و حدانیت کو ورطوہ کر بڑتا ہے نوسا دی کا نشات اس کو بہت چھوٹی اور چکی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل کو کناست کو ورائیت نوراس کے اندر موجود برقا ہے اور عبو نوبیات اسے فرہ برابر و کھائی و یہتے ہیں جب کر ایک روائیت کو دراس کے اندر موجود برقا ہے اور عبور بریاس ۔ اور دو برجی استے بڑے میں کر جب کر ایک روائیت کو مؤرب کو وصان ہے۔ اور ابن عباس سے دوایت ہے کہ جبریل علیرانسلام کر می کے با یہ کے ساتھ وغرب کو وصان ہائے۔ اور ابن عباس سے دوایت ہے کہ جبریل علیرانسلام کر سی کے با یہ کے ساتھ وغرب کو وصان ہائے۔

۱۱ دمیم بخاری برمتاب بدا لفتق باب ی

بوں ہیں جیسے زرہ کا ایک علفہ اور کہ جاتا ہے کہ جریل علبرانسلام سوئٹ ،کرسی اور وہ مقام ہو اہل عم کو حال ہے یہ سب مل کرمنگوت سے مادرار ہو کچہ ہے اس کے مقابل شل دیت کے ایک میلے کے ہے۔ عمد اس سے جی کم۔

ابوالدہ اس بن عظا بغدادی میں الرحمۃ میں کر حقیقت توجیدی علامت بنسیان توجید ہے اور صدق نسیان توجید ہے اور صدق نوجیدی علامت بنسیان توجید ہے کہ بندہ اسکے ساتھ دات میں اسکے ساتھ دات وامرکو قائم بانا جائے ۔ اس کی دصاحت بوں ہے کہ بندہ اللّٰہ کی ادبیدیں روایت توجید کو ابنی خیس سے پہلے جول جائے ادر سرف رُدیت قیام اللّٰہ کو باقی ایکے۔ کیونکو اگر انڈری وجل ان کو ان کے ادا دے کے مطابق مقصد سے بمکنار رفر بائے تودہ کہمی توجیدکو نہیں یا سکتے ۔

ہمادے متنائخ کرام کی موضوع توجید رہیٹے مشیقل نضائیف ہیں گڑیم نے مہ بِن ضرورت کی تکی ل کے بیے ان میں سے بہت کم بھات کا بہاں اس کتار۔ ہیں ذکر کیا ہے۔

(r)

#### معرفت اورعارف

ابوسیدالخراز رائد الدّرتمالی کافول ہے کرموفت کے سریشے دو پیری انوف خدایس، انکھوں کا آنسو بهانا ورمتعدد ربوم با بده کرنا .

ابدراب نختی علیہ الرحمۃ نے عارف کی تولیف بیان کرتے ہوئے کہا : مادف وہ ہے جے کوئی چیز کدر نکریے اور مرچیز کو اس سے صفاعے -

ا حدبی مطار علیه الرحمة کتے ہیں مونت وو پیزوں کے جاننے کا نام ہے ایک اللہ دور حقیقت اللہ کو مرحقیقت اللہ کو مان مونت وو پیزوں کے جاننے کا نام ہے ایک اللہ وسون کا اللہ کے دریعے جانے جو اللہ نے مال کے جانے کا مرکزی بیل اور تی تقت کو جاننے کا مفہوم یہ ہے کراس کی بہنچ کا کوئی راسنہ نہیں کی جو اللہ کی صدیت ور لوبیت درمیان میں حاکل ہے میں کہ قول عزوجل ہے :

و لا يعييكون بدم عِنْسماد ١١ اوران كاعلم استنبس محرسكا -

کوئی داسترحیتت کوجانے کا د ہونے کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی معرفت ہو کہ بندول کی استدامیت سے بام زمین کا ان کو اسمار و صفات کے ذریعے بانے کی اجازت دی سے گراتی تعت کی استدامی سے اس بیائی کی اسان توکیا اس میں سے ذرہ برابر کا بھی مجد لینا کسی کے لس میں نمیس ۔ اس بیائی کہ کا کہ انات میں جو کچے ہے وہ اللہ عزوج کی کا فلست وکبریاتی کی وا دول ایس سے پیان نسے سے فلائے ہوجاتی ہے۔ الغرض معرفت تا تیت کہ مالی کو حاصل ہو کئی ہے۔ ہی میں عظمت و کبریاتی کی صفت موجود ہو (اور بلاشبہ

ار صفت سے صرف ذات واجب الوجوب، بهن مصف ہے، اسی مفہدم کواداکرتے ہوئے کسی محا قول ہے: اسے اس کے واکسی اور نے نہیں جانا اور نہی اس کے سوائسی نے اس کو جانا کو بھراک کی معمدیت (بے نیازی) اصاطہ و اوراک کوروکے ہوئے ہے۔

قول إرن تعالى ب

ولا بعيطون نشي من علمه الله اوروه الله بات اس كالمم س

اسى نىم بىر يعدنت ابوكرصديق دننى انشرعندكا يەفول سيے ك

"پاک ہے وہ ذات کرس نے ابنے بندوں کوابنی معزنت کا سوائے اس سے اور کو ٹی راشر نہیں بتایا کہ وہ اسے اپنی عمل ق**اصر**سے ہی جانیں -

ابو کمشبی سے بوجیا گیا کرکب بندہ مقام منابدہ برفائز ہوتا ہے ؟ تو آب نے فرمایا: جب ثنا بدخا سر بوجائے . نئوا بدفیا ہوجائیں جواس جائے رہیں اوراحیاس شمل بڑجائے -

اورجب ان سے ندکور کمنیت سے آغاز و انجام کے بارسے میں موال کیا گیا تو کہا : آغازاللہ کی موفت سے اور انجام اس کی توجید - مزید کہا کہ موفت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ خود کو انتد کے ملبہ و قت سے قبضے میں سمجھے اور اسی صالت میں اس پر قدرت کی کادروائیاں صاری رہیں۔

مونت کی ایک ملامت مجت سمی ہے کو بحرب نے اس کو بہانا اسی نے اس سے بحت کی۔
ابویز دطیفور بن عمیلی البطامی رحمد اللہ سے صفت عادف کے بارے میں استفداد کیا گیاتوا ب نے
یوں دضاحت کی کہ پانی کا ذاک وہی ہونا ہے جو برتن کا ۔ اگر اسے سفید برتن میں ڈالا جائے تو تُواسے
سفید کھے گا ، اور سیاہ میں تواسے سیاہ زنگ کا بھے گا مالا ایکھ مختلف احوال کی تبدیلی اس میں بظام رہے
تبدیلی پیدا کر دہی ہوتی ہے بینی پانی اپنی صفار زُمن کے ساتھ متصف ہوتے ہوتے برتن کے دنگ
میں رنگا ہواد کھائی دیتا ہے مگر در نفیقت برتن کا دیگ اس کی صفار اور اسل حالت کو تونہ ہیں بدل کما
در یکھنے والا جا ہے اسے سفید یا ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت دراصل ایک دیتی ہے جاہے اوال جائے
طرح مارف اور افتر تمالی کے ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت دراصل ایک دیتی ہے جاہوال جائے

بىرى

جنید بندادی علیر ارجمہ نے عارف کے بارے میں ایک موال کے جواب میں کہا کردہ ان کی تعر بیان کرنے والوں کی دستر رے باہر کل گئے ہیں ۔ اور کسی نے موفرت سے متعلق میکہا کہ موفت ' الشر کی توحید کومط اور تعلوب کے زریعے اسس کے مطابق تعربیت کے مطابق پانے کو کہتے ہیں ۔ منید بندادی علیہ ارجمہ سے دریاف کیا گیا کا سے ابوالفاسم ؛ عارفین اسسے کیا میاہتے ہیں ؟ آب نے جواباً کہا: عارفین التہ سے ا بنے یعے دنیا طب ، و بناہ هلب کرنے ہیں ۔

محد بن فضا ہر قندی عبرالرحمد کتے ہیں ہ کرعار نہیں استرجل جلالہ سے در کچو للب کرتے ہیں اور نہ ہیں دہ کوئی افتیار دکھتے ہیں۔ اسی حاات ہیں بوانھوں نے بالیاسہ بالیا ، لیز کھا دفیرن القربی سے ساتھ فائم، باتی اور فانی ہیں مجمد بن افعسل ہم فندی و مرائٹہ فرماتے ہیں کہ ما دفیرن اللہ سے اس نوبی کی حاجت دکھنے جس کے ہوتے سوئے سارے محاس بوجائے دیس ، اور جسے کھوکر سارے محاس فبائح سے بدل جائے جس کے ہوئے بارے میں استقامت، ہے یکی ہیں معافہ ملیرالرحمد عادف کے بارے میں کھتے ہیں کہ وہ کوکوں میں شامل ہو کھی ان سے جدا ہونا ہے۔ مزید کہا کہ مارف ایک بندہ ہی نضا جوظا کہ ہوئی الینی ممتاذ ہوگیا ،

الالحسين النورى سے بوجها كيا كي يا بات سے كواللہ انتماكو يا بيك تهيں كتى اوراس كے سوا وہ جا ناجى تهيں جا سكتا ہا ہے بي جواب ديا ؛ انتها روالا بدائتا كوئيے ہا كتا ہے يہ معين بول كا كان ہے جا باللہ كا تنا كوئيے ہا كہ بي بي معين كي خوكم معين ہے ہوئة الله كان كيے جو سكتا ہے جو بكر ذات معاصب كيفيت كيونكو بيكتى ہے جب كر خال كي يعين بي موسكتا ہے جو بكر ذال و مكان كيے جو سكتا ہے جو بكر ذال و مكان كي جو سكتا ہے جو بكر ذال و مكان كي جو سكتا ہے جو بكر ذال و مكان كي جو سكتا ہے جو بكر ذال و مكان كي بي ميكا كو اوليت بي اور الاجم و بي ہے . اوراس طرح اس نے اول كو اوليت بخش اورا فركو مؤثركيا . اگر وہ ذالت ، جل جلالا اول و آخر كو پيلا نروا تا تو اوليت و آخريت كا علم كي بوكتا يا درا ذاليت فالواقع الديت ہے ان دونوں ميں كوئى صرف الى بي بي على الموليت آخريت ہے اور آخر ہے اوليت بعين ہوسال سے نواز ديتا ہے اور جو موجوم د كھتا ہے صرف اس بي كر توجوي لائت ہوتى د ہى يونى وصل و جو كاسلام ميان درتيا ہے اور جو ماكن كو دي معتالے ہے ۔ اوروہ بندے كی بندگى كوديمت الے جا دارہ وہ بندے كی بندگى كوديمت الے دارہ وہ بندے كی

جى نے اسے اس كى صفت تخلیق سے بھائيا اس نے اسٹ اجسے كے در دينے ميں جانا اور يہ مسئل جن نے اسے اس كى در اللہ الل مسفت تخلیق اس كے قول كئن سے تعلق ہے -

ادرابوالمین فوری کے قول مشاہرے کے فدیعے پہانے سے مرادیہ بھر کر بندہ بھین ومشاہدہ و قلب کے سافد ایمان بالنیب کے حقائق کو پری طرح مبان سے اور ان سے مانوس ہوجائے۔
قلب کے سافد ایمان بالنیب کے حقائق کو پری طرح مبان سے اور ان سے مانوس ہوجائے اس کی افتد کے بیے کئی طرح کی توقیت اور تغییر کولازم قرار یا کسی طرح کی وونول حالت زات و اجب الرجوب نوجیسی تھی دسی کی درجو اس نے فرطایا یا فرطائے گا وونول حالت بات و اجب الرجوب نوجیسی تھی دسی کی درجو کی اور جو اس نے فرطایا یا فرطائے گا دونول حالت میں برابر ہے ۔ قریب تراس کے بیے جدیر ہے اور بعد یراس کے بیے قریب تر بالانتب خلق کے میں برابر ہے ۔ قریب تراس کے بیے بعید تر ہے اور قرب و بعد ارضا میں منافی کی صفت ہوں نوجود ہوتی ہے داور قرب و بعد ارضا میں منافی کی صفت ہوں نوجود ہوتی ہے داور قرب و بعد ارضا میں منافی کی صفت ہوتی ہے ۔ اور قرب و بعد ارضا میں منافی کی صفت نہیں ۔

احدبن عفاعليد الرحمة كامع فت خداوندى مصنعت ايك قول ب الوكر واسطى عليه الحريسة مجى المحدب على المعرب كا قول ب الوكيات برائيات برائيات

اورینی وبدی دوالی سفات بیس جوازل سے جادی بیس اور الله کے مغبول اور وصف کارے مورت بندوں پرا بیٹ افراندر کے نفوا مدروشنی کی صورت میں اور دوستکارے بندوں پرا بینے اثرات مرنب کرتی دیتی بین بندوں پراس کی بوشیدگی کے شوا برطامت کی صورت میں ظامِر بوتے بیس میں اور دستی ارسے بین دور نگ (جہرے) جبوتی آسینیں یا بھیے کسی کا منہیں آتے ۔ اورالی صورت بیس زرد دنگ (جہرے) جبوتی آسینیں یا بھیے کسی کا منہیں آتے ۔

میرے خیال کے مطابق مذکورہ بالا قول مفہوم کے اعتبار سے البطیمان دادا فی علیہ الرحمہ کے اس قول سے مثاب کے مطابق مذکورہ بالا قول مفہوم کے اعتبار سے دائشی کرتے وہ جس سے دائشی ہوجائے انعیس لیے اعمال میں لگا دیتا ہے جواس کی رضا کا باعث ہوتے جس اور جس سے مادائش ہوجائے انعیس لیے اعمال میں مصروت کردیتا ہے جواس کی ناراضکی کا سبب بن جاتے ہیں۔ انعیس لیسے کا مول میں مصروت کردیتا ہے جواس کی ناراضکی کا سبب بن جاتے ہیں۔

میرے نزدیک ابن علی ملیدالرحد سے قول کی شرح یہ ہے کہ برائیاں اس سے برائیاں سمی مباتی ہیں کہ انتدان سے اعراض فرمانا ہے اور نیکیاں اسی یا ہے ٹیکیاں بنتی ہیں کہ انتدال کی طر

متوجر مترا ب اورانفين قوليت بخشماب -

گنت میں ایک حدیث ہے کہ دسول النہ علیہ وسلم دوسینے ہے کر مسلے ایک ان کے دائیں اور دوسری ان کے بائیں ہاتھ میں تھا بھر آب نے فریا یا ابل جنت اور ان کے آبا و اجداد کے ناموں کی فہرست ہے۔ اور ابل دورخ اور ان کے آباؤ اجداد کے ناموں کی فہرست ہے۔ اور ابل دورخ اور ان کے آباؤ اجداد کے ناموں کی فہرست ہے ۔ ابر ابل دورخ اور ان کے آباؤ اجداد کے ناموں کی فہرست ہے۔ اور ابل دورخ اور ان کے آباؤ اجداد کے ناموں کی فہرست ہے کہ وال کو مل کر دی تو ان کے نفوس ان سے بھے نظار تو ان کے نفوس ان سے بھے نظار کے بھرانھوں نے لذات سرمدی کے نوابدیں سے بھے نظار کرکوئی وحشت موں ناکی۔ فدکورہ قول کی وضاحت یہ ہے کہ صرف ابینے مجدد کی عطاکردہ موست میں سے بہلے مقام کو بالیا تو اسے باسوا احترات ناکوئی وحشت لائی مونی اور نہ ہی الس ۔

### تقيقت عارف

یمیلی بن معاد رازی رحمدانتہ کتے ہیں جب یک بندہ موفت ماصل کر مار ہتاہے اسے یہ کما جاتا ہے کہ واردہ ہیاں کا کہ متاب کے کہ جاتا ہے کہ اختیارے کو کہ جاتا ہے کہ اجتابے کہ تو کو کہ بندہ معرفت یا کہ عادت ہو جاتا ہے کہ اجتابا کو تی جیز افتیار کریا در کرتیری مرضی ہے کیونکہ اب تو بھی اختیار کرے کا وہ ہمارے افتیاد کے ساتھ ہوگا اورج کچے ترک کرے کا وہ ہمارے افتیاد کے ساتھ ہوگا اورج کچے ترک کرے کا وہ ہمارے افتیاد کے ساتھ ہوگا اورج کچے ترک کرے کا واس لیے کہ اب تو افتیار وسرم افتیار وسرم ماندن میں ہمادے ہی افتیار ہیں ہے ۔ اور مزید کہا کہ یہ ونیا ایک ولمن کی ماندہ جس نے اسے طلب کیا بچر اس کو خود سے دور در کردیا ۔

ذاہد اس کے بہرے کو بیاہ کر ہے۔ اس کے با وں کونوبہ آہے اوراس کے کیرہے بھاڑتا ہے۔ اور اس کے کیرہے بھاڑتا ہے۔ اور عادت ان کے بھاڑتا ہے۔ اور عادت اس کی طرف نظام کم بھی ہیں ویکھتا ۔ یٹنے ندکور 'کتے بیں کروبہ جھول موفت میں عارف سے ادب کا وامن چھوٹ گیا تووہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ مہلاک ہوا۔ ووالنون معری علیدار مرکتے ہیں عارف کی بین نمایا نصومیات یک -پہلی ، اس کے بیمنے میں جب شق موفت فروزاں ہوتی ہے تو وہ پر ہزگاری کے جراغ کو بھیانہیں دیتی -

. دوری ، و کسی ایسے باطنی علم کا کا نہیں ہوتا جو اسے ظاہری احکام شربیت کی ایسی کی بایدی سے روکے . بابندی سے روکے .

تری : الدرتعالی کی طرف سے انعا مات واکرامات کی کمٹرت اسے حرام میزوں کے قریب میں بندیں میں اسے حرام میزوں کے قریب میں بندیں جانے دبتی ۔ قریب میں بندیں جانے دبتی ۔

ا ب سالک اقوا سے اس وقت تک نہیں ہی ان سکا جب تک تیرے دل براس کی تیت کا غلبہ نر ہو تو اسے کی نگریاد کرسکتا ہے جب تک تیرے دل میں اس کے نطف دکوم کا احساس موجود نہ ہو۔ کی تو اس کی صدائے مجمع اس کی عبول گیا ہے بجواسے دبوختی سے پہلے تھے دی تھی۔

مجھ سے محدین احدین تمدون الغراد علیہ الرحمہ نے کہا کر کمٹی تفض نے عبدالرحمان فادسی علیہ الرحمۃ سے کما ل معرفت کے بارسے میں وال کیا تو کھنے گئے : جب منفرقات ایک ہوجائیں 'احوال ومقامات یکساں ہوجائیں اور احساس تمیز مسٹ جائے تو کما ل معرفت کا مقام آ ، ہے۔

ندکورہ قول کی وضاحت کہ ہندے کا وقت کم ہرمانت میں ایک ہونا چاہتے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔اوروہ تمام حالات میں انٹر کے ساتھ ٹولگائے دیکھے اور ماسواسے تعلق کو منقلع دیکھے اور میں وہ لازمی امور میں جن سے ہوئے ہوئے سالک کو کمال موفت کا متعام حاصل ہوتا ہے۔

۱) موفیر کے زدیک وقت سے مراد وہ مانت وکینیت ہے جو سائک کو اللہ سے نونگا نے میں مال ہوتی ہے اور اس کینیت کا برقرار مکٹ اس سے بیے صروری ہوتا ہے۔ امتر تم )

ذ*ر لیغه معرفت* 

الالمين فرى على الرئة سكى فريد ، أب ف الشركس تيز كه ذريع بهميا ، أقو المعول ف الالمين فرى على الرئة سكى فريد ، أب فرايا ، التدين فرى على الرئة سكى فرايا ، التدين كالميان وريع الميدا ويوال من الناسع كما كي كونتال ك المعول في المعرب ويا ، من على المرتب كالميان ويا والمين بن طرح كى عاجز جزاي مجال بن محق ب الشرقعال في موال كون بول ، جراباً عقل ما موش ديم بجراس ك سرمة وحاليت لكي توليا في الشرون الشركو التدين كون المراب والمناس الشركو التدين كون المعرب الشركو التدين كون المراب المناسك سرمة وحاليت لكي توليا والمن والمناس المناس المناسك المناس

ابوالحیس فوری علیه ارحرت نے ایک سوال کر اللہ نے سب سے بہلے بندوں برکو دسا فرض ما ندکیا تو فرمایا ؛ معرفت جبیا کر قول خداوندی ہے :

حضرت ابن عباس رضی النه عنها نے بُغیدون اکرمیری بندگی کریں، کی تعنیبر نیفر فون آ کاکیمیری مُغیر م ماصل کریں، سے فرمائی بینی عبادت کرنے سے مراد معزت اللی کا حصول ہے ۔

ایکیش سے موفت کے بارے میں دریافت کیا گیا توفرایا : طلب کی گرائیوں سے جہرا مار و منعات کے ساتھ اللہ کی وحل نیت کا اثبات اور اس کی تصدیق کا نام موفت ہے کیونکہ اس کی ذات بی عزت، قدرت عظمت الد غالب موسنیس کیا ہے ۔ وہ بہیشہ زندہ رہنے والا بے شال بیمن ، بعیر بر کیمن اور بے شل ہے ۔ اور اللہ بی تعوب سے اضاو ، امثال اور اسا ب کو دور فرما تاہید۔ اور موفت توایک عظیر سیے ۔

معرفت آتش شوق ا در دجدہے جب کر ابھان نور اور بھا اُن کششش ہے۔ مومن وعادن میں یہ فرق ہے کرمومن الشرکے نوسسے دیمیتنا ہے ا درعارف الشرکی آنکھ سے ۔ عدمرا فرق یہ ہے کرمومن صاحب فلب ہوتا ہے ۔ اورعادف قلب نہیں رکھتا ۔ قلب مومی کی کم الشریے ملتن ہوج آئاہے ۔ اودعادہ کے موالئے عبوب اذلی سے قرار نہیں ۔ گویا ایک۔ ذکر عبیب میں موہے

تودورارخ یاد کے مشاہدے سے شاد کام۔

معرفت کی مین اقسام ہیں - معرفت اقرار ،معرفت چتیقت، اودمعرفت مثنا ہدہ میں فھی مع اورعبارت و کلام شامل ہے۔

بول المعوفت سيمتعلق بي شمارا شارات تطيفه اور تعربفيات كامار موجود بين مكر ان كى و تعليل تعاد جو ہم بيشيس كراكت يك الماكك كے ياك كافى جين- اس كے علاوہ است لال كرنے والول اور بذہت با سينے والوں كے بيائے كان مركافى مواد موجود سے -

حسن بن عمل بن تویہ لوا لغانی علیہ الرحمہ کتے ہیں کہ الوکم زامبرا با ذی سنے معوفت کے بادسے جب فرمایا، معرفت اکیک ایسا اسم ہے جس کا معنیٰ قلب میں وجو دِ تعظیم کی صور سند میں مردد دہوتا ہے۔ اور بہ سالک کو تشفیہ رہ تعطیب کی سے ربچا کے دکھتا ہے۔

ان : فات بن تعالیٰ کا عامری اشیاری فهورتشید کهانا ہے واس کے معابل کی اصطلاح متنزیہ ہے ہے۔ سعمراد فات بی تعالیٰ کا صفات نعقی یا صفات مکفات سعمز دہ ہونا ہے ۔ ۲۱) : تعطیل ایک فدسب سے جس میں صفات اللی سے انکار کیا جاتا ہے ۔ (مرجم)

# اتوال فمقامات

## مقامات اوران كي حقيقت

الد کے نزدیک ،عبادات ، مجابدات ، ریاضات اوراس کی طرف بودی طرح متوج سوفے کے لحاظ سے بندے کا کیا مقام ہے تواس کے جواب میں قرآن کے بالنا فامین کے جاتے میں کہ وَلَكَ بِدُنْ خُسِ الْمُعَامِقُ وَهُا لَمِي اللَّهِ مِن عَرِم وَعُور كُور مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مونے سے ورے اور میں نے عذاب کا ر وعيدلال جمكم سنايات اس سنخف كسب

وَمَا مِنْنَا إِلَّهِ لَهُ مُقَامُ مُعَلَوْمُ رِى اورفر فت كتي بيسم مي مراكك كالك

مقام معلوم سے .

الوكرواسطى عيدال حمة قول دمول الشرصل الشرعليدوسلم "١٠ دواس عجدندي كى وضاصت كرست موت فرماتے بین کراس سے مراویہ ہے کہ ارواح اپنے اپنے مقامات سے معابق جم ہوں گی ۔ اور مقامات يرمين منطُ توبه ،ورع ، زېد ، فقر ،صبر ، رضا اورتوکل وغيره -

(ا) دايرايم ، بها

رس والعافات ومهرا

منهوم إثوال

-مفرت مبنید ملیه الرحمهٔ کو قول ہے ، حال ول رِنزول کر اہے مگر ہمیشہ اس میں ہیں ، ہبا ، اور یو رسم کہاگی کر حال ذکر خونی کو کتنے ہیں۔

ر ول الدّبسلی امدّ علیہ وسلم ارنشا د فرماستے پی*س کہ بہتوی*ن وکر 'وکرختی ہیے <sup>ا ا'</sup>'

مال مبامرات ، ریاصات اورعبادات کے طربق برنبیری انجرو ، مراقبہ، قرب مجت نوف رجاً شوق، انس طمانیت ،مضاہده اور میتین و فیرو کی طرح سہے -

ابوسلیمان دارانی علیدار حمد نے کہا جب معامل قلوب کر بہنے جاتا ہے توجوار ی استراحت کر

السیمان کاید قول دومعانی کا حال ہے۔ ایک یدکریماں استراحت جوادے سے مراد می مباسیم اورتوں الرسیمان کا یہ اورتا ہے۔ ایک یدکریماں استراحت جوادے المعن ہوجاتیں اورتا ہے۔ ایک النال دفیا لات فرم سے جوادے الممان ہوجاتیں دورے یہ کربندہ می بعد ، اعمال اورعبادات میں اس فت دیکن حاصل کرنے کہ وہ اس کا تمسکانہ بن جائیں اور اس کا قلب ان سے لذت وطلاوت بائے ۔ اوروہ پہلے کی طرح اب ان میں کرب والم کی کینسیت سے چینکادا حاصل کرتے جسیا کرکس نے کہا ہے اور در افیال ہے کو محد بن واسع نے کہا ہے کرمی برا برسیس برس کر کے مالم میں بر کرتا دیا جس کے نیتیج میں مجھ سلسل وس برس کردوت و آسائن فعیس ہوئی۔

میرانیال کے کہ مالکت ونیاف کہ ماکر میں لگا تا رہیں برائک قرآن مجد کو چا تا رہا تا آبکہ دس برس کا تلاوت کی اذ توں سے کامیاب ہوا منید بغدادی کا قول ہے بخفی خصوق صرف محرات قدب سے ملت ہے اور مسبس کا بامل نہیں دہ گنا ہ پراصرار کرنے والوں میں سے ہے ۔ متامات کے ضمن میں شید و صفام کے بلے شمارا قوال وجوابات پیس اوراس طرح الوالیں

بی مگریم نے اختصار کی داہ اختیار کی ہے۔ مقام آوبہ

ابولیقوب بوسف بن جوان اسوی علیداد جمد نے فرمایا ، انسکی جانب منوجہ مونے والول کا بہلا مقام تو بہے۔ اور توبہ براس چیز سے جس کوعلم نزیوت نے برا تبایا ہو، سے براس نے کی طرف رج ے کرنے کو کتے ہی جے تراحیت نے اجباقراد ویا ہو۔

میں بات در اس تورکونا ہے اور اس میں افور یہ ہے کہ کا ہوں کو مجلایا دجائے۔

میں ملی الر تر تنے کہا اور ہم ہے کہ تو اپنے گنا ہوں کو مبلایا دجائے ۔

ادبیقہ بالسری ملی الرحمۃ اور ہمل بن عبداللہ ملیہ الرحمۃ تو کہی جو تعرفیف فرمائی اس کا تعلق مرین میں اور ساکلین کی توسعہ ہے ۔ اور مندی علیہ الرحمہ کی تعرفیف فرمائی ہوں کو مبلا دیا جائے اس کا تعلق محققین کی فور سے ہے کیونکہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کے قلوب فیطست مدا اور اس کے دائی دکر کو نملیہ ہوتا ہے ۔ تو وہ گن ہول کو مبول ہی جائے ہیں۔ میسا کہ رویم علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کے دائی دکر کو نملیہ الرحمہ نے فرمایا اس کے دائی دکر کو نملیہ ہوتا ہے ۔ تو وہ گن ہول کو مبول ہی جائے ہیں۔ میسا کہ رویم علیہ الرحمہ نے فرمایا اور سے تو برکونا ہی تو بہ ہے ۔ اور اسی طرح ذوالنون مقری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کو اس کو نہ میں اور اسی طرح ذوالنون مقری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کو اس کو نہ جس اور نواص خلاف ہے ۔

نویے بارے بیں الوالیس فودی علیرالرحم نے جو کھیکہ ہے وہ طائبر نوبر کی خاص الخاص تعربیہ ب ہے ۔ وہ فرناتے ہیں آنو یہ بہت کہ تو اللہ کے سوا ہر جیز سے توبر کرے ۔ اوراسی منہوم کی طرف ذوالنوں علیہ الرحمہ نے یوں انتارہ کیا ہے کہ مقربین کے گناہ ارار کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ مزید کہا کہ ریا چا تو ہیں انھام مرید ن سنے ۔

دو بوغفتوں سے مائب ہوتے ہیں اور تمیرے دوجو اپنی طاعتوں اور تیکیوں پر لیکا و رکھنے سے توبہ کرتے ہیں۔

ورع

ورع دربربر کاری ایس مندمقام موک ہے

يول ننرهلي الدوليرو المركا ارشاد كرامي سبعة معارس وبن كامرايه ورعب و

امل درع سکتین لجنتے ہیں ایک وہ ہو شہات سے اجتناب کرتا ہے اور پہنہا سے ملال و حرام سے واننے امحکا بات بامہم انکات سنعلق رکھتے ہیں۔

ابن برین عیرالرجمد فردائے ہیں،میرے یہ ورع سے بڑھ کرکوئی چیزاًسان نہیں جب بھی مجھے کی چیز میں شک ہو جلنے اسے بلاتر وو ترک کر دیتا ہو ل -

امل ورع کا دو مراطبقہ ہراس سنے سے امتنا ب کرتا ہے جس سے ان کا تلب دوری جیاجہ اور جے ان کا تلب دوری جیاجہ اور جے اختیاد کرنا اخیس ناگوار ہو ۔ یہ متنام صرف اہل تصدیق اور ارباب تعوب را بل ول ہم کھنگے ۔ ب میسیا کو صنور رسالت ما ب صلی انترائی دور مے نے فرایا : گناہ وہ جد ہو نیرے ول میں کھنگے ۔ اوسید نزوار علیہ الرحمہ نے ورح کے بارے میں فرمایا ، ورع یہ ہے کو گول برتم سے اونی ساخلم ہی نہونے یا ہے اور بہال باک کوم کوئی تیرے خلاف خلا میکی زیادتی کی وصائی مذورے ۔ نہونے یا ہے دوری کے دوری کے دورے ۔

مارث محاسی علیرادیمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کم ان کا باتھ ساری زندگی کمیں حکوک طعام کی طرن نہیں اٹھا جغر فلدی کہتے ہیں کرمیاسی ملیرادی ششبہ کھانے کی طرف باتخد بڑھائے توان کی انگشت شہادت کی دگ زور زور سے بھڑکئے گئی اور اس طرح وہ حکوک طعام سے خروار ہوجاتے۔

اس طرے کا ایک واقر بشرما فی علیرار جمہ کے بارے میں بیان کیا جآناہے کر افعیر کسی دووت پر بلیا گیا اور جب ان کے سامنے کمانی بناگیا تو باوجود کوشش کے ان کا باقتہ کھلنے کی طرف نہیں ٹردہ سکا ۔افعوں نے بین بارکوشش کی پھڑ ہے مود ۔ ایک شخص نے جواس رازسے اُشنا تھا میز بان سے کہا : اس طرح کے باکمال صوفی کو حوام یا مشکوک معام پر بلنا مناسب نہیں تھا ، اس واقعر کوسہل بن عبد الشرکے اس طرح سے ایک ولتے سے بھی تعتویت متی ہے۔ مين في بصرومين الدن محمرين سالم كويسكة ساكهل بن عبدالله سن ملال كى تعرفين بسياك سرنے کے یا کہا گیا توفروایا : حلال کی تعربیٹ یہ ہے کہ اس سے ہوتے ہوئے اللہ کی ما فرمانی کا ایمیشیر

جس برید معصیت خدا کواندیشه زیراس کے بارے میں فقط اشار قطب بی سے جانا جا سکتا ہے اوراس کے یصیطورولیل میں رسول اللہ مال اللہ علیہ کا یہ قول مین کتا ہوں: آ ب نے حضرت والعدرضى الترعند سے فرطیا ، ا بنے ول سى سے بوج لياكرو دوس وك توجوبا بيس سك كميس سكد ي اور مزر فرمایا: گناہ وہ ہے جونیزے ول میں کھیے۔

رمول الشرصى الشرعليه وسلم كے مذكورہ دولوں اقوال سے اَ ببجوبی جان سکتے بیس كرها كڑا در طوائز معلوم کرنے کے بلے قلبی الثارے کی طاف دہوع کرنے کی ملقی گئی۔

ابل ورع کاتیر اطبقه عارفین و واجدین کا ب ان کے درع کی کینیت کے بارے میں الوسليمان دارا في عليمالر ثمر كتنة بين كرورع بدين كرنومراس بيزكو براسم يح بوتجها تسريسه ووركريسه سهل بن عبدانت واستعرود من كى تعرفيت يون بيان كرتے ييں : حلال يدھے كواس ميں المشر كى نافسى مانى كانديشه زموا ورحلال خالص برب كراسس مين المدكو بعلا مين كاشائبتك

ودع مصنعلق الوکرشلی علیہ الرحمرنے فرایا: تیرا فلسب ایک کمھے کے بیاد میں الترکی یاد سے غافل درسے میں ورع سے ۔

الغرض منول طبقات ابل ودع كى ورع كو اقسام من ظام كرياجات نومبلى ورع عام ودمرى درع فاص او تغییری فاص انیا مس ورع ہے۔

زمه مقامات نصوف میں سے وہ مقام ہے ہوا توال ومقامات بلندی اساس ہیے ، بلانشبہ اللہ

را، وسنن دارمي و كما ب البيوع : ياب ٧

٢٠ : زبدكا اصطلاح منهوم ذيوى وبشات كرك كرك فوركومبادت خداوندى كے يا فارخ كرنا سے اورايا كمن والكوزام كقيل- امتريم

کا قرب عاصل کرنے والوں ، اس برقو کل کرنے والوں اور ہرمال میں راضی رہنے والوں کے لیے مباو ہ الدنت کا بہلا قدم ہے جس نے اس مقام برفائز ہوتے ہوت ابنی بنیا دُخت و فرائ وہ بدیں آنے والے مقامات کی طرف ترقی زیا تھا برو نکو گئی ہوتے ہوت ایس کے دراس سے زبد ان میں است کی طرف اور اس سے زبد ان میں ہرم ہلائی اور الی سعت کی نیو ہے ۔ کتے بیس کرج ذبوی جاہ و شخصت سے جست کسنے والے کے نام سے منہ ور ہوا تو گویا وہ ہزار بنے ناموں سے موسوم ہوا اور جے دنیا سے زبد لین کن اور کشی کا میں اختیار کرنے والے کے نام سے بہار جا سے تو گویا اسے ہزارا ہے ناموں سے یا دکیا گیا اور نور کے دنیا سے زبر کرنا ور سے ہرہ برکرنا میں اختیار کرتے وقت مفکوک اور جسرام جیزوں سے پر ہرز کرنا میں اور اسے پر ہرز کرنا ہے۔

#### طبقات زياد

زباد کتیمن طبتہ ہیں ، پیلے طبتے سے زباد کوئی دنیوی مکیت نہیں رکھتے اور بہ چیزے ان کے باقت خال ہوتے ہیں اس سے ان کے وال بی خالی ہوتے ہیں اپنے کی مکیت کی خواش نہیں رکھتے ، مبیا کر جند بغدادی علیدار جمد کا قول ہے ، زبد ہاننوں اور دنوں کا طبع سے پاک ہونا ہے ۔ ربی تعلی علیدار جمد فراتے ہیں ، جن چیزوں سے ما قد خالی ہوں ان سے ول جی خالی ہوں قوز بد کی دولت حاصل ہی ہے ۔

ودر بطقیمی وه زباوشال مین تغییر زبر مین انتهائی رسوش او داستمال حاصل بونا ہے۔
رویم علید الرحمد ان کے بار سے میں کہتے ہیں ، و نیا میں جو کچہ ہے اس کی تواہش سے نعنس کورو کمن فرن زبر میں داسخ و ماہر سوفیہ ہی کا حصہ ہے کیونکو تو توک و نیا میں بھی نا ہد کو ایک طرح کی نفسانی لذہ جموں ہوتی ہے و واس طرح کر لوگ اس کی تولین کرتے ہیں۔ اس کو قدر و منز لت کی نکاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
اور اسے شہرت ماصل ہوتی ہے۔ الغرض جس نے ول کی گھاڑیوں سے ان تمام لذات سے کنارہ کشی مینی زبدا فتیار کیا و بی داسخ و ماہر زبا و میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

نہ و کا تیہ اطبقہ ان صوفیہ رقیقت ہے جن کو اس بات کا علم اور نتین ہوتا ہے کر اگر ساری دنیا ان کی تھیت اور ان سے لیے طلال قوار دے وی جائے اور انھیں اس بہی طرح کے محاہے کا بھی خطرہ نہ ہوا وروہ مبی جان لیس بر کہ ایسی حالت میں انڈرسے ہاں ان کے مقام میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی تب میں وہ دنیا میں زمد ہی کو افتیار کئے کھیں گویا ان کے زم کی میکیفیت ہوتی ہے کہ جب سے دنیا کی کوئی جیسے نہدا کی گئی تب سے اضوں نے اس کی طرف نگاہ التفات نہیں کی اور اگر انتخاب نہیں کی اور اگر اللہ کی نظر میں اس و نبا کی وقعت بر بیشد کے برابر مہی ہوتی تو وہ اس ونیا سے نہا کو سے انگر اللہ کی موجاتے ۔ کورک کر دیتے اور الباکر نے سے تائب ہوجاتے ۔

الوكرشبلى على الرحم فرمات ميل : زېخىنىت سے كيؤكى يە دنيا لائنى سىے اور لائنى سىے كنارەكىشى يىنى زېداختيار رئاصونى كىضنىت بى سىچ -

یمی بن معافر عیم الرحمہ نے فرایا ؛ دنیا ایک ولهن کی ماندہ ہے جسنے ایک باراس کا قرب ماصل کیا بچراس سے دور نہیں ہوا سکورا البرکی بہون یہ سے کواس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس عول ماصل کیا بچراس سے دور نہیں ہوا سکورا البرکی بہون یہ سے کواس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس عول کہ اس کے جہرے کومٹ کرتا ہے ماس کے بال نوتیا ہے اور اس کے کیشے بیبار تا ہے مگرا کیک کامل دواسنے زاید کامقام رہے کہ دوہ ایسنے مجوب تنتی جل حال لہ کی مجت میں اس قدر محود بے خریج ماسے کہ دوہ اس دنیا کی اگر است و براسته صورت کی طرف نظر الحاکم بھی نہیں و کھتا ۔

مقام فقری اہمیت کا ندازہ اس آیت مبارکہ لگا جاسک ہے۔ بلغف وا آ کینی اُحصی وا رقی مقارے صدقات، ان فقیروں کے بے سُبیٹ اللّٰہ لا سُستُطِیعُون صَوْراً بِی جراہ ضامیں رکے ہوئے ہوں اور فی اُلاَدْمِنِ اللّٰہ فی اُلاَدْمِنِ اللّٰہ اللّٰہ

اورارشادِ صنورسانت ماکب می انترعلیروس بند: بندے کے بیے فقر کے گنتے سے بڑھ کرکوئی فواجس کھنائیں ۔ بڑھ کرکوئی فولھورت گہنائیں ۔

ابراسيم بن احمد فواص عليه الرحمه كا قول ب،

ن مونین کا براین میتان اینیار ملیه دانسان می به ناوان صالحین کا براین میتقین کا ماج ، مونین کا مان مونین کا م مال ، عارفین کا سرایه ، مربرین کی آرو ، اها عت گذارول کا تعد ، گذاگاروں کا زندال گنایو کامٹا نے والان کیمیوں کو بھانے والا ، درجات، بانکرنے والا ، مزول کمسینجانے والا ، اشکری توشنودی کا باعث اور بندول کی عزمت کا باعث ہے ۔ فقرار

فقراترین طرخ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تن سکے پاس اسباب ذیوی میں سے کچے ہمی نہیں ہوتا وہ کسی سے ظاہراً کچھ طلب کمتے ہیں اور زباطنا کسی سے کسی بیز کے طنے کی توقع نہیں رطتے اور ز میکسی سے کچے لینے کی لارلے دکتے ہیں۔ یمقام متح بین کا ہے۔

نقرار کے باسے یں سل بن عبداللہ کو قرل الاخط مودہ فرمائے بہی، کسی کویہ بات کہ نا جائز نہیں کرصوفیہ فقیر بی مکردہ قراللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کوغنی موتے ہیں۔

الوعبدالله ابن جلار علیرالرجر تقیقت فقر سے باسے میں کتے ہیں: اپنی وونول آسینول کو ولوار پر ماد کرکو کوم را بدودگار الترہے۔

الوکرزقاق عیدالرحمدف الوعی دو دباری علیم الرحمسے لوچھا ؛ کیا وجہ ہے کرفقا اُ ضرورت کے وقت بیکی سے بچھ لیف سے الحک کرائے تھا اس سے کرفقا ارتحا کے بجائے عطا کرنے والے بربی اکتفا کے بیٹے ہوئے ہیں۔ الوجرزقاتی نے یہ سن کرکھا یہ تو درست ہے مگر میرا خیال ہے کرنے والے بربی اکتفا کے بیٹے ہوئے ہیں۔ الوجرزقاتی نے یہ فائدہ بھی نہیں بنچیا وہ فقط وصل یاد کے خیال ہے کہ فائدہ بھی نہیں بنچیا وہ فقط وصل یاد کے بھوے ہوئے ہیں ، اورفاق الحقین کلیف نہیں بنچیا سکا کیوبکہ ان کامطاوب، وتقصود تو صرف الشر ہی بنواسے ۔

میں نے الوکھوسی ملیدار حمد کو یہ فرماتے سنا کر ایک طویل عرصہ یمکف کوکوں سے یہ سوال پوچشا دہا کہ آخر فقر ار برنے یرکسوں فقر اختیاد کوستے ہیں مگڑکہیں سے کوئی کسل نجل جواب، خواب، خواب، فقرا برچیز برر خواب کا اور بالافر میں سنے نصر بن الجمامی علیہ الرحمہ سے پوچھا تواضوں نے فرمایا : فقرا برچیز برر اس کے فقر اختیاد کرستے ہیں کہ فقر اسمانول توحید ہیں سے بہلی مزل سے اور مجھے اس جاب سنے معلن کردیا ۔

فقرارکے دوسرے بطنفے کے صوفیہ کی حالت یہ ہوتی ہے کرکچے نر سکتے ہوئے ہی کسی برکھے نہیں مانگتے ۔ مذوہ براہ راست مانگتے ہیں اور زبالواسطہ بن مانگٹے کوئی کچے دسے وسے تواکسنے

رونبير كرتي قبول كريستيس-

جنید علیہ الرثمہ نے فرمایا : بیے فیر کی نشافی یہ ہے کر زکسی سے کچھ مانگ کے اور زکسی سے مقابل آجی جا در زکسی سے مقابل آجی جائے قفامون رہتے ہیں .

سل بن عبدالله بنج فقر کی تولیف بیان کرتے بھٹے فرماتے ہیں : بیافق زکسی سے جوابگا ا باور دہی ابنے پاس کوئی چرج رکھا ہے -

ابعبدالله ابن الجلار على الرحر كاقول ب عن المحققيقى فقرتب ماسل بوكا جب كرتون فعراب ففرا البعدالله الرحر كاقول ب المحقيقة فقر المحدث فقر كالمواد المراسية المحدث فقر المحدث فالمحدد ومتقت فن موكا والمحدث فالمد المحدث فالمد المحدث فالمد المحدث فالمد المحدث فالمد المحدث فالمحدد ومتقت فن موكا والمحدث فالمد المحدث في المحدد المحدث في المحدد المحدد

ارابیم الخواس فرمات بیس افقیصاد ق کی بیجان بر سے کردہ نسکایت زبان رینمیں لا اور سکت کے اثارت کو ظار نہیں کرا - ایسے مقام ریسدیقی ف کر موتے ہیں -

نقرار کائیر الطبقہ وہ ہے جس کی مکیت ہیں کچہ نہیں مؤنا اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت بڑتی ہے تو ایسی کے ان کا مم سلک کیائی ہے تو ایسی میں کہ ان کا مم سلک کیائی ہے اوا ہے ہے ان کے ایسی کے ان کا مم سلک کیائی اس کے ایسی کے ایسی کے ایسی کے طلب اس کے ایسا کہ اور اس جے طلب کرنے کا کفار خلوس کی مورت میں ادا کرتے ہیں۔

جریی ملیراد مرس مطابق حقی نقیروه بدنو معددم کوطلب کرک تود کوموجودت محروم میں کرتا -

'دُویم ملیه الرمد نے فرمایا: مرذیوی شنے کے عدم کا نام ففر سے۔ اور فیترا سے کہتے ہیں ہو ذموی اسٹسیار کو اپنے یلے نہیں بھر دوروں کے لیے حاصل کرسے ۔ ففر میں میں قام صدافقین کو حاصل ہوتا ہے۔

معتام مبر

صبر تقامات سلوک میں سے وہ اہم اور اعلیٰ مقام ہے جب کا وکر اللہ تعاسلے نے اس طرح فرما یا ہے : صابرون كوبحر بوراور بيعساب اجرديا إِنَّهَا يُوَتَّى الصَّلْبِ بُوُونَ ٱجْعَرُهُم ربنيرحياب"

بغيدهليا اور سبرك بارب بس كفنيس إلكيف كافقطا لله كيلياس وفن تكروا

سرناکہ وہ ال مبائے مبرہے۔

ابلیزدامی علیہ ارزر کاق ل ہے : اکٹرلوگ صبر کے بوجد کو اسلانے سے فرارافتیا کرکے ذیوی اب بى طلب كاسهادا ليت يى اوروهان اسباب باس عرج بدوسكر بينت كركويا ومى أن

شلى اورېب جنبي كامكالم

كى ابنې شخى سفالو كمرشلى مليدال يمدست مركت موننون برا يك كعنستاكوكى جواس عرب ب امنی بکونسامبر، صابرین کے بیے شکل زین ہوتا ہے؟ ابر برائی و فراندی اطاعت مین سراختیار کرنامشکل ترین ب -

> اشبى ونهيل! شبى ؛ خانصةًا مترك بيص مراضياركرا -

اخبی انہیں !

شبلی : تو کیاده صبر کرسس می خصوسی افعالات عطام وتی بین مگر بنده ادب کو ما تقد نهيں مبانے ويتا۔

اخنی :نهیں!

شبلی : رغفسب ناک ہوکس تجدبرافسوس ہے پھرکونسا میرہے جوشکل ترین ہے -امنبی اشکل ترین صبریہ ہے کہ بندہ قرب اللی پانے کے بعد بارگاہ ایزوی سے دور کئے

ملن يرصابردسے -

يس كالوكبين عليه الرشدف اليي بين مارى كرتريب تصااف كى روح جم سع جدا بوجاتى -

۱۱) ۽ الزمر ۽ ۱۰

اصناف صابرين

بصره من قیام کے دوران میں نے ابن سال ملیدال حرست صبر کرنے والوں سے باسے میں سوال کیا توفرایا : مبرکرنے والے بین بورسے ہیں سوال کیا توفرایا : مبرکرنے والے تبین طرح کے ہوئے بین منصد فر بالاقع صبرافتیار کرتے ہیں ۔ وزمیر سے سبار جو بہت زیادہ صبر کرنے والے مہرکتا ہے ۔ وہ بعض افقات توصیرافتیار کرتا ہے وہ بعض افقات اسے عاجز ہوتا ہے ۔ وہ بعض افقات اسے منے کیا گیا ان سے بازین اور بن کے افتیار کرنے کا تھی دیا ان بیٹا بنت قدم رہنا صبرت ۔

صابری رعلامت ہے کُروہ للنّدنی الله بسر اختیار تاہید ، وی می حالت بی ہی مسائب بر غم کا اظہار نہیں کرتا مگر اس سے یر توقع کی جا سمتی ہے کہ وہ فریاد کرے بمیسا کہ زواننون مصری علیہ الرجمہ کتے بیس کرمیں عالت مرض میں ایک صوفی کی عیاوت کو کمیا تو گفت می کے دوران اس نے ایک دلدہ زینے ماری اس بریں نے اس سے کہا کہ و تصفی محبت میں صادق نہیں جب نے مصیبت و و کمہ میں صرر نمیا ۱۰ س کے ۔ یں اس نے کہا : نہیں میکرلوں کئے کرو تی تحق سیا فوب نہیں جب نے دکھے سے لذت حاصل نکی ۔

اس ضمن برینی علمرار ترکوایک وافدیت کرجب انعیس شفاخلف میں واحل کیا گیا اوراس کے بعد کچرا جا ب بندی است کے نوانھوں نے کہا ، آپ کے کے بعد کچرا جا ب بغرض عیادت گئے نوانھوں نے کہا ، آپ کے جا ہے دلانے ، اس پر شبی نے توا با ان کی طرف اندی کی میں اور دو وہاں سے جاگ کھرے ہوئے اور آپ نے ان کو پکارا کہ اے عمیت کے جبوٹے دو بدارو اکیا تم مجرسے مجست کا دو کی کہتے ہوا در آپ نے ان کو پکارا کہ اے عمیت کے جبوٹے دو بدارو اکیا تم مجرسے مجست کا دو کی کہتے ہوا در برسے ویٹ ہوئے دکھر برص برکستے ۔

جہال کس صابرین میں سے منف سبار کا تعلق ہے۔ تو یہ ورجہ اس کو ماسل ہو تک اسے حب ف انتر کے ذریائے ، اللہ ہی کے لیے اور اللہ کو ہی اپنا جانے پر سبر امتیار کر دیا ہو مصار لینی انتہائی ورجے کا صابر وہ ہوتا ہے کہ اگر مصائب کے بہاڑ بھی اس پر نوسٹ بڑی تو بھی اکسس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چو شخے نہیں پاما۔ اور وہ نا ہری باطنی وونوں لیسا نوسے فیرمز ازل دہتا ہے۔

الوكرنيبي عليدا درهم مركى وضاحت مي اكثرية انتعار رفيعا كرت تھے-قدقرأها من ليسيكسن يقرأ عبوت خططن في الخد سطرا ان صوت المحب من العرالمتوق وخوت الفراق يورث منسراً صابوالصبوفاستغاث بعالصبو مغتاح المحب بالصبوصبو أنسوول سنه زخسارون بربوسطري رفه كن ده اس سنه تعبي ربيط واليس جواقيس طرح پرمدنهیں مانیا . ٢١) اسمي كو في فنك نهير كد وارفته الفنت كي الم شوق وأمديشة فواق مي وهلي موتي سدا زېوں مالى دىنگى سى خالىنىس بوتى -(۳) مب نے صبر کیا اور بہال کے سرکیا کہ خود مسرنے عبی و مانی وی اور مجت کاشیائی يكارا شاكراست صرا مسبكو-مرکاایک مقام ریمی سے کرجب حضرت رکریا علیرالسلام کے سرمبارک پروتمنان خوا نے آرہ چلایا تر انھوں نے ایک ولدوز ا ہ کالی اور انٹدنے وحی کی وسالمت سے انھیں خبروی کہ اسے زگریا اگر ننری دوسری آه مجه که بنی نویس تمام زمینوں ادر آسمانوں کو ایک دوسر سے پر الٹا دوں گا۔ میں میزن كياعلى مقام بية وكل كاكدالله تعالى في جهال ايمان كا ذكر كيا وإل توكل كومي اس سكه ساقع مِي بِيانِ فرمايا ا وَعَلَى اللّهِ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنْ مُعَلَّمُ اللّهِ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنْ تُعَرِّ ا در النَّرْبِي لِهِروس كرد أكرتم نومن بو -م و میران مومینیان اورفرمایا: اورمبروسكرف والولكوا فشربى بريجروس وَعَلَى النَّهِ فَلْمِيتَوَكِّلُ الْهَتُوكِيُونَ

دا، والمائدة و ۱۲ الباتيم و ۱۲ الباتيم و ۱۲

كزاجاسية-

فدکورہ آباتِ مبارکہ میں اللہ تبارک و نعالی نے توکیل متوکلین کو توکل مؤنین سے محضوص کیا اور محیر ایک مقام رینا ص الحاص توکل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

وَمَنْ يَتِوْكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوحُسُمُ اللهِ اللهِ

و ملی بیون می معرف و سب است ما می اور بر بعروسر کرنے کی اجازت سرگزنی وی جیسا کہ اللہ تنائل اللہ اللہ اللہ اللہ

سيدالمرطين وامام التوكلين على الدُّ عليه وكلم سنخطاب فروايا:

وَ تَوَكَّلُ عَلَى الْخَيِّ الْكَذِى لَهُ يَكُونُتُ الْدِيرِ وَسركوداس زَنْده بِرَجِ كِيمِي نَهِس مرك وَكَفَى بِهِ دِامًا) كادرا سے مراہے ہوتے اس كى باك

بيان كروا دروى كافىستے -

کے ہے، کورے موتے می

أورفرمايا :

وراس بريم وسرر وجريون والامهر إلى المراق على العروب والامهر إلى المراق على العروب والامهر إلى الكنور على المراق والامهر إلى الكنور والتحريب المراف الكنور والترافي المراف المرافي المرافي المرافق الم

درمبات توکل

وكل تريين درج بين - توكل عام ، توكل خاص اور توكل خاس الخاص -

پہلے دہے کی تولیٹ او تراب بخشی علیم الرحمہ کے الفاظیں ہوں ہے کر توکل جم کی عبودیت کا عادی دہے کی تولیٹ او تواب عادی بنا نے اور قلب کو دبوسیت و کفائیت پر طفن دیکھنے کا آم ہے ۔ لینی نبدے کو کیچیوطا ہو تو ہم کر نمادندی کیا لائے اور اگر محروم دکھا جائے تو قعندار قادر پر صر دفتکر کرکے اطبینا ان سے مبیلے اسبے ۔

توكل عام سيتعلق اقوال صوفيه

ذوالنول مصرى عيدالرحمر ; تدبير نفس كوترك كرسف اور مرطرت كنوف وقوت سعب نياز دمينا بى توكل سے -

(۲)؛ الطلاق ،۳

رن : ابراسم : ال

ام): الشعراً ٢١٨ ، ٢١٨

رس الغرقال : ۸۵

ابر کرز قاق علیہ الرحمہ: توکل بہ ہے کہ سادی زندگی کو فقط ایک و ن تجھ لیا جائے تاکر کوئی کے فوالا بن رہے اور نہ اس کاغم -

. المريم على الرحمر: توكل يه ب كرانته ك بندك سه ومدي كا عتباركيا ملت .

سهل بن عبدالله عليه ارجمه ، تمام معاطلات التدر جيور دينا سي توكل ب-

تول خاص افوال سوفيه كالتيفيين

ابوالباس ابن عطار ملیرار حمد جس ف الله ریاس کے اسوا کے بیے توکل کیا تواس نے الله ابرائی کا سے الله بریاس کے اللہ کو برائی کا کا خاص توریت کے دہ استریاد کل کو برائی کی ناور بی افتیار کیا جائے۔ مرت مقام توکل با نے کی ناور بی افتیار کیا جائے۔

ا دِيقُوبِ نهر دِرى مليه ارجمه ؛ توكل اباب دنيا وآخرت كى ندتول مصى محروث اولفنس كى موت

كانام ہے۔

ادیمرواسمی ملیدار مر ، توکل کی اصل فقرون قرب منوکل کوچا سئے کر انتہائی خواسٹات اور آرزووں کے مالم میں می توکل کو ترک زکر کے راد ساری زندگی ، ایک کھے سے سے میں اپنے توکل کی جانب متوبہ را ہو -

، میں بن عبدالقد طیر الرحمہ: توکل کی شال اس جبرے کی مانڈ سے کرجیں کے ظامیری خدو خال نہ ہوں اور توکل فقط ان توکوں کا حسر ہے جو اپنے نعش کو مار چکے ہوں اور عجز والحکساری کی اسے کیٹیت کے مامل ہوں کر گویا وہ جیتے ہی امل قبور جس -

توكل فامس الخاص اورا فوال صوفيه

الوكرش على الرحمه : الله ك يصنودكواس طرح وقعت كردوكه تيرا إينا وجود باتى شراب اور

فقط ذات الاسى باتى روجات يحص كوزوال نهيس .

بض مرفی نے تو یہاں کک کہا جہ کہا تدتعالی کی نموق میں سے کوئی بھی تقیت وکل کے اعلی درجی کرنے اعلی درجی کے اعلی درجی کا ایک کا حدید ہے ۔ جنید علیہ الرحمہ: برحال میں انتربی جروسرکرنا توکل ہے ۔

ائمدن ابی الحواری علیم الرئے سے ان کے شیخ نے فرمایا: اسے احمد افرت کے کئی واستے میں جن سے ایس کے محتوم ہے جن می سے الرش سے نیرائین محوم ہے اور وہ ہے داہ توکل ۔ اور وہ ہے داہ توکل ۔

بعض موفیر کاکہنا ہے کرش خف نے توکل کو کو الا حاصل کرنا ہو اُسے جا ہے کہ ایک فرکھود کر خود کو اس میں وفن کر دسے اور دنیا و ما فیہا کو جول جائے ، اور جہال تک چیستت وکل بجالہ مباسنے کا تعلق ہیں ہے کوئی بھی نہیں پاسکا۔ تعلق ہے تواسے خلق ہیں سے کوئی بھی نہیں پاسکا۔

مفام رضااورا بل رضا

مُقامِ رصَاكا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے ہہ کفیمی اللّٰہ عُنْہ ہُو و کرمیرا عَنْظہ سے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَنْہ اللّٰہ عَنْہ اللّٰہ عَنْہ اللّٰہ ا

اور فرمایا:

وَ مِضْوَاتُ قِتَ اللّٰهِ اكْسُرُوا اللهِ الدّائِسِ ادرائِسْ کی رضاسب سے بڑی ہے۔ ندکورہ آیات مبادکر میں اشّرحِل مبلازنے بندول سے داخی دسینے کے دکو کو بندول کے س سے رامنی دسینے کے دکر براولیت دمی اوراس طرح اسے اہم ظہرایا۔

رضا افتُدی جانب ایک دروازه سے الاونیامی آیک جنتُ سے برابرہے۔ دضایہ ہے کہ بندہ التُرکے مِرْمَكُم رِلِاضَی سے ۔

رضااورا قوال صلوقيه

جنید بندادی علیرالزئمہ: رضا ایسنے اختیارسے دستپردار سونے کا نام ہے۔ قناد علیرالرحمہ: الشرتعالیٰ کے فیصلے پرسکون واطینان اختیار کرنے کو رضا کہتے ہیں۔ ذوالنون مصری علیرالرحمہ: الشرکی قضا پر فلسب کامسود ہوجانا رضا ہے۔

رال المائدة : 114

<sup>(</sup>۲) انتوبر: ۲۷

الوكر واسطى علبه الديمه ، ابنى جدوجه ديم ردنها كوحا كم بناؤ . ايسانه بوكر رضا كونو وبصلط كرسك اس كى لذتو س ا ورحيتقول سن محووم ره جاؤ -

طبقات إبل رضا

امل رضائے ہیں طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے کروہ اپنے دکھ درد کے اطہار کو کمینزم کرنے کی کوشندی کرنے کی کوشندی کرنے کی کوشندی کرتے ہیں کہ کہ ان کے وال اللہ کی طرف سے مردکھ ، فغ ، آزمائش آسائش اور من وعطا کو ذوشی سے قبول کرنے ہیں ۔

ا بل رضا کا دو سراطبقہ القریت راصنی رہنے کے دساس کوچپود کر القدیکے اس سے راضی سنے کونز جسے دیتا ہے۔ اور وہ الیبی خواہش القرکے اس قول کے مطابق کرتے ہیں کہ '' رضی القرفنہ و مِضوا عنہ '' اور جیا ہے 'نگ وہتی ، نوشخالی اور منع وعطا کے حالات اس برآجائیں توجی وہ القرکے اس سے رامنی ۔ ہنے پرابنی رصنا کو ترجی نہیں دیتا ۔

تعیراطبقدا بل رضا کا مذکورہ صدود سے بھی کہبر ایک بڑھا ہواہے۔اس بطقے کے صوفیہ نے اللّٰہ کی دائمی عناسیت کو رضائے بداور رضائے اللّٰہ کی بنیاد مشہرایا۔

ابوسلیمان دارانی علیہ الرحمہ فرملتے میں خلق کے اسمال ہی التدکوراصنی یا مارائن نہیں کرنے بکھہ وہ جس سے داصی ہوجائے بھواس سے ایسے کام بے پیتا ہے کہ وہ اس کی رضا کا باصف بن جاتم ہیں

# اتوال صوفية ظامكم بمالرحمه

مال مراقبه كا ذكرزيل كى ال آيات مباركرسي موجود ع

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شُكِّي رُفِينًا الله الشرريريريريكماك عيد -

مَا يَنْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَـكَ يَسِدِ كُونَى إست ووزان سنيس كالناكري

رقيب عسر ال

ان الله يعكوبسوهم ونعواهم

وَيَعْسَدُومَا نُسِرُونَ وَ مَن اورجانات عِرَيْتِ فِي إِنَّ اور ظامِر مره ومرر تعلنان ا

مرگوشی کوجانیا ہے۔

اس کے ہاں ایک عافظ تیار ز بیٹا ہو-

كرالله ان ك ول كى يوشيده يات اور

ندكوره بالا آيات كے علاوہ مجركمي ديگر آيات قرانبيري مال مراقب كا وكرموج وسبے. صنورسيدالكونين صلى الشرطيسروسلم في فرطايا:

 ۱) دمراقبه کامنهوم : ول کی اسواسے پکیانی ، ول پیمقصود کے نضور کی مجافیات کرنا ، بندہ کا اپنے علم كوبغرض فيضال علم فدسى فى تعالى كى جانب ديو ريكرنا -

رس ق ۱۸۱

رس الاعزاب ١٢٥

۱۵) انتغاین دیم

امم) التوبر : ٨٠

"الله کی بندگی اس طرع بجا لاو گرگویاتم اسے دیکھ سہے جاود اگرنم اسے نہیں و بھریاتے تو یہی سجھوکد و تہمیں دیکھ رہا ہے ال

بندہ کامراقبہ یہ ہے کہ وہ اس بات کالیقین کرے کراس کارب اس سے باطن کو انجی طسر رہ جانتا ہے۔ اور اس کے ان تمام خیالات و تعدرات سے می بخربی اگاہ ہے ہو اسے ابینے مالک حقیقی کی باد سے دور رکھتے ہیں -

السِلیمان دادانی علیه الرحمه فرمات جین ، الله سے دلول کا حال کیسے بوشیدہ رہ سکتاہے جب کر دلوں میں جوکی صبی ہوتا ہے وہ اللہ بی کی جانب سے دلنفین کباہو اہوتا ہے ۔

جنید ملبراد حمد کا فول ہے : مجد سے ابراہیم آبری علیراد مرسنے کہا : اسے دولک اگر تواہینے اد اوسے سے ذرا برابھی انٹری طرف وٹا وسے قریر سادسے مالیسے بھر سے -

حسن بن ملی دامغانی علیرار حمر کتے ہیں ابنے باطن کی تفاخت کرکیو بھی تعصار سے باطن سکے معاملات سے اللہ تعالی العیم طرح بانجر ہے۔

ابل مراقبه كيطبقات

اہل مراقبہ کے تین طبقے ہیں۔

بید بلیقے کے دگر شب طرح کے حال مراقبہ برنوا نز ہوتے ہیں اس کا حال گذشتہ سطور میں صن بن علی دامغانی کے قول میں بیان ہو دیکا ہے ۔

تیسر سطیقی اکارسوفی شامل بوتے ہیں ہو اللہ جی برانی توجم کوزر کھتے ہیں اور اس عمل میں است مدول کو اس کرم سے میں اقداللہ کرتے ہیں۔ اور اللہ سے اور اللہ کا اور نہی انعیس کی اور کا

دا، زمیم بخاری: کماب الایمان باب ۳۷۰

مقاج فرمائے گا۔ اور وہی ان کے تمام معاملات کی نگہانی کرتا ہے جبیا کہ ارتبا وفر لم یا ؟ وَهُو کَیْتُو لِکَ الصَّلَا کِیْنَ اللهِ

ابن علا علیه الرحمہ نے خواسان کے کسی وانٹور سے جو کر جہالت کا مشیدائی اور تعشف کو ابنا ہے

ہوئے تھا یہ کہا ، کیا تجے معلوم نہیں کہ جو پیوٹر نے اپنے نن من برسلط کر رکھا ہے وہ تیرے بپوٹری ایک

مبل ہے جو برابر نیزے ول پر پڑھتا جلا جادیا ہے اور تولینے باطن میں اس میل کی بھبانی کر دیا ہے ہے

وجائے کہ ابنے طا ہرو باطن پر اپنے رہ کوئیان بنائے کیوکہ اعمال وعبادات انجام دے کرفیاں

ابنے طاہرو باس میں گھ دے کر ان کی گھبانی سے تو کہیں بہتر ہے کہ تو اپنے محوب حقیقی حل جلال اور کو اپنے دل میں بساکراسی کامراقہ کرتا دیہ ۔

ابنے دل میں بساکراسی کامراقہ کرتا دیہ ۔

مال قرب

مالَ قرب كاوكر مِنتف أيات قرافي مبراس طرح مواج -

وَ إِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِّى فَإِنَّ فَإِنَّ

ر مورس قويب

وَنَعْقُ اَقُوبُ إِلَيْهِ مِنْ كُبُلِ

الوديد الوديد

وَنَحْنُ أَنْ رَبُ إِلَيْهِ مِنْ كُوْدُ

لْكِنْ لَا تُنْجِيرُونَ الله

اُولِّتِكَ الْدَيْنَ يَنْعُونَ يُبْتَعُونَ إلى رَبِهِ وَالْوِيسُلَةُ الْبُلُواتُوبُ

اطرت مواہے -ادرام محبوب احب تم سے میرے بید

ارورات بوب بب مسير برد. مجے رضی توہی زدیک ہوں ۔

اورم شررگ سے می اس سے زیادہ

قريب بين.

اورېم اس ك زياده پاس تېست مگرتمين نكاه نهيس.

وه متبول بندست نمیس یه کا فر پیت بین وه اُپ ہی ابنے رب کی طرف ویرد عرف فرد بین که ان میں کول زیادہ مقرب ہے۔

رم) البغرة : ١٨٦

ربهم) الواقعة ، ٥٥

ون الاعوات ١٩٧٠

رس تن ۱۲:

(۵) بنی اسازیل دے ۵

آخوالذكراً بيت مباركد مين وسيله سے مراو زب ب وادراس سے ماقبل كى آيت مين الله نے اپنے سے بندوں کے قرب ہونے کاؤکر کیا ، اور بھر بندول کے اس سے قریب ہونے کو ویسے مرمعنی میں بیان فرمایا ہ

مشامره كرني والع بندس ك حال قرب كى بكينيت بوتى ب كما تشرساس كاقلب قريب بنواج - اوريرقرب اسے اطاعت خواوندى اور ظامرًا وباطنًا بارگاه رب العزت ميں جوقت اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اوا دے مین کرنے کے باعث حاصل ہو آہے۔

درجاتِ قرب

ببلادرجريه بيه ك بنده طرت عرب كى اطاعتيس كرك اوريدجائة موئ كدالتداس سيبت قریب اور اس برقادرہے ،قرب اللی کی دوات سے مالا مال ہوتا ہے -

متقربين مب سے كوا يسى موتے بين خيس مكوره حالت براستقامت حاصل موتى ہے. جیساکہ عامر بن جدالت فرمات ہیں ، میں نے کوئی چیزایسی نہیں دیجی کرحس سے اپنے بجائے الترکو قريب نزنه ديكما ہو - ملا خطه ہول اسى نمن ميں جنيدا شعار

فاجتهعنا لبعان وافتوقنا لبعانى متعققتك فالسرفنلجاك لسانى

الكي غيبات التعظيم عن لخطعياني فلقدمسيوك الوجد من الاحشاً داني

يس نے تجد کو اپنے نهانخا مر ول میں پایا تومیری زبان نے تجب سے سرگونشیا ل كيس عمريا م كي احصاف من المص موسكة اوركيدس مدا-

الربيترى فلست شان فتجدكوميري نفادس ساوعل وكما نام ومبه في ميسوى أنتولعني باطن كة قريب كرديا-

قرب کے دور سے درجے بارے میں منید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : واضح رہے كرائتدابي بندول كقلوب ساس قد قريب بواجداجا ماج كرص قدرات كقلوب اس ترب بوت مات بن الذاتواس مانب وحيال كركمتيك كقويب كياجه!

ابک صوفی کابیان ہے کہ اللہ تعالی کے کھے بندسے ہیں کہ وہ ان سے اسی قدر قریب ہونا ہے۔ بنا کہ وہ اس سے قریب ہوتے ہیں۔

قرب ئے تیرے ورب میں اکارصوفیہ شامل ہوتے ہیں اوراس کی وضاحت المحیولوں کی میں اوراس کی وضاحت المحیولوں کی ہے اوراس کی وضاحت الب علیہ الرحمہ کے اس قول سے ہوتی ہے جو النصول نے ایک طاق تی سے بیان فرمایا ، طلاق تی سے اب نے کہا ، بغداو میں اک کی سجت میں رہے ہو۔ وہ بولاء الوحمزہ کی سجت میں ، اب نے اس سے فرمایا جب نو بغداو جائے تو الوحمزہ سے کنا کہ جے ہم قرب النرب سمجھتے رہے ہیں وہ واصل بعد البعد ہے۔

اسی مغہوم کو ابولیقو بالسوسی علیدار تھ یوں بیان کرتے ہیں ؛ جب کا سندسے کو قرب کا اساس رہتا ہے قرب کا اساس رہتا ہے قرب باقی نہیں رہتا ۔ اور حب وہ قرب کی کیفیت پر فاکز ہوتے ہوئے نود کو جب سے منفی کروٹنا ہے تب است قریب ہو جاتا ہے ۔ اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے ۔

محبت

اوال صوفي ميں سے عمیت ايک اہم حال ہے جس كا وكر مختلف آيات مبارك ميں كيب كيا سے -

قُول عزوجل ،

وَعنقربِ الله اليه وك لائ كاكمالله ان سام بس كرا كادروه الدرسة -

نسوف ياتىانىلەبقەم يىعبىھو ويىعبوندا<sup>ل</sup>

اور فرمایا :

عَّلُ إِنْ كُنُ نُوْتَحِبُّوُنَ اللَّهُ فَا تَبِعُوْنِي يُحِسِبُكُوُ اللَّهُ"

ا مے جوب تم فرماد دوگوا اگر تم اند کوروت رکھتے ہو تومیرے فرمانبر دار سوجاد الندیں دوست رکھ کا۔

اورفرمایا :

وه ان رهبود و س اکواننه کی طرح محبوب رکھتے چیں۔ ادرا ما ان والوں کو النّد کے برارکمی سے محبت نہیں۔ لَّهِ مِبُونَهُ هُو كُلِّبِ اللهِ وَاللَّذِينَ المُسَنَّدُوا الشَّنَّةُ حَبَّا يِللْهِ ال

ہیل آیت مبالکہ بر انٹرتعالی نے بندوںسے ابنی مجست کا ذکربندوں کی اس سے بست کے ذکرسے پہلے فرمایا -

دومری آبیت کرمیرمیں بندول کی اس سے مجست اوراس کی بندول سے مجست بسیان کی گئی ہے ۔

تىرى آيت بادكرس بندول كى التى فبت كانذكره كيا كياب،

جوبندهٔ مال محبت برفائر بوتاب وه الله كعطاكره العامات كابنی بنم بهرت سادرك كراب المحب برفائر بوتاب وه الله كراب و با با به اوزفل بن معناطت ، مرابع و توب موجود با با به اوزفلب مي اس كي عنابت هذاطت ، مرابع اورقديمي محب كوس كراب جس بندك اس طرح كى كيفيات ماصل بول بلا شبد اس في كما تقد الله مالال سع مجست كى .

اہل مجنٹ کے ابوال تی قیم کے دیں۔ پہلا حال مجنتِ عام کا سیے جو الٹرکے احسان اور مہر ہانی کے کے بیٹنے میں رونما ہوتا ہے برسیدالوسل میں افٹرعلیہ وسلم نے فرایا ؛

ول کی پرجلبن ہے کرم نے اس کوراضی دکھا اس سے محبت کی اور میں نے اراض کی اس سے فرت کی اور میں نے اراض کے اس سے فرت کی "

خدکورہ مال مجنت کی مٹرط حضرت ہمنوان علیرالرحمہ نے ایوں بیا ن کی کر دائمی ڈکرمجبوب ہی سے مجست ِ خالص ماصل مجتی ہے کیو دکرجس نے واقعی مجبست کی اس نے ڈکرِحبیب کی کٹرنت کی ۔

سہل بن عبداللہ محبت سے بادسے ہیں کہتے ہیں۔ مجست، اللّٰدی جانب سے ہر چہز پرد ہنی دستے ، کیغیت کو مہیٹر سے بیاد کرنے ، اتباع دمول اور اللّرکے صنور مناجات وفر یا در کی

نئرینی و علاوت کے با وصف وکرخداوندی میں دوام بیدا کرنے کا مام ہے -سبدالشهدا بعضرت سين بى كلى دشى الندعنها فع مبت كى تعريف با ك كرنت موس فرايا: بنده اس کی محبت میں ابنی سی لوری کوسٹ ش کرے پھر توجییب کی منشا ہر وہ کرے ،کی محیت

ہے ۔ کسی امعلوم صوفی کا قول سیے کرشنا ئے محبوب سے والها زشوق، اس کی اها عت اور مرحال یں اس کے صنور دنر میرخم کرنے کوفیت کتے چل جبیا کرکسی شامونے کہا سے لوكان حيك صادقاً لا طعت

ان المحب لمن يعب مطبع

زجہ: اگرتیری مبت سی ہوتی تواس کی اطاعت اختیار کرنا میونکہ جومبت کرماہے وہ ا پینے محبوب کامیلین ہو تاہیے۔

مبت کا دوسراحال الله حل جلالهٔ کی شان ب نیازی ارعب جلال مخطست اعلم اورتدرت بر جِتْم ول كو واكر في سي ظهور بذير مؤنا سب جميت كى يى فدكوره كينيت فقط صادفين البيح جاليف والول، اد متحلقتان کونصیب موتی ہے۔ اس حال حبت کی توضع میں جنا ب ابوالسین فوری فرماتے ہیں : محبت كياب، جابات كا عشناا ور داز بائ رابته كافا مربونا -

ابراهیمخواص علیه ارجمه لور گویا بین کرفهت ا پنے جمله ا دا دور کی میشی اور تمام صفات و حاجات كو جلاكرداك كر ويف سے ماصل ہوتى ہے۔

ابوسیدخ ازمجست کی رمدی لذتوں کی طرف ا تبارہ کرتے ہوئے گئے ہیں سعادت وحوات خوتی ہاں بندے کے بیاح سے اس بیکیرٹن لم بنل کی مبت کا جام وش کیا - اوراس طرح رب جلیل کے حفود مناجات اور اس کے قرب و مجسٹ کی نعمتوں سے شاد کام مواکہ تعلیب محبت کی لازوال دوست سے مالا مال ہوگی اور اثمتیاق والفنت مے سرمدی کیمٹ سے سرشار مرکوم موم اٹھا. الله الله إكيانوب عانتق ب اليابنده كروحب جبيب بين مردم محاس كا جوبال ادراس كيسوا بے قرار ویدمین بے -

مبت کی میبری کینیت (حال) ان صدیقین و مارفین سیمتعلق ہے جوالٹری اینے بندول

سے الفتِ قدیم و بے علمت کو جانتے اور عموں کرتے ہیں اور اسی طرح پاکیزہ و بے واغ ممبت کا رشتہ ان کے اور عموب میں فائم ہوتا ہے محبت کی اسی قدم کے باسے میں فوالنون صری مشتہ کا اسی قدم کے باسے میں فوالنون صری علیہ الرحم ارتبا وفر ماتے ہیں : خالص بے واغ ممبت، وہ ہے جس میں فلسب اورد گیر توارح سے ممت اس طرح سافط ہو جائے کر ما ما شیارا و بندسے کا وجو دھی صرف الند کے بیائی و قعت ہوکر رہ جائے ۔ اکو ماغ و بیائے و ل میں محسوں کر ایسی ماسوا اللہ کے وجو کو آسیلی کرنے کے مرتبا و سے جو ایسے در ایسی میں اس اللہ کے وجو کو آسیلی کرنے میں انہیں ۔)

ابدیقوب السی علیدادیم فرات یم ، کرمجب اپنی مجست یس اس دقت کرسیجانهیں ، دسک ، وسک کا بنی کمیست یس اس دقت کرسیجانهیں ، دست کر بات کست وہ احساس کو اپنی مجست کسک کا علم بھی نزرے جب محبب محبست مجبوب میں یہاں کسر رسائی حاصل کرسے تو کو کہ اس کی مجست مکل احد ہے کدورت ہے اور وہ محبب ہے بنے مجبت کے ۔

فوف

ہمنے حال قرب کے بیان کے بعد حالِ مجت و تون کا ذکر اس یے کیا ہے کہ قرب و والوں کا تعاضا کرتا ہے اور دہ رہیں کرصوفیہ کے قلوب پراحساس قرب کے دوران خوف طاری ہوتا ہے ، با مجت کی کیفیت ہیدا ہوجاتی ہے ، اس کی دحرہ و تعتیم ہے جس کے تحت اللہ نے ہردل کو تصدیق تیت بعتین اوز شعیت کی دولت مطافر ہاتی ہے ، اور اس کا تعلق کشعب غیوب سے ہے ۔

اگر بندے کے قلب نے قرب مجوب کے دوران اس کی ظمیت ، ہیںبت اور قدرت کا مشاہدہ کیا تو دہ فوف وحیا کی جانب بڑھے کا اور اگر اس کے قلب نے قرب سے دوران شفقت و عجت اور مہرواصان کامشا ہدہ کیا تو دہ مجست شرق ، فنق ، سوز دروں ، اللہ کے قدیمی مطف داحسان ادرایک دائمی کلی کیفیت سے دوچار ہوگا۔ادریسب کچھ صرف استری شیت ہی سے بڑا ہے اور پہی خدائے علیم وسروز کا وہ مقررہ اندازہ ہے جس کا تعین اس نے خود فرایا ہے ۔ افسام خوف افسام خوف

ا حون کی من میں یں

مخصوص بندو ن کاخوف، متوسط بندون کانون اورعام بندول کاخوف،

مكورة مينون اقسام تون كا وكر مقف آيات مبادك مي بالترتيب بول كيا كياسي :

فَلَهُ تَخَافُوهُ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَهُ والمُعَانِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ن<u>ن</u> دراار بنیات

اور جواب اس كالفود كور عراف بول الم

ورت بين اس ون سيخ ب ون الت ما يس ك ول اور الكيس . دَ لِبَنْ خَاتَ مَفَامَرَدَتِ ٕ چَسْکادِ ۲

عام بندے اللہ کے غضب و مذاب سے ڈرتے ہیں اوبھوت مبود سے طلع ہونے کے سبب

ان پرِنُوبِ خداطاری ہوجا تاہیے ۔ درمیانے درجے کے بندوں کا نوف الندسے دوری ادرمغرث خانس سے مکد ہونے سے محد

سے بداہماہے۔

ابر کرشبلی علیدار ترخون کے بارے میں فرماتے ہیں بنوف کم مطلب اللہ سے اس فعیشے کے تحت درتے دہنا ہے کہ کہ روہ بندے کو اپنے سے دور مکر دے ۔

السیدخواز علیہ الرحمدنے فرمایا : یس نے ایک مارف سے فوف کی تولیت بوجی توفرمایا : یس توخود اس تلاش میں موں کہ کوئی مجھے ہوت کی تولییت سے اکا ہ کرسے - بھرمزید فرمایا کر اکثر خوف کرنیا

رم، الرحمٰن : ٢٨م

را، آل وان: ۵۰۱

رم، النور : ٢٥

اس بات سے اللہ کا فوف رکھتے ہیں کرکہیں وہ اپنے نعنی رہنے فلت یک رہنے ہیں اوراس بات سے بھی ڈرتے ہیں کرکہیں وہ کو نامیا ملل پر مہنے ہیں کرکہیں کام خدا و ندی سے دورے جائے ۔

ابن جبیتی علیہ الرحرنے کہا : میرے نزیک نوف نعظ رکھنے والاوہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نوف وامن کی عالمت میں دہے جبیبا کرایک وقت میں مفاوق استہ کا نوف میں مفاوق استہ کا نوف رکھتی ہے توایک وقت میں دہے جبیبا کرایک وقت میں مفاوق استہ کا نوف رکھتی ہے توایک وقت الیہ بھی آنا ہے کہ اللہ اسے مطلبی اور مامول مسند ما ویتا ہے ۔

تنا دعلیہ الرحر کا قول ہے ، علامت خوف برسبے کہ بندہ اپنے نش کو کسی بیک کام کے ذما نبر حال میں کرنے کے بجائے سستقبل قریب میں انجام وسنے کی بیادی ز لگائے ۔

بعض صوفیه کا نیال ہے کہ بنان تلوب اور ترمیب سے فوف رکھنا ہی علامت نوٹ ہے۔ ابن جبیتی علیہ الرحمہ نے کہا : میرے نزویک خائف وہ ہے جوشیطان سے اس قدر نوف زرکھے جس قدر کہ فود ایپنے نفس سے ڈرسے ۔

خون ندا سكف والول من و لوگ طبقه نواس سي تعلق د كفته بيس ال كفوف كي مينيت سهل بن عبدالله عليم الرفريك اس قول سيمعلوم م نى جديش ميس وه فرماست ميس :

الله کانون دکے والے بندوں کے نوف میں سے ایک وروسی سارے عالم کے وگر میں سارے عالم کے وگر میں تعظیم کے دان سے اس بارے میں میں تعظیم کے دان سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا کہ اس ورور کانوف رکھنے والوں سے باس کس قدرنون مرا ہوتا ہے تو فرایا ؛ بہاڑ برابر -

ابن مِلاَرِمَلَيه الرحران فريايا ، نوف نعدا د كلف والاالله كسواكس سنهيل وديا - المجرواطي عليه الرحرات فريايا ، نوف نعدا د كلف والاالله كسواكس سنهيل وديا و المجرواطي عليه الرحر كفة بيل كونوت كاعلى هيه بين بنا ترب كن فري من والد اعلى مدين كانوت بها توبست ووركى مزول مي كيون كرب كسنفس مي كسى طرح كى بمل دونيس باتى ديل خوف كا يدمقام عاصل مونا كمن نهيس .

نىنى دىۋىتۇں سىھەمرادنىنى تەربىرى، دىۋى كەز ا درا بنى عبادت گذاربو ل برنىظر دکھناہے۔

جن آیات قرانی میں رجار دامید، کا ذکر کیا گیائے وہ یہ بی ا بے شک تہیں رسول اللہ کی بروی بنرہ

يقدكان يسكونى وسسول الله اس محيد كرد التداوريدم أخرت كاميد

اسوة حسنة لهن كاك يوجوا

الله والبومرالآخوا

ديرجون رحيته ويخافون

مذابه ۱۲۰

عدة عالم الله

عذاب سے ڈرنے ہیں۔ فىن كان يدجو لقاء ديدهليعيل توجي ايت دب سے عنے ك ايد م اسے جاہے کہ نیک کام کیسے۔

اس کی دهمت کی امید رکھتے اور اس کے

رجار دامید، کی تغیبر میں کما گیا کہ اللہ کی جانب سے اچی بدلہ یانے کی توقع کرنا ہی اتوال تصنو يس وه عال سع حد رجار داميدكا جاتاب -

دکھتا ہو۔

حضورسائت ماب ملى السطيروسلم في فراياد اكرموس كنوف اور رجارد اميد) كا وزن کی جا کے قوران کلیں کے یہ،

بعض صوفيه كاقول ب كنون درجاعل كدوربراس بن كي بغيروه فضائ قبوليت كى جانب يروازنهين كرسكة -

ابوكروراق على الرحرف فرابا وتدى جانب سدرجا داميد، بى اس كافوف كف والوں کے بیلے وہ فرصت تنجش فعمت ہے کرج حاصل زہوتو ول سکر جا تیم اور خلیں جاتى ريس ـ

۲۱) بنی اسرائیل ، ۷ ه

رل الاحزاب والا

رس ، کهت د ۱۱۰

اقسام رجار

رجار امید، کی من اقسام ہیں۔

السب فقط اسى كى اميدركمنا ، وسعت رحمت كى اميدا ورثواب ياف كى اميد -

حصول تواب ووسعت رحمت کی امیدیہ بے کہ بندہ اپنے رب کے انعامات کا ذکرسنے اور ان کے عطام و نے کی امیدد کے راورجب اس کو اپنے رب کے کرم وجود اور کمٹ ش وعطا کا علم ہو جائے تواس کا دل اپنے معود کے فعنل دکرمہ کا امیدوار ہو جائے جبیساکر ذواننوں مصری علیرا رحمہ سسے

متعلق بیان کیاجا آ اے کردہ اپنی دعامیں التر کے حضور عرض کیا کرتے تھے :

اللهو ان سعة بهمتنك أرجاء المسارب بمارك ي اين

لنًا من اعبالناعندنا واعتبادناً الكال عد بره كرتيري وسعت رحمت

على معفوك أرجاء عندنا من ايدافزاب واورم نزر عداب

عقابات - بره كريري عفوه ور كذرك ايدوارس -

اس طرن کی نے یوں کہا ، اسے میرے رب اِحب نے یُری ذات بی کو ابینے ادا ووں کا محور بنایا و رمصائب کی گھڑ یوں میں تھے پکارا ہے شک توسنے اس پرا پینے لطعن، وکرم کے خزانے کھول ویتے ،

اسے آرزو بھرسے ولوں کی مزل اہمیں ایسی آساکشسے فواز جوہمیں بار بار تیری رصنا کے ٹیٹوں سے سیراب کرسے اور تیری قربت سے قریب کرد سے ۔

النرسے واقت ایدر کنے والادراصل اس کی واست ایدر کئے ہیں اس قد زنابت قدم بہہے کہ اس کے کادر کی تمنا ہی نہیں کرتا گویا وہ النرسے اللہ کے قرب ہی کا تمنا کی تمنا ہی نہیں کرتا گویا وہ النرسے اللہ کے قرب ہی کا تمنا کی ترب نہاں فا ول شہا علیہ الاحمر نے اید کے وارسے ہیں کہا ؛ النرسے امیدر کھنے کا مفوم بر بہت کر تیرے نہاں فا ول میں اس کی آوز و کا گذر دہے ۔

دوالنون معرى عليه الرحمه كنة بين كرايك روزين ايك وادى من مكموم را نقاكد ايك تورت سعد ملاقات بوكني. وه كيفه كلي : آب كون بين ؟ مين في واب ديا : مسافر - كنفه لكي : كيا قرب محوب بين بي مسافري ك في مرجود بوت بين ؟ -

مفهوم توف واميدارجان

ُ اس بارے بیں مزید کہا گیا کونوف وا مید دونوں اس وقت کم نفس سے نابع رستی بی جب میک و سات کی ایس میں جب میک و س مک ول سے غیر بر بھروسر آرز و ئے اس اور یاس و حرماں کے مبذبات خارج ہو کر صرف اور صرف میشر فی ادلتہ نوف و رجار باقی ندرہ جائیں۔

الوبرالواسلى عليها رحمه كته ميس بكنون كساته كن تاريكيان بعى مين جن مين وت كه والا مين تدران و پراينان رستا ج تا آنكر رجار (اميسد) اين روشنيان كرآتی ج توساد الدور چه شاجات چن اور بنده مقامات راحت بك بنج جاتات الياسي قوت، اراده اس پرخالب بوقى ب اور فاس م كون كافئ ظلمت نشب سه ب -

نون ورمبارمیں سلاح کا نئات موجودہے جب دل نون کے اندہبروں میں محصور ہو اور رجار کے داستوں برجل نکلے تو دہ امیر ہو تاہے ۔

الغرض مجت بنوف اور رحار (امبد) مينوں اتوال باہم وگرمروط ين.

کی امعلیم می کا قول ہے کر حس محیت ہی خوف شامل نہویا جس نوف میں امید کا عضر نہ ہو وہ افت زدہ ہے. اور اسی طرح جس احید میں نوف نر ہو وہ بھی آفت زدہ ہے۔ جند سے وشوقی

سپیدادسل صلی انشرطیر کوس کا دنشا و ہے ؛ گوگ جنٹ کے مشنداق ہوستے ہیں ۔ دب کعبری قیم اکر حنبت ایک ہوائے عواہز ہے ہو مسرت بخشی ہے ، ایک نہرہے ہو دوال ہے ا درا یک بیوی ہے جرکہیں ہے ۔ معندد سرور کائنات مليدالتيته والسلام ابني وعايس فرمات فضه:

استملث لذة النظوالى وحهاف الصريب ربي تجرب لذت دير

والشوق الى يعكيك والشوق لبّا كاطاب بوس-

بہال الذنت ویدرسے مراد آخرت میں ویدرالٹی بدحب کوٹوق اللہ کامنہوم اس وایاس ال

اكك اورروايت ميں ہے كرمس و دنست كا اشتياق موا اس في كيوں ميں دارى .

مريد فرمايا كرجنت على محار اورطان رضواك المسليم أمعين كى مشافى ي

كمى بندے كائنوق سے مرتنار بوسنے كامطلب بواجه كرود لقا كے مجوب مي ليت وجود

سے بھی بے برواہ ہو جائے۔ کسی امعلوم سوفی نے نئوق کی تعرفین بیان کرتے ہوئے کہا ، ول کا وارفتہ ' ذکریار ہوجانا ہی شوق ہے کسی اور کا کہنا ہے کہ شوق وہ آگ ہے جوالٹرنے اپنے عنیاتی کے دلوں میں لگارکھی ہے تاکہ ماسواالٹ رتیام خوابشات و نیالات اور عمل ادوں کو مسمرکر دے ۔

ابومحدحریری علیہ اُلرحمر فرملتے ہیں ، اگر شوق میں فائدہ نہ ہزنا تُواس کی صوبتوں کو کوئی نداھیا تا۔ ابوسعید خراز عبد الرئیر کا قول ہے کہ اہل شوق کے دل اس کی مجست میں دارفتہ اور بے قراد ہوتے ہیں۔ اور کی ہے تیجہ بیٹینیٹ ہوتی ہے ان بے قراروں کی جن کو اس کے بغیر چین نہیں ہولئے اس کے

ان كاكونى تشكا زبو لى اورزكسى سند وه ما نوس بوسييس.

مقامات إبل شوق

ابل شوق بننوق سے بین مقامات بیں سے کسی ایک برفائز ہوتے ہیں۔ بہلامقام بیہ ہے کہ اس میں ابل شوق انسٹ تعالی کی جانب سے مقربین کو دبیتے میانے واسے انعامات واکرامات تواب فضل اور دمنار کے طالب دشتاق بہتے ہیں۔

دوسرے متعام میں بہندہ شو تی تقارمجو ب میں نود فراموشی کی مدتک صرف دصلِ یار کا لگا. ہوتا ہے۔ تیرے مقام پردہ اہل شوق فائز ہرتے ہیں جو فرب محبوب کا اس طرح مشاہرہ کررہے ہوتے بیس کر گریادہ ان سے سامنے ہے فائب نہیں اور اس کیفیت ہیں وہ اس کے وکرسے ول و فرحال و نناوال یاتے ہیں۔

مقام کورک اہل شوق کتے ہیں کہ شوق توفائیب سے بیٹ ہتو اسپ حب کہ انڈیز ومل کی دار مقام کی کورک اہل شوق کتے ہیں کہ شوق توفائیب سے بیٹ ہتو اسپ کو یا ایسے لوگ مشتاتی افتدیں حاصر ہے فائب نہیں نو ایسے میں احساس شوق کے کھو دینا ہی انھیں دوسے اہل شوق سے ممت از میں بلا شوق کے اور احساس شوق کا کھو دینا ہی انھیں دوسے سے اہل شوق سے ممت از کرتا ہے۔ اگر

أنيس

و الشرسة السرائي كامنوم ال راعماد كرنا ١٠س مينوش بونا اوراس سدا عانت طلب كرنا الشرسة المانت طلب كرنا الشرسة المانت الملب كرنا الشرسة المانت الملب كرنا المراكمة المر

ایک خریم بے کو مُطرّف بن عبدالله بن الشخر ده آلد ملیه (به کبار العین میں سے تھے) نے حضرت عمر بن عبدالعزی علی الرحم کو کھا : تجھے فقط الله بن کے ساتھ انس دکھنا جا ہے ۔ اوراسی کی صحبت میں دنہا جا ہے کہ بوک جو اللہ رکھنے میں کم جو اللہ نواس کے جو اللہ رکھتے میں کم جو اللہ نواس کے جو اللہ میں میں دو ہو لوگ بدت زیادہ نفرت کرنے والے ہول وہ انتہائی انس دکھنے والے ہوتے ہیں ۔ اورجو لوگ انتہائی انس دکھنے والے ہوتے ہیں ۔ اورجو لوگ انتہائی انس دکھنے والے ہوتے ہیں وہ بدت زیادہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں ۔ اورجو لوگ انتہائی انس دکھنے والے ہوتے ہیں وہ بدت زیادہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔

سی نامعدم مادف علیدا رجد نے انس کے بارسے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیکھ بندے ایسے میں است کے اللہ اللہ کی کھے مندے ایسے بندی اس نے بیٹھ فاسوا کے فوف سے مادر کھا۔ مادر کھا۔ مادر کھا۔

الله كه ساندان د كفت كامللب يرب كربندك كي طهادت مكل مو اور الله كا وكرفاعظ و المراد الله كا وكرفاعظ و المركة و بركرتا موده مراس شفي سن نفرت كرتا موجو است مجوب سنه فا فل كرسه اوراس كم يتبعيس الله الله والسرك يتبعيس الله واست

اتوالِ اہلِ انس اہل انس سے بین اوال ہیں۔

بہلایہ کہ بندہ صرف وکرمبیب میں محد رہے اور مجوبسے فافل کردینے والی ہر جے زسے نفرت

کرے الی عت کوعزیز جانے اور گناہ سے اجتماب کرے جیسا کرسل بن عبداللہ طلیہ الرحمہ نے کہا

بندے کے اللہ سے انس رکھنے کی ہلی مزل یہ ہے کہ اس کے بجاسی اور نفس جقل سے ما نوسس ہو

جائیں ،اسی طرح تفل بغن علم مراحیت سے مانوس ہوجائے ۔ بجیر حموی طور پر بفل بھی اور جوارح خالصاتاً

اللہ کے یہے عمل مدار محرفے سے مانوس ہوجائیں ، اس کا نیتجریز کھاتے ہے کہ بندہ لوری طرق لہنے رب

سے مانوس ہوکراسی سے نوشنی یا تاہے ۔

انس کاد در احال بر ب کربنده این رب سانس رکے اور اس کے علاوہ تمبل خیالات و
اب ب ومعرو فیات سے دوری اختیار کرے بہیا کہ ذوالنون معری عیدار جمسے کا گیا کہ الشریت
انس رکھنے کی علامت کیا ہے ؟ توفرایا ، حب تویہ دیکھے کہ الشرتعالی نے تجے ابنی خلوقات سے انوس
کردکھا ہے تو تھے ابنی ذات سے دور کر دہا ہے ، اور جب تجھے یے جموس ہو کہ وہ تھے ابنی خلوقات سے دور کر دہا ہے ، اور جب تجھے یے حس ہو کہ وہ ابنی فات سے تجھے انس دکھنے کی توفیق تجن دہا ہے ،
منعت سے دور کر دہا ہے توفیقین کرے کہ وہ ابنی فات سے تجھے انس دکھتے ہوئے ، بندے کا اپنی حشمت دع نے کونوں کی اندازی علیہ الرحم نے انس بافتر سے تعلق کہا ، انتہ کا خوف دیکھتے ہوئے ، بندے کا اپنی حشمت دع نے کونوں دیے مندے کردینا انس ہے ۔

ابراہیم داستانی ظیرالر ترف کہا : مجوب ہی سے قلبی مرت کو والبت رکھنا اس ہے۔
انس کا تیرا مال یہ ہے کہ اللہ کے قرب تغیام اور ہیں ہے کہ دہسے اصاس اس کا کھو و یہا ہی اس ہے ہیں ہیں ہیں کہی مارف کا قول ہے : بلا شبہ اللہ کے کچہ بند سے ایسے ہیں جہیں اس نے اپنی ہیں ہیں میں سے مکھ ہے ، اوراسی ہیں ہے نافی ماسوالا نئر سے النی رکھنے سے بازر کھا ہوا ہے اسی طرع فران میری علی الرحم کے بادسے میں کہا جاتا ہے کہ افعیل کی نے کھی ہی کہ استرتا لی اُپ کو اپنے قرب سے نامانوس فرمائے ہو گئے اپنے قرب سے نامانوس فرمائے ہو گئے اپنے قرب سے نامانوس کی مشیب تھی اورجب اس نے گئے اپنے قرب سے نامانوس کی اللہ بند سے کو اللہ بندے کو اللہ بندے کو اللہ بندے کو اللہ بندے کہ اللہ بندے کو اللہ بندے کی اللہ بندے کو اللہ بندے کی اللہ بندے کو اللہ بندے کی اللہ بندے کو اللہ بندے کو اللہ بندے کی اللہ بندے کو اللہ بندے کے کہ بندے کو اللہ بندے کو اللہ بندے کی اللہ بندے کی اللہ بندے کو اللہ بندے کی اللہ بندے کو ال

اپنے قرب سے ہمیت زدہ فرمادے۔

ابو کمشلی علیرار حرفر مانے میں کر انس بیسے کو تو اپنی ذات اور سار سے جمال سے ما فوسس

ہوجلتے ۔

اطينان

ارشاد ماری تعالی ہے :

ا معاطمينان والى حان!

كَا ٱبْتُهَا انْتَعْنَ الْهُعْبُنَدَ

مكوره أيان دباركس معكنة عدماه ملكنة بالايان ليني ايان كي ساتح معكن ربي والى

جان ہے ۔

ٱلكَذِينُ آمَنُوا وَيُعْمِينَ قُلُوسِهُمْ

بِ ذِكُو اللهِ آلةَ بِبِذِكْرِ اللهِ

ر مرور مع وه م وم رم رم الم المعلوب أما

اورقعد الراجيم عليه السلام مي ارتباه فرايا:

وَ سُكِنْ إِلْيُطْهُونَ أَسَدِينًا

وہ جاایان لائے اور ان کے ول اللہ كى ياد سيمين يات يى سن لوا الد

کی یاد ہی ای دول کا چین ہے۔

مكريعياتنا بول كرميرك ول كوقرار

سهل بن عبدالتدعليد الرحم كتي يم كرجب فلسيمون كوالشردوست مكون سعفاز ويتاج اوردہ اس کے ساتھ قرار کر الماہے توفلب مؤس قوی ہوجا گہے اور مبلر است یار اس سے مانوں ہوجاتی ہیں۔

حن بن على دامغاني عليه الرحمة قول خدا وندى ؛ اللّذِينْ أَمْدُوا وَتَعْلَمُونَ عُدُوبُ هُو بِدِ كِواللّهِ الْج كى تغنير بيان كرن فروت فرمات يي بي قلوب ، بالترتيب مونت بعلال كبرايس مم معرفت

دل الغجرة ٢٤

اس البقرة : ٢٧٠

ام الرعد ۲۸۱

رحن رجم سنوش معرفت تفاظت دکفائت فداوندی سے برسکون اور مدفت بعلف وکرم کریم سے مانوس ہوتے ہیں، تب کمیں جاب المحقیقیں۔

ابکرشی علیب الرج سے ابوسلیمان دارانی علیہ الرحد کے اس قول کر جب فلب اپنی قوت اکھٹی کرنی ہے جو مطلب کرنی ہے جو م کرنی ہے تومطبئن ہوجاتا ہے می کی تشریح کے یہے عرض کیا گیا تو فرمایا: اس کا مفہوم بیسے کر قلب تب اطلبنان حاصل کرتا ہے جب اسے قوت بخشے والے کی معفرت حاصل ہوجائے۔

مال اطینان برصرف وہ بندہ فائز مقراہ جرب کی تقل رسا، ایمان توی علم رائے اور وکر خالص ہونے کے ساتھ اسے اپنی حیشت سے بھی اگا ہی ہوتی ہے۔

اقسام اطينان

المينان كم تين اقسام بي -

بہلی فنر کا اطبینان کُن کی لکوں کو چھل ہوں ہے بوصوٹ الندے ٹوکرسے ہی طمنی ہوجا تے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی وسعسنٹ رزق اور دیگیرافتوں سے طل عبدنے کی دعامتجا ب ہوتی ہے بعبیا کہ تمول خدا وندی ہے :

" النَّفْسُ الْمُقْمِيُّنَّةَ ؟

بهان طمئندسهم اوملئنة بالايان (ايهان كى دولت بكرهمتن) سبع يعنى المدكه سواكوئى واقع و مانع بيس -

المینان کی دوری قم و مب و خواص کو حاصل مؤنا ہے۔ کیونکریہ لوگ اللہ کے فیسلوں پر راضی ال کی طرف سے اسے کا خواف کی اللہ کے طرف سے کا نے والی میرمیدست بر صابر جملص بتنی ، پرسکون اور طمئن موسلے بی مبیا کر فران کریم گویا ہے۔

بے فکک انٹدان کے ساتھ ہے جوڑ تے پیں اود ج ٹیکیاں کرتے ہیں ۔ رَانَّ اللهُ مُسَعُ الكَّذِيْنُ النَّفُوا وَالْدَيْنَ هُمُومُحْسِنُونَ اللَّهِ

اورفرمایا :

المینان کی تمیری نسم وہ ہے جس سے فاص انماص بندگان خدا بهرور ہوتے ہیں۔ انعیں علم ہو ہاہے کہ ان کے باطن اللہ سے اس کی بیب و تعیظم کے طاری ہونے کے سبب طمئن نہیں ہو بیکنے۔ اور ملاشب اللہ کی کوئی انتہا نہیں کو اس بایا جا سے اس کی مثال ممال ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہمسر ہوسکے۔ اللہ کی کوئی انتہا نہیں کو اس بایا جا سے اس کی مثال ممال ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہمسر ہوسکے۔ فلاصہ نے کا کوئی انتہا کہ جس کا و ل اس طرح کی و واست سے مالا مال جو اسے سی اور چیز سے کیا اطمینان و سکون مل ک تا ہے۔ اور جو تحق اس طرح کی مزید دو است بانے کا نشنہ رہا وہ ایسے مندوی خوطہ زن ہواجس کی کوئی انتہا ہیں۔

مثابره

فدائ لم يزل كارشادي :

ب شک اس مین نسیمت ہے اس کے بیے جو دل رکھتا ہویا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

إِنَّ فِيْ وَالِكَ كَدِكُوكِ لِمَنَّ كَانَ لَهُ مَلْكَ لَكُوكُوكِ لِمَنْ كَانَ لَكُ مُلْكَ لَكُ مَا لَكُ مُلْكَ لَكُ مَا لَكُ مُلْكَ مَا لَتَكُمْعُ وَهُمَّوَ لَنَّكُمْعُ وَهُمُو لَنَّهُمْ مُرَكُمُ وَهُمُو لَنَّكُمْ مُعَلَّمُ الشَّهُمُ وَهُمُو لَنَّكُمْ مُعَلِّمُ السَّلَمُ عَلَى الشَّهُمُ وَهُمُو لَنَّكُمْ مُعَلِّمُ السَّلَمُ عَلَى الشَّهُمُ وَهُمُ وَلَمْ السَّلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَم

بهال شهيدسه مراد ماضراتقلب بد -

اورفرايا :

(قىم ہے) اوراس دن كى جوگواہ ہے اور اس دن كى جس ميں ماضر ہوتے ميں ۔ وَشَاهِدٍ وَمُشْهُودٍ اللهِ

الوكر واسطى على الرحر كت بيل: شا برنود دات حق تعالى سبعدا درمننود كون اردجود عالم) اور اى كى دات برئ نے كل موجودات كومعددم كيا بحرافصير و تود عطاكيا -

ربن کل وی س

البقرة : ١٥١

رس البروسي وس

ادسیدخراز عیرالرجرنے فروایا اجب نے ابین تعلب سے ذات بن کامشادہ کیا۔ اس سے ماسود کندر کامشادہ کیا۔ اس سے ماسود کندر سب کچینا اور معدوم مرکمیا اور تندر سب کچینا کا در در معدوم مرکمیا اور تندر سب کچینا کا در در معدوم مرکمیا اور تندر سب کی اور تندر میں باتی رہ گیا ۔

عرائع منان کی علیدالرحمد فرمات بیل: بوین فلوب کوخیب، سے فیراب کے دریعے ماصل ہوا در اسے مذکو بی مناب کی علیدالرحمد فرمات بیل: بوین فلوب کوخیب سے فیراب کے دریعے ماصل ہوا در اسے مذکو بیل کی مناب ہو تھیں کے دریعے اسے مشاہدہ کھتے ہیں کیونکہ قلب کے دریعے ذریعے ذریعے دریعے دریعے کو ماصل کرنے اور روئٹ عیال کے انصال کو کھتے ہیں کیونکہ قلب کے دریعے دریعے دریعے کو کھنے بیل کے سامنے فقط ایک کو بھر ہے جمیدا کہ رسول الترصلی الشرطیب وسلم نے عربی عبدالتدریشی الترمین الترمی

آبت مبارکہ کے الفاف وہوشہید کی دصاحت میں سوفیہ کوام کتے میں کہ شہیدسے بھی ہوت اشبار کامشابر کا رہے والا او بچیٹر فور دکنرال کامعائنہ کرنے والامراوہے۔

عرد کی ملہ الرحرنے فرمایا ، مُن ابدہ ملی سے نما سَب اوراللہ کے صفود ماضرر سنے کو کہتے ہیں ۔ اور اسی صنور کو قرب ِ الدی سے تعیر کیا جا ، ہے جمہ باکہ انتہ حبل وکڑھنے فرمایا :

وستدهوعن العتويدة الذي كانت اوران سے حال لوچيواس بنتى كاكروريا در تاراد ماس،

آیت کریمیمی ماضرة البحر ، کامعنی قریبة البحر (دریا سے قربب، بہ اور قریبة البحر المحدد) کا مطلب شاہرة البحر، دریا کامشاہدہ کرنے والی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) اصطلاح صوفی میرس عالم کی طرف انتد تعالی انسان کے واسط کے بغیر نظر کرتا ہے سفیب کہلاتا ہے (مترجم)

<sup>(</sup>۱۷ وجد؛ الیی ضفی کیفیات جواس وفت قلب بر دار د موں حب که فلب بهود (مشاہدہ می تعالیے) بیں فانی م د- امترجم)

<sup>(</sup>م) الاعراف : ۱۹۳

عودي عليه التمد في متنابد س كم بارسي من بدكه كمثنا بده زوايد ليتين كا نام ب إور یر زا دیر جمعنور کے محاشفات کے ساتھ علوہ گر ہو تے میں جو دائرہ فلب سے کسی طرح خارج نہیں ہوتے۔اور کھا کومشاہدہ جور کو کہتے ہیں جب کہ بیضور معنی قرب ہے، بوک علم بقین اور اس کے حقائن سيتفل بواسع -اتوال امل مشامده

الوال الم مشاہدة تين ارت كيين-

بیطے مال ریفائز لوگ اصاغ کہلاتے بہی۔ یہ لوگ وہ بی بی سکے باسسے بی ابو کم واسطی ملیم الرحمد ف كهاكرا سنساركوعيرت ومكرك نكاه سنه ويحتق بس -

دورے حال رچو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ درمیانی درجے والے کہلاتے ہیں ۔ ان کی حالت میں مونی ہے بس کی طرف ابوسید خار علبه الرحمہ نے اشارہ کرنے ہوئے فرمایا : کرجمانی فوقات الشر کے فبنسنہ قدت میں میں ادراس کی ملکیت میں جب اقتدادر بندے کے مابین مشامدے کا تعلق استواد ہوتا ہے تواس کے وہم دخیال میں عبی ماسو الند کھی نہیں ہو ا۔

إلى منامده كي تبيرك مال ك منطق عروب عثمان مي مليدار ثمد في ابني تسنيف كتاب المشاورة. میں کھھا ہے کہ عارفین کے فلوب مشاہرہ ہی تعالیٰ اس عال میں کرنے میں کر نسط می طاہر بیزا ہے اور نىلق مخفى گوياده بېرىننەمىل اسى كو دېچىقة ادرىملە كائنات كااسى كەنھەسىيىمئنا بەھ كرىتىغىېرى. اس طرح وه بیک و تمت مان جی بوتے میں اور نی ئب اور دونوں حالتوں میں صرف اللہ بی کوموجود باتے بیں الغرض وه الشركة ظامرًا وباطناً اوراولًا وأخرًا و يجفة بن جبياكدار شادرب العزب تنسيد :

وې سب که حالمات به

هُوَ الْأَوْلُ مَ اللَّهِ خِوْدًا نَشَكَاهِمُ والنَّكِلِي وبي اول وبي أخروبي فلا سروبي بالمراور ، هُوبِهُلِ شَهِي عَلِيْ يَهُا ا

<sup>(</sup>۱) كتاب المشابده كيمصنف الاعدالتدء وبن سنمان كي علب الرهمة بين. به ابرسيد خراز كي مم مصر بين. ٢٩١ هير بغدادين انتقال كي ١٠ مترتيم

مخترار کوشامده کیب بلندگینیت اورها رفت این کی ایک نوانی کرن به -هستنین

۔ سن ب النّدیں بقین کی تین اقدام بیان گگئی ہیں - علم لیقین، عین لیقین اورش الیقین -رسول النّدسی افتہ علیہ وسلم نے فرایا ، انتّد سے صفو ، حافیت اور دنیا وا خرت ہی تقین علما سمرنے کی دعا مانگو -

ا دراً بِ نے مزید فرمایا کہ اگرمبرے بھائی عیسیٰ علیہ اسلام کا بقین کچیا دیجی بڑھا ہما ہوتا تو وہ فسنامیں چلتے "

عامری قیں کتی بس اگرمیرے سامنے سے جابات اٹھادے جائیں تومیرایقین کم موجائے گاکیو بحرمیں توغیب پرایاں لایا ہوں جب کدرخ جابات کا تعلق دجہ وتحقیق سے ہے۔

تول سول استصلی احته علیروسل سبد : خلق کو بعد الموت اسی حالت میں اتھایا جائے کا جس میر ان کی موت واقع ہوتی ہوگی ۔

تجربهٔ مشاہرہ سے بوری شاہدت نہیں رکھتا المذابست مکن ہے عامری قبیں کے تولیس میرا یقین سے مراد طالیتین ہو۔

الولیقوب نرج ری ملبرالرحرفر ماتے میں ، جب بندہ بقین کے تمام حَالَی کو پالے نوآزمانٹ اس کے بلیغمت اوزوشی صیبت بن جاتی ہے ۔

یقین سے مراد کی شخر سے حب کی بین اقسام ، بہلی قسم وہ بینی مشاہرہ ہے جو دوز قیاست ماصل ہوگا دو مری قسم میں حقیقی ایمان وایقال کے ساتھ ملا مدوکیٹ ہو سکا شنہ قلوب کو ماصل ہوز شامل ہے ، اور تیسری قسم کا سکا شغہ انبیار کو معجز است کے ذریعے قدرت نصاوندی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے ۔ اور دو سروں کو کر امانت سے ۔

كَنْ جِرِكُرْتِ وَكُرى وجرت قلب براس قدر غالب أبات كونو وكؤوعيان بوجات مكاشف كلاماب ومترجى

طبقات الملتقين

باسنہ بیمن انوال سوک بیں ، ملی ، ردی کا عال ب ادراس بر فائز بندوں سے یمن طبقے ہیں۔
بیدے طبنے واسے اصاغ کہلاتے میں ۔ اوراس میں مربدین اورعوام شامل ہوتے ہیں اوراس
کی تعرفیت کے بارے میں جبیا کرکسی نے کہا ہے کہ بندی کا پالادرد ہی ب کہ بندہ الشرکے قبضہ تا کہ تعرفی کی تعرفی کی مربد بریونین کرے اور ہو کچر بندول کے التھ میں مواسس سے لاتعلقی و مالوسی اختمار کے مدت میں مربر بریونین کرے ۔

اسی منی میں جنید بعنب اوی ملیب الرثمہ کا قول ہے ، یفتین شک کے اٹھ جائے کو کہتے ہیں۔

ابوسیقوب ملیدالرحرف که احب بنده انتدی جانب ست مفیط بردانتی موتوجان لیس کهتر کیکنست اس میس دان وگئی -

روی می اجمد علبرار جمد فرمات بب افلب کالبخ مقصود کے باسے میں تا بت قدمی کے ساتھ لیتین کرلیا ہی لیتین ہے۔ ساتھ لیتین کرلیا ہی لیتین ہے۔

دوس طنت کے اہل نیتیں درمینے درجے والے کہلاتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے بقین کی کیفیت کا الدازہ ابن عطا ملیدالرجہ کے اس قول سے لگا یاجا کتا ہے ، وہ کتی ہیں بقین وہ حالت ہے جس میں تمام کوارض بمیشہ کے لیے وفن ہوجا ہیں،

ابولعقوب نسرجوري علىمالرحمكا قول ب،

جب بندے یں کیفیت یقین رائع ہوجائے تو وہ نیٹین کے ایک درج سے دوس درجے کی طرف برابر ترقی کرتا رہتا ہے جتی کرینین ہی اس کا در طاح الجہوا

الالحبين نورى عليدار حمد في فرمايا ، يعتين مشامده سيد.

امل بیتین میں سے تیرے بطف کے وگوں کو اکابر کہاجاتا ہے۔ یہ تفوص ترین بندسے ہوتے ہیں۔ ان کی کینسیت سے تعلق کو و بن چٹال مکی علیسہ الرحمہ کتے ہیں: یقین کامل ، اللہ کی تمام صفات میں سے اس کی واسعہ کے کمل انبات کو کہتے ہیں ۔ اور کہا کہ بیتین کی تعربیف یہ ہے کہ بندسے کا فلب بیتین ک ذریعے ماسل مونے والے الهام کے ذریعے ہوری طرن الٹرکی طرف متور موجائے۔ ابد معیّد الرحمہ کا قول ہے :

بندہ میں کو نہر باسکا یا وقد کی عربی سے لے کر کیا گال کا سے نمام اسباب و عواد من سے منطق میں کا در اللہ کے درسیان حاکل موں اس کے اور اللہ کے درسیان حاکل موں اس کے بہرینس نظر صرف اللہ کی وات ہوا وروہ اسے حملے موجودات برترجیح و سے ۔

یفین ایک ایسی صالت، بنی کی اعلی ترین صورتوں کی وی مینیس، بس اتنامی جان لینا چا بنے کرج ربوں سالک، دین کی حقیقت سے قریب تر ہتوا حباہ ب اس کا تفین مجی مارین رقی طے کرتا جاتا ہے ۔

یقین تمام احوال سوک کی بنیاہ ہے۔ یہی وہ نفط ہے جس براگراحوال مہوت میں اور یعین ہمام احوال کا باطن ہے ۔ اور باقی تمام احوال اس کا نھا ہر۔ ایتین کی اصل غیب کی تصدیق کے نبوت کا نام ہے ۔ بشر طبیکہ شک وشیہ ورمیان ندرہے اور احتد کی بادگا ، میں موضد اشت سے بندے کو لطف ومسرت اور ملاوت حاصل مور مزید برکہ بہت مہ باکنزہ ویرضوص نگا بول سقلب بندے کو لطف ومسرت اور ملاوت حاصل مور مزید برکہ بہت میں اور ملاوت کا نظارہ کرے اور تمام اسب باب وعلل اور دبگر مواص سے اس کا ول یاک ہو۔

ارشاورب العالمين سيد :

ب شک اس میں نشا نیان میں فراست والاں کے لیے - رِكَ فِي ذَلِثُ لَآيَاتُ رِّلْمُتُوسِّيِّيُنَ !!

وَفِى الْهُ دُحْنِ الْمُسَالِلْهُ وَقِينِين ! ادرنين بين تعين والوں كے لينشانيان الله الم الله وَحْنِ الله وَحْنِ الله وَحْنِ الله وَحْنِ الله وَحْنِ الله وَحْنِ الله وَالله وَالله وَمَنْ الله وَالله وَال

نَا وَلَمُوتُ مَعُ اللَّهِ مِنَ الْعَدَة وَالْفِيلِينَ الْعَدَة وَالْفِيلِ الْعَلَى الْمَالِمَة عَلَى كَامِن واللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن الللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن الللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِن اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ

سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرایا:

بن جاینی امانتوں اور وعدوں کے محافظ رہمتے میں .

## جب فرو ایراع قرآن می مقرب صوفریامتهم قرآن می اتباع قرآن میں مقرب میروفریوم مقام

انباع كتاب النبر

قول بارى تعالى سبع :

هُوَاتَّذِي أَنْزُلُ عَلَنْكُ ٱلِكُتُّتُ مِنْهِ النِّنْ عُكَنَّتُ حُتَّقٌ أَمْرُ ألكتك وأخر متشابعت

وسي يحب في ترريكاب أماري اس ى كجرأتيس صاف معنى رهني مين وه كتاب کی اصل میں اور دوسری وہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔

اورفرمايا :

وُنُنَيِّوْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُو شِنْفَاءُ وُ دَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينِ اللهُ

اور فرمایا:

اور فرمایا: حَكْنَةً"كَابِعُنَة "٣

اور م قرأن من آمارت مين وه جير عوايمان والوں کے یائے تنفا اور رصت ہے .

انها كويني موتى حكمت \_

(۷) بنی اسرائیل ۸۴۶ دس القمر : ۵

ر العراق د ، رس کیسین، ۲۰۱

رور کائنات بناب ترالر اصل الدعلير وسلم فرايا: رو قرآن کریم اللهٔ حل نشأ برکی این عنبه طارسی ہے کر اس کی عجیب وغریب ناور ممتیں ختم ہونے میں اُتی ہیں اور ندکترت تکرار سے اس کی علادے اور معنوی اعجاز میں بوسیگی بیدا موتی ہے رجس نے اس کے مطابق کہ اس نے درست کہاجس نے اس بھل کیا وہ ہدایت باگبا بھی نے اس کے مطابق فیصلہ سٰالاس نے عدل قائم کمیا حس نے لئے

تحاصرتها وهراه راسست برجلاك

مندرت عبدانندن مسعود حنی انتر<sup>ی</sup>هها سے دواست سے کرحس کم علم حاصل کرنے کانٹوق ہو وہ قرآن جکبیم کی ملاوٹ کرے کر اس میں سارش نسل انسانی کا علم موجود ہے۔

وأن كريم من اللهف النادفراياة

كَنَرُ وَلِدِي أَلِكُكُ أَمُونِكِ فَلَهِ

وه طیدر به کما ب فرکن کوئی نیک کی فُ بَى تِلمِتَعُنْ اللهُ مِينَ يَتْفِدُنَ مَعَمُ اللهِ اسْسَ مِايت عدر والولك

و، بوب و کیم<sup>ا</sup>یمان لدیس به

نكوده آبينت مبادكركى آخبيرول سببركر أمسسوص التذتعالى ندامل علم سيعخاطب بموكرفرايا کر کرنا ۔ جے میدالرسل صلی اللہ ملیہ وسم بر آبادا گیا ہؤمنین کے بیابے مبرطرت کے شکب دشبہ سے خالی سید و بلاشبہ یدامتر ہی کی جانب سے سے اور اس میں موسن کے یا امور دینی کے سیسلے میں بین آنے والے ان تمام اشکالات کاحل موجود سے جوانیس ایمان بالغب کے بعد لائ ہوں۔ ایمان بالغیب درائسل ان نمام بانوں کی نسیات ہے جوموئین کو قرآن حکم سے وربیعے بنا تھکس ا

مُرُّده ان کی آنھوں سے غاتب ہیں ۔

اورايك آيتِ مباركه مي يون فرمايا: وُمُوَّنْنَا عَلِيْكُ ٱلْكِلْبُ رِيكُلَّ شَيْعً وَ هِيدُى وَرُحِيهُ وَ وَ

الايم نے تم برہ قرآن ا مارا کرم چیزکارقان بیان ہے۔ اور ہائیت اور رشن اور انسان

مسلمانوں کو۔

بشرلى لِتُنسِيلمِينَ ال

اُویاآیت نکوره میں ابل فهم کے لیے ایما ن بالغیب کے بعدیہ افاده موبود ہے کہ وہ اس کے بردن میں بوئٹ بدہ معدر ہے۔ بر حرف میں پر شبدہ علوم کے فزانوں میں سے اسی قدر ماں کر سکتے ہیں جو ان کے لیے مغدر ہے۔ مشد آن کریم کے اہنی مرب تہ خزائن فدم و اوراک سے تندن صوفیہ نے ذیل کی آیا شعب کوکا حوالہ دیا ہے :

ارشاء بایی تعالی ہے :

ما قَدَةِ كُلُنَا فِي الْكِلْبِي مِنْ شَبِي اللهِ

وكُلَّ شَيُّ أَحْصَينَاهُ فِي إِمَامِ مُعِينًا

والى كما ب مب.

وَ إِنْ مِنْ شَى اللَّهُ عِنْدُمَا حُوْالِنَّهُ ﴿ وَدُونَى بِيزِنْهِ بِرَجِ مَاسِ إِلَى

وَمَا نَسُوِّلُهُ إِلَّا بِعَدِ رِمَعُلُو ولا الله الله الله عنه بول اورم است نسي المارت

مگرایک معلوم ا مازست -

بم ف اس كاب بركي الحا د دكدا -

اور بریم نے گن دکھنی سے ایک شانے

نَدُورہ بالا آبیت مبارکر میں بین شکی تا سے مراد علم دین اورا تُسْرِنّعا کی اورخلق کے ماہین واقع سی ہے والے احوال کا علم ہے۔

ا اورفرہایا :

بِلَيْنِي بِينْك يرفزان ده راه دكها مّا بع

اِنَّ هَذَا الْعُنُوانَ يَهُدِي لِللَّيِّ هِيَ اَفُوْ مُرُ<sup>(٥)</sup>

سب سے کیومی ہے۔

ندگورہ اَ بہتِ مبارکہ کی وصاحت برہے کہ بے شک پر قران اسی مغہوم کی طوف دہنمائی کرما ہے جو جمعی ترین ہو۔

دح) الانعام ا ۱۸

ديهي المحير و الم

رم، کین : ۱۲

ده، بنجاراتیل : 9

على باطن (صوفيه كرام) نے فربل كى ايك اورابيت مبادكرست بينغهوم اخذ كبياكر تدبر، تفكر اور عورت فعظ حفورقِكب مبى سے حاصل مرتاہے -

الشرنے ارشاد فرمایا ;

اِتَّ بِيْ وَلِكَ كَنْ خُولَى بِسَنْ كَانَ بِهِ ثَكُ اس مِنْ سِيعت بَاسَكَ لَكُ وَلَكُ كَنْ مُنْ السَّنْعُ كُدُّو بِي اللهِ اللهُ فَلْتُ أَوْ اللهُ ا

یمان آیت ندکوره مین شهید سے مراو حامد القلب سے وادراسی طرح ایک اورآیت کریم

م قلب كاؤكركرت موت الله نفالي فرمايا:

يُوْمُ لَا يُنْعُعُ مَالٌ وَ لَا مَنُوْنَ إِلَّا صَحَرَ اللهِ مَا كَامُ مَا مَنْ كُمُ مَدِيثِ مُكُر مَنْ أَنَى اللهُ يَعْلَبِ سَلِيْمٍ ٣٠، وهِ الله المُعالَى مَنْ أَنَى اللهُ يَعْلَبِ سَلِيمٍ ٣٠، وهِ الله المساول

ایک اورمتعام بر ذات باری تعالی نقلب بریم بی کوختن کا امام محمرایا ؛ دُراتَّ مِنْ سِنْ عُسَدِم لُو بَرُاهِی مُو سُلِم الله الله که کرده سابرا بیم به ادْ جُاءَ مَ شِنْ مِعْدِب سُلِم سُلِم الله بیم به به کما بین رب کرباس ماضر برافیرسه ادْ جُاءَ مَ شِنْ بِعَدْبِ سُلِم الله بیم به به کما بین رب کرباس ماضر برافیرسه

سلامت دل موكر -

(۱) ص ۲۹: ت ۲۹: س (۳) الشعراً ۲۸۰ - ۸۹ العلقات : ۸۳ - ۲۸۸

ابل فع كتيم بسر كو قلب سيم مساد وه ولب جس مين بجزوات لم يزل م يجوزه و سهل بن عبدالته عليه الرحم كتيبس : اگرمندس كوق آن كيرك مرترف سك مزاده بي الب عطاكة جائیں ترمی وہ قرآن کریم کی کس ایس آیت سے معانی کولوری طاح نہیں جان سکتا اس سے کہ قرآن کلام الهی ہے اوراس کی صفت جس طات اس کی کوئی انہا رنہیں اسی طرت اس کی صفت کی بھی کوئی صد نبیں کام الی کاعلم اولیادا نشر کواسی قدرعطا براب حرس قدران کارب جاہتا ہے۔ ا مّد كا كلام بغير مخلوق ب اوراس ك معانى ومطالب كاكامل حسول خلق كربس من بهير كبونكر ا ن کے اذبان مادئث اور منلوق ہیں ۔

وعوت واصطفأ

سهل بن عبدالته ملبرالرحمد فرمات بين ، ومون عام ب جب كرم است خاص إوراك فياس نىمنىمى اس كىت مبادكه كى طف اشاره فرمايات ؛

وُ اللَّهُ كَيدُ يُحْدُ آلِ فَ وَالِهِ السَّلْعِ وَيَهْدِئِ ﴿ ﴿ الرَّالْسَرِ اللَّهِ كُلُم كَا لَمْ اللَّهِ عَ

مُن يَسْاءُ إلى صِرَاط مُستَقِيبًا الله اورج عاب ميدى ده والله على الله المالة الله المالة الله المالة الما

ادبری سطورمین ندکور آبیت مبادکر مین وجوت عام بے اور مدایت فاص کیو نکروایت س مراد اللَّدى جانب برَّهنا سے -اوروہ لوگ منسي الله في ليا اورا نفين عز برُجاماوہ ال لوگوں سے

مندمقام رکھتے ہی جنیں اس نے پھادا یا بنی جانب دوت دی ۔ اصطفاكا ذكرين أيات مباركرس أماسي وه زبل مي ورج ي جاتى بي -

عِبَادِهِ الَّذِيثِينَ اصْعَفَى اللَّهُ كَيْ عَلَيْ الشَّرِيرَاعِ،

(ا) : کسی نے کے حادث ہوئے سے مراد اس کا اپنی ایجادیں ایک موجد اُٹ کا محتاج ہوگا ہے (مترجم) ٢١) : ويوست بنوي منى: بيكادنا ، بلأنا اصطغار ، لنوي شي بينيا بشخلب كرثا - اصطلاح صوفيريس المندتعا لئ كالمري كو مرن، بنی طر*ف دا خب کر*لدیا ا ور بادا و عوت که لاگا ہے۔ جب ک*رکسی بندے کو بین کینے ک*و ا صلفاً کھٹے رم، : يونس : ٢٥

يان كسافة تركيسا؟

حَـُيُوْ امْنَاكُسُوكُوْنُ

آبت مذكوره مين سسلام سيدانناره سيدان بندول كى طون هجنيس التدفيح في ليامكر بر نهیں باین فرمایا کروه کون اور کیسے ہیں۔

الدين ليسبع فراغتول مي سع دول

وَمِنَ ادْيَاسٍ .

اللَّهُ يَسْطَعِيْ مِنَ الْمُكْثِكُةِ وْمُكَّا

اورآدمیون می سے .

منسرین نے من الناس کی تغیر ہیں کہ سے کرس سے ماد عدوث انبیاط ہوا سلام ہی ہی رمگر اس کامورم پرنهیں که بندوں میں سے انسیارہ الانسلامہ کے علاوہ کوئی نیا موابند و ہوتا ہی نہیں بھیلیم إكساوراً بيت بن الله تعالى أن بات كودائد كريك بوك فرطا به :

سُمَّةً أَوْدُنْنَا أَبُلِلْتُ الَّذِينَ أَصَفَفَيْنَ يَعِيرِمِ فَي كَلَبِ كَاوِرَتْ كَمَا ايْفِي بِح

مِنْ عِبَادِمَا مِسْهُمُ مَالِعُرْ بِنَفْسِهِ مِنْ بِندول كُولُوان مِي كُونَى ابني جان ي

وَمِنْهُم مَعَنَصِكُ وَ مِنْهُ سَوْ ﴿ ظَلَمُ مَاسِهِ ادران مِي كُونَى ميان جِال بِيجَ اوران مي كونى ووجوا تسرك عكم مع بعلاي

سَامِقُ بِالْحَدَ بُرَاتِ بِالْدِنِ اللَّهِ

میں بنفٹ ہے گیا۔

الغرض سابقة دوندل أمايت بي انبيان عليهم إسلام اورد بكر بنده ل ك انتحاب بيس فرق قائم كرويا كياب اورده بندك كتبن كآب الذكا دارت مهراياكيا بدشك ومويير مزيدي كرانبيا مليهم اسلام اور دیگرمونین کے احوال باہم کمیسال زمونے کے بارسے میں جی وضا دست کرستے موستے فرمایا : فبنهب طالولنقسه

تحريا اصطفائه كودوا قسام يس بيان قرمايا واسطفا رانبيار م كى بنار عصمت، تاكيد، وحى اور سيلن برسبد - اورويگر تمام مونين كوانتخاب حسن معالمي عبا بدات اورهائق وسازل برقائم بد.

دا، ألمتل ١٩٥

أيك مقام برفرايا: "بِكُلِ جَعَلْنَا مِنْ كُو " شِرْعَة فَ وَدُو سَاء الله كَعُمُلُكُو اللّه الْعِدَة وَاحِدَة وَ

كَ وَمِنْ مِنْ لَكُونُ مِنْ مِنْ أَسَّالُمُ فَاسْتَبِعُوْد مُنْ رِبِهِ مُنْكُونُ مِنْ فِيمًا أَسَّالُمُ فَاسْتَبِعُوْد

هُرُورُ الحيواني" "ا،

ہم نے تم سب کے یصے ایک ایک نمینیت اور داستر رکھا اور افلہ جیا بتا تو تم سب کو ایک ہی امت کردیتا مگر منظور ہے کہ جو کچرتمیں دیا اس ہی تھیں آزائے تو

بعلائبول كي طوف سيقت جامو-

مندرجه بالاأيت كرميرس فقطيه بماياكيا كرمونيين مجلافي كي جانب سبفت كري بب كريرونين

كرىجىلاتى كيا ہے؟ ديگر آيات ميں بيان فرمائی ،

الاخطر مول التي تمن المين بينداً بات: الخطر مول التي تمني من المنتقدة من الم

'مَوْعِهُ تَّ لِلْمُتَّعِينِ ٢٠١٠.

"إِيَّاتِي ذَا لَيْمَةٌ نِ" ٢٨،

المالي في وهر بوي

الله تَعَادُونهُ مُ وَحَافُونِ !!

'قَلاَ تَخَتُوهُمْ وَاخْشُونِ ٢٠٠٠ "فَادُكُودِنْ أَذَكُمُوكُمُونِ

"وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْاً ١٩١٠

اس میں مدایت ہے ور والوں کو۔
اور پرسرد کاروں کونیعیت ہے ۔
اور ٹیمی سے ڈرو ۔
اور خاص میرائی ڈر دکھو۔
قو ال سے مذ ڈرو اور ٹیمسے ڈرو۔
قو ال سے مذ ڈرو ٹیمسے ڈرو۔
قوال سے مذ ڈرو ٹیمسے ڈرو۔
تومبی یاد کرویس تعاری چرچا کرو نگا۔
اور القدیمی پر بھروسر کرد۔

| ابغرق وم      | (Y) | المائدة وحهم  | ري  |
|---------------|-----|---------------|-----|
| البقرة : الهم | دمه | آل عران : ۱۳۸ | اس  |
| آل مران و هه  | (4) | البغرة ؛ به   | 101 |
| البقرة : ١٥٢  | (A) | المائدة : ٣   | (4) |
|               |     | المائدة : ۳۲  | ٠.  |

حكم مانو الله كا دريكم مأنو رسول كا -ادر جفول نے ماری داومیں کوشس کی۔ اور و تنكر كرسده اين يسل كوشكور لمايد. اورمبردائے اقدر کومجوب بیں۔ ا دران دوگوں کو تو بھی حکم ہجاکہ اللہ کی بندگی كى نساسى رىمىده لائد. كجعه مرديل جفول في كاكرد الوجالة سے کیا تھا۔

و المِيعُواالله واطلعُوالرُّسُولُ " "وَالَّذَنِّي حِاصُلُوا فِينِّنا" "وَمَنْ شَكُوكُ فَانْهَا يُشْكُولِنُعْسِد" وَاتُّ اللَّهُ بَعِيدُ الصِّيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه " وَمَا الْمُورُولَا إِلاَّ لَمُعْسَدُ وَاللَّهُ مُعْلِّصِينَ كُنُهُ المكاسى ،

"مِن الْمُوثْمِتِينَ بِجَالُ صُدُقُوا مَاعَا**حَدُ**وْا اللهُ عَلَيْتُهُ

اس كفلاده اودكمي أياست ميس التدكي جانب دبوع كرن والول. - ابرول ، ١ مقر كا خوف مكف واسد مروول اورمورتول ، توبر ، رجوع الى القدمر بى بحروسر مرسفوالول بسلور تماعت اورزك اختيار موبیان کو گیا جسار ویل کی خدایات مبارکرے واضح ہے۔

" ثُلُ مُسَّاعُ الدُّنيا فَلِين والدُّنسُينَ مَ مُصره ووكر ونيا كابرتنا صور البعد اور د روالول كے يلے أخرت اجبى -ينبتني دنياكي بوني بداورالله بيجس کے پاس انصافیکا ہا۔

اهدونياكي نذكى نبس مرككم ل كودر اورونياكى زندگى تو وصوك كا مال بيد

ر دور روریم خمولمی آنفی وخ يِكْ مَيْنَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْسَاءُ اللَّهُ عِنْدِيَّ حُسْنُ الْهَاّبِ "وَمَا أَخِياً مُّ الدُّنْيَا إلاَّ نَمِيُ ولَهُوُ:

"وَمَنَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّهُمَنَاحُ الْعُرُوْدِ.

النيار: ٥٩ العنكبوت ؛ 19 النمل : ١٠٠ اسي ألعران : ٢١١ (۵) البينة : ۵ الاحزاب: ۲۳ الشاد ء ی دم، الغراك عمم

جوافرت کی تعینی جاہد ہم اس کے بیے اس کی تھیٹی بڑھائیں اورج ونیا کی تھیتی جاہد ہم اسے اس میں سے کچہ دیں گے۔ اور اُ ٹرت میں اس کا کچے تھار نہیں۔

بے شکے شیطان تمہارا ٹیمن ہے تم بھی اسے تیمن تمجور

بھلاد کیوتو وہ ب نے اپنی خواہش کواپنا فدا شہرالیا - اورا للہ تعلل نے باوسف علم کے گراہ کیااور اس کے کان اور دل بر بہد لگا دی . اور اس کی اکھوں پر پردہ ڈالا۔ تو وہ جس نے کرش کی اور دنیا کی زندگی کو ترقیق سَمَنُ كَانَ يُرِيُ لِكُحَوْتِ الْلَّخِوَةِ فَزِدُلَةً فِي ْحَوْمِتِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيُلُحُوثَ الدَّ نَيَا لَوُ يَيْدِ مِنهَا وَمَالَه فِي الْاَجْرَةِ مِنْ نَعْبُسٍ بِهُ الْاَ

ادر شیلان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا : ''اِٹ الشَّبُطَاتَ لَکُوْعُدُدُ ' کَسَاتُحَدِّدُونُ 'عَدُونُ ' ۔ ۲۱،

### اورفرمايا :

'اَفَرَ مَنْ مَنِ الْعَمْدَ اللهُ مُعَوَاكُ وَ اَضَّلُهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَدَّ تَعْطَى مُعَلِهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بُصُوعٍ غِسُوُلَ إِلَى

‹ فَاَمَّا مَنْ طَعَىٰ وَ اتَّوَ الْحُيَا يَةِ الدُّنْيَا ﴾

سی طرح کی کئی دیگر آیا ست بھی ہیں جن میں تکیوں کی جانب ببننست کرنے اور بھلائی کو جزو زندگی بنانے کی تلقیس کی گئی۔ اور ان میں صدق واخلاص کا بھی بحزت ذکر کیا گیا ہے۔

جما ت كسنكيول كوقبول كرف كانعلق ب تواس ميں تمام موس كيسان بيں ميكران كے حقائق اور اصل مزلت سے الكا بي ميں وہ ايك بطيع نيس اوراس طرح خطاب بي سب سے يحال طور پر كباكيا سے مكر فاطبين كے درجے جدام بدا ميں جن كا ذكر الكے باب ميں موگا -

رى فاطرده

ہم، انازعات ۵۰ س

دا، الشورى ۲۰:

رس البانية ، ۲۳

## معاطبين كلام الهى كدرجات اوقبول خطاب میں ان کا باہمی تفاوت

مخاطبين كتيمن دربات ببس بيلے ورجے ميں وہ لوگ بين حضوب نے خطاب الهي كوئ اُست فنول بما اوراس كا اقرار كيام كرعمل كرية ونت ونيوى مفادات ، اتباع نفس اوفغلت ان كرات يس مكاوت أن كركم في موكم في وه تيمن بشيطان اك جمعا في من أكن اورخوا سننات ونها برم منة . النى لۇكون كى بارىدىن قرآن كرىم كى منلف آيات بول كويايى : بملاد مکو تو وہ جس نے اپنی خواسش کو اینا

"أَفَرُونِيتَ مِنِ الْكُخَدُ إِلْهُهُ صَوْاةً وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى عِسْلُو اللهُ

الْوُلَةُ تَبِعُعُ مَنْ أَحْمُدُا قُلْمَةُ عَالَى وْكُومًا واسُّعُ صَوْحُ ١٢،١٨

"حُذِّ الْعَشْوَوَاهُرُمِ الْمُعْتُونِ ٣١٨،

'' فیتِنَ دِلتُناسِ حُتُ الشَّلُوٰبِ مِسَ

گراه کیا۔ ادراس کاکها ز مانوحیس کاول مم نے

ضراهمرا يا اورا تدف باوسعف الم

اینی یاد سے غافل کر دیا اور دہ اپنی وات

كج يجفي عيلا-

است عجبوب إمعاف كرنا انتباركرو اور بھلائی کا بھی دو۔ لوگوں کے لیے اُماستہ کی گئی ان خوام شوں

۲۸ ، انگهت ، ۲۸

الجانية وسوو di

الاعراف : ١٩٩ اس کی فیمن عورتی اور بیٹے اور تلے اوپر سونے

چاندی کے ڈھیر اور نشان کئے ہوئے گھوٹے

اور چہائے اور کھیتی۔

م فرماؤ کیا میں تعیس اس سے بہتر چر بہا دولا

بربر نکاروں کے لیے ان کے دہ کے بال

جنتیں میں جن کے نیچے نہریں ، دال بمیشہ

ال میں مائیں کے اور شعری بیدیاں اور اللہ

کی خومشنو دی اور اللہ بندول کو دیکے آھے

النِسْأَةِ وَالَيَسِيْنَ وَالْقَنَاطِيدُلُلَّتَلَكُمْ مِنَ الذَّحْبِ وَالْغِنْلَةِ وَالْعَنْكِرِ الْبُسُوَمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحُدُوثِ الْبِر "قُلْ الْوُنْتِ مَنْكُونِ خِنْدِمِنْ ذَلِسكُمُ يِلْمَذِيْنَ الْفُحُواْ حِنْدَرَ تِبْلِمُ جُنْدَتُ يَكُونِي مِنْ الْفُحُ الْمِنْدُولِيَّ وَكُونُوانُ فِيْلِمَا وَارْدَاجٌ مُشَطَلَاً لَا نُصْرُولِ وَيَضُوانُ مِنْ اللّٰهِ الْوَاللّٰهُ بَمِينُ إِلَا يُحَالِينَ

دوراطبقران کوک کا بے جمنوں نے طاب الی کوسنا، فبول کیا ، ٹائب ہوئے - اللہ کی جانب روئے کے اللہ کی جانب روئے کیا ہملی اللہ میں سیے ٹابت ہوئے روئے کیا ہملی اللہ میں سیے ٹابت ہوئے اور مقامات میں اللہ میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی اللہ ک

ده جو نماز قائم رکمیں اورزکوٰۃ دیں اور اُخرت برمیتین لائیں دہی اپنے رب کی ہلیت برمیں ﴿ اُلَٰذِنْ مِنَ كُنِعَ مِحْوَلَ الصَّلَوَةُ وَكُنَّ وَ مُنَا السَّزَكُولَةَ وَحُسُمَ بِسَالُهُ مُنِسَوَةٍ كُوْقِنُونَ \* أُولَيِّ الشَّاعَلَى حُسُدَّى مِنْ مَرْبَهِ لَمُ ١٠٣١

بے شکہ ایمان لا سے اور ایھے کام کئے ، فردوس کے باع ان کی مھانی ہے۔ "إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُعاً وَعَمِلُواالضِّلَّةِ كَانَتُ مَعْمُوْجَنَّاتُ الْعِسْرُدُوْسِ مُؤكِّرٌ \* ٣١،

جواجها كام كرس مردم ويا عودت اور

مَنَ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْانَكُمْ

۲۱) آل وان ۱۵۱ ۲۷) الکیف ۱۰۵۱ ال ألعران ١١١٠

کیا ہے:

رس، لقمل ، مم - ۵

ہوسمان توضرورہم اسے اچی زندگی جائیں وُ هُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنَّحُيِكُ فُكَيْعًا لا اللَّهُ حَيَالاً \* کے ۔ اورضرور انعیس ان کا نیک دیں گے طُيِّبُةً "وَلِنَعُجْزِ يُنَّهُمُّ أَجُرَهُمُ الله آیت مذکوره می کابرصوفیدنے حیات طبر کامفهوم فاحت اوردهنا بیا ك كيا ہے -ايك اورمقام ريارشا وفرمايا بشك مرادكويهني ابيان واستوايني "فَتُدُ الْمُنْكَةُ لَلْمُؤْمِنُونَ السَّذِيثِي نمازم کرکراتے ہیں اور وہ وکمی ہے هُ و فَي صلوتِهِ وَخَاشِعُونَ بوده بات کی طرف انتفات نهیر کرتے۔ وَ السُّدِيثِنَ هُوْمَئَنَ اللَّسِعْرِ مُعُرِصُونَ»؛ الله عمود کی علیرالرحمہ فرماتے بیں ، ماسوالٹر، دلول میں موبود مہرشنے لغو وسیام عنی ہے ۔ آہیں تھ بتاباكه الله كوابك بها ننه واله ، الله كسوام رفع سع منهور م بوت يس . ارشاد بارى تعالى سے : اُولَيِّكَ هِمُو الْوَارِثُونَ السَّرِدَيْنَ بهی لوگ دارت جس کرفردوس کی میرات يُرِتُونُ الْفِرْدُوسُ حُسُمُ فِيهُا بانیں کے دواس میں میستر دہی سکے۔ ا دبر کی اُیت کرمیم میں جن در کو کا کیا ہے ان سے بار سے میں اور میں کئی آیات قرآن کریم مِن وَقِد ہیں. اور ہیں وہ خوش نجنت بند ہے ہیں تِن کو خدا فند قدون نے باتی لوگوں پڑھنیدلت نجشی ا ور الهيس أواب بد حساب عطاكر ف كاوعده فرايا ، فالمين كلام الني كے تيسرے درجے بيں وہ لوگ شامل بيں جن كے ذكر كو القدتے علم اوس خينت جيهادصاف سعمزين فرايا: إِنَّمَا يَحُنَّى اللَّهُ مِنْ عَسِسَبَادِ بِهِ الترساس كيندول ميروبي ورسيي العُلَكُ أُسُلِكُ) جوعلم واسے بیں ۔ ائنل : 94 المومنوك ١١-سع المُومُنون ١٠ - ١١ - ١١ رحل

الله نے گوانبی دی کراس کے سواکونی معبود نيي اورفرستوسفا ورعالمول فالفتا كساتدقانم بوكر-كي برابريس جائن ولسدا ورانجان -

\*شَهِدَاللَّهُ إَنَّهُ كَا إِلَّهُ إِلَّهُ مُوْدَ أللكشكت وأوكواالعِلْع فَالِمثُا 'هُلُ پَيْسَنَّوِى الَّذِيْثِينَ يَعْلَبُونَ ۗ وَ الَّذِيثِيَّ لَهُ يَعْلَمُوْنُ <sup>٢١</sup>،

اوراس کامیک بہلوانسری کومعلوم ہے اور بخت علم واسد كت بيسم اس براميان لأ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔

اور میرے درجے برفائز بندول کی میں مزید خصیص فرمائی تو بول ارشا و فرمایا ، ودَمَّا يَعْدَدُ مَّا وِيُلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَالْمُرْجُونَ لِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ٱمَثَّابِهِ كُلُّ مِسْتَ عنبرت تناس

ادراس أيت ك وريد ال تعبير ورج ك بندول كومز ديونايات سعنوازات موسكان كفنيدت ميراك اورضوميت كامنافر فراديا:

الوبكر واسطى ظيرال حمد ف فرايا: والدست ون في المعدلوس مراد وه وكريس وغير الغيب کی اضاء گہائیوں میں اپنی رووں سے ساتھ اتر گئے اور سر السرکو جان دیا گھیاان سے رب کمیم نے ج يها اليس بنا ديا- اوراً يت كريم كاجمعهوم ومعنى العيس على كيا وه دوسرول كونهيس ديا- اس طرح ير بندگان خاص مزیرکیے ماصل کسنے کی غوض سے فہم کی روشنی سے کر مجرعلم میں تو ط زن مو گئے ہجس کے بیتے میں ان بربے بھانزائن معرفت کے منرکھول و بیتے گئے ۔ اور کلام اللہ کے سروف وآیت میں پنہاں، متلاطم بحرمعانی ف ان کا رُخ کیا۔ اور انصوں نے استقام برینے کرنص قرآنی سے بین مِمت مطالب اعذ كي اورنا ورو روز كار كمتول كابتروين كل يعض توال بند كان موايس سے ا پے مبی بیر جن کے علی مبلخ کے سامنے ممندروں کی میٹیت ایک قطرہ سے برابرہے ، بلاشبہ علم کی میں وه فاورقسم بي حبس من خدا سع فيهم وخريف انبيار عليه السلام مقرب اوليا كرام وراصنيا كونوازا واو يسى وه مقرب بندسے بين جنوں سفاين باطن كي مغائى وكر خالف اورصنو قِلب كے ساتھ بحراد راك كى

رس آل عران ۱۰

بِنها بُنا بِ رَكِينِ نُواكِب جومِر ناياب كوياكِ اورانصيں بيصي المركبي كرخود مصاور كلام كاستريتہ كهاں ہے۔ يوفان وأكهى كاسى يومنى سفريس وه ايك اليصانيع كك بين كي حِس في الحيار كبت وتحميم او مغور ونكرك ذريع مطالب ومعانى كصول سعاً زا وكرويا.

اب بيش بدا وكمر واسلى نكوره بالأنظكوى شرح الدسعيد خواز عليه الرحمد كى زبانى : أب نے فرویا ، فران محکیم ابتدائی فهم، اس برول كستے سے حاصل بوتاہے كيون عمل مىك دار عيم علم فهم اوراستنباط موجود بع جبياك قرأن كريم كويا به :

وْقَ فِي دُلِكُ كُذِي كُولَى لَمَنْ كَانَ لَكُ مُ يَكُ الْمُ الْمِينِ الْمِينِ عَالَ مَكِيكِ

جو دل رکمتا ہو اکان نگائے اور متوجر ہو-

كربات نير ميراس محبهتر رهيير.

تَلْبُ أَوْ أَلُعَىٰ السَّهُعَ وَهُوَ سَبِّهِ الْأَلْعَىٰ السَّهُعَ وَهُوَ سَبِّهِ لِلْأَلْ

مَغْبِشَرْعِبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْعَدُّلُ تَوْشَى سَاوَمِيك الىبندولُ وَوَكاك لَكًا رُيْدُ عُونَ أَحْسَنَهُ وَاللَّهِ فَيُسَبِّعُونَ أَحْسَنَهُ وَاللَّهِ

مروره بالأست مباركدمين جبال اتباع احس ك يلي كما كبياب تواس كي نشرح بيب كرقر أل كم سارا احن ہے مگراتباع احن سے مراد وہ منہم ہے جو قلب مون برقر آن کی سماعت سے معکشف موا دراس أبيت مص ماقبل كالبيت مين القاء سمع سع مراد بمجيف اورام كام الفركرف كي نسط ابنی مماعت کو قرآن کریم کی طرف مبذول کرنا ہے۔

(10)

# سماعت قرآن حکیم کے ذریعے افزاندار ومعانی

ساعت قرآن تيمين طريق

یہ ذہن شیس رہے کہ بین توجہ سے قرآن مجد کو شف کے میں طریقے میں جو مجیمک البوسعی نزاز علاار الدائم اللہ ملیہ سے بہنچ میں ویون ورسانت مآب علیہ سے بہنچ میں ویسلولیقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح سنا جائے کہ گویا خود حضور رسانت مآب علیہ التی تاور بندہ س دیا ہے۔ التی تاواسلام ملاوت فرما رہے میں اور بندہ س دیا ہے۔

دوراطرفتریر ہے کہ اسے اس طرح ساجات کہ گویا جرمل علیہ السلام انحصرت ملی اللہ علیہ ولم کے روتلادت کر رہے میں میسا کرارشادی تعالی سے :

روبروتلاوت كررك يل مبياكرار شاوق تعالى ب: "وَإِنَّهُ لَتُنْزِيْلُ مَن بِ الْعَالَدِيْنَ

، المعالمية الديث الورك شك يقرآن رب العامد كاآبار المعالمية كاآبار المعالمية كاآبار المعالمية كاآبار المعالمية كاآبار المعالمية كالمرات الموالمية كالمرات ا

نَوَلَ بِسِهِ السَّوَّوْمُ ٱلْاَمِينِينَ عَلَى يَنْ عِلَا

تىداد التى يە بىلەر سى كۇرۇياخود دات تى تىالى سىداد راستەن بالىم ياخود دات تى تىالى سىداد راستەن بالىم بىلىدىد

سردارشاه فرمايا و

اورم قرآن مي آمارت مين وه چيز جواليا واون کے ليے شفااور رحمت ہے۔ کماب آماماب اللہ عوت و تھنت والے

وَنَّ نَوْلُ مِنَ الْقَوْالَ مَا هُوَ شِفَا وَ وَ وَنَعْلَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْعُرَدُيْدِ تَتُمْذِيْدِ اللهُ الْعُرَدُيْدِ

التعكينيم لا"

ک طرف ہے۔

رم، بنی اسائیل ۲۰ م. ۳۰ الام ۱۰

را) الشُّعزُّ : ۱۹۲ - ۱۹ ۱۹

يركآب المادا ب الندك طرف سيجوع

حُدِ تُنْدِيْلُ أَلْكِتَابٍ مِنَ اللَّهِ العَزِيْزِ الْعَيِلِمِ"

والاعجروالااستِ) -

جب بنده ال مقام ر بن ما عد كرماه إست ت تعالى سعق آن كريم كاساعت كرم تر اس وقت فعم إنسانى سے ماسوا فسر شنے خارج ہو جاتی ہے اور وہ اپنی قرت مشاہدہ ، وکر خالص لوری قت ارودی مصن آوب اورصفار باطن کے ساتھ اللہ کے حضور حاصر ہوتا ہے اور اس فیب کک پوری موست کے ساتھ مینجائے میں کے بارے میں قرآن اعلی ہے۔

"اَلْتُنِيْنَ كُوْمِنُونَ كِيمانْغُيْبِ و (٢) ووجب ويكاليان لأيل-

ابسيداين اوا بي عيباد جميكة بين : كه ( اس تعبيه بيع طريق بينا للصوفيه ) الشُّد كي غيب عين عًا · سوتے ہیں اور وہ کا ملاغیب برایان رکھے ہو ہے ہوئے ہیں ،اور باد جود کھ کرا لٹرکی وات غیب ہے، ان کا بیان کامل بالذیب النیب معنی وارت بی تعالیٰ کے بارے میں کسی شک میں منظانہ میں ہونے دیتا۔ میاکاتد تعالی نے فرایا ہے:

م فراء كالمرى كاله وكما ما ب وكالوق كى راه دكهائداس كي كم يرعينا جاست يا اس كي تونود جي راه زيات جب كك داه نه

" مَكُواللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ ٱخْمَنُ يَكَلْمِى إِلَى الْحَقِّ ٱحَقَّ أَنْ يِنَّهُ عَ ٱحْسَنَ لِا يَهْدِئَ إِلَّا أَنْ يُتِهُدُى عِدًا،

یمری کے بعد کیا ہے مگر گرای بیمر کماں بھر

﴿ ثَهَا ذَا لَعَذَ الْحَيِّ إِلَّا العَشَالُ فَا لَيْ فيرومون، ١٩١١

الوسيدخاز على العمد نے فرمايا ، حب ميمى بند سے نے رب سے كوئى چيز يائى تو كھيا اس نے اس غيب كويا ديا وكرمنا سيعناكن ميسد فارج بدر ماوريغيب ومي بي بسر كربار سيم ارشا وفرمايا و

وکھایا جائے۔

"التَّذِيثِيَّ يُوْمِعُونَ بِالْغُيْبِ:

وه جوید ویکھ ایمان لائیں۔

١١) البقرة : ٣

زل المؤمن و ا يونس ۽ هم

(م) يونس : ۳۲ (۵) ابترة : ۳

### غيب كيلهيء

اس کاجاب یہ جے کہ انٹر تعالی نے تلوب کو اپنی مجلیسفات واسما کے اثبات کا مشاہرہ کرایا اور ایس کھیما مالیا وہ انسیس کھیما ملات بھی محطا فر کے انسی صفات ،اسمارا ورصلومات کو قلوب نے قبول کر لیا اور ان کا دعوی کیا بہی فییب ہے ۔جی بندول نے اس متعام کو بایا اضوں نے جی کا الّا اس فیب کو پانے کا دعوی نہیں کیا ۔اس خن میں یہ آئیت مبادکہ واس فلہ ہو۔

ادداگرزمین میں جتنے بیڑی سب قلیس بن جائیں اور مندراس کی سیا ہی جواس کے بیچے سات سمندراور توالٹر کی باتیں ختم نہ "وَكُوْ اَتَّ مَنَافِى الْاَرْضِ مِنْ شُجَوَةٍ اَغْلاَمُ وَّ الْبَحْدُوكِيمُكُّ الْمِصَ بَغْدِمْ سَبْعَةُ ابْحُرُ مَانُفِدَتُ كِللْتُ اللَّهُ

ېونگى.

جب الدک کام کی تولیف و توصیف اوراس کا فہم ماسل کرنے کہ کوئی نہیں پہنے سکا تو اس کی صفات کی حقیقت اوراس کی اصلیت فارے بھی کی بڑی رسائی ہوسکتی ہے ہیں وجہ ہے کوا بل بعیرت وفہم نے بالاتفاق اس بات کوشیم کیا ہے کہ مرجزش کی المت مجتقیتن ، واجدین ، عادفین او ممرورت وفہم نے بالاتفاق اس بات کوشیم کیا ہے کہ مرجزش کی المت سے بھی عبارت نہیں کیا جا سکا یا اس کی طرف ولیل کے ساتھ کوئی اشاں کئا یہ نہ ہو سکایا صوفیہ کوام نے اپنی وانست کے مطابق است جی مطابق است میں طرف ولیل کے ساتھ کوئی اشاں کئا یہ نہ ہو سکایا صوفیہ کے کہنیں جس کے بارے میں المترنے ارشاد فرمایا ، المذہب یہ ومنون بالفیب ؟

# صوفيركراماور فرانعي

الله تعالی نے مجروصوفیر کرام اہل میں تا مریدین، عارفین، صاحبان ریاضات و مجاہدات کے بارے میں مارے کے بارے کے بارے میں قرآن کریم کے ذریعے بہت کچے بیان فرایا ہے۔

طليحه كا ذكراس طرح فرمايا:

وه مقبول بندسے نہیں رکا فرلوجے ہیں وہ آپ ہی اپنے دب کی طرف دسیلا صوتہ ہیں کران ہیں کون زیادہ مقرب سے ۔ "أُولَيْكُ الكَذِيشَ يَدْعُونَ يُلْبَعُونَ إلىٰ مَربِّهِمُ الْوَسِيْكَةَ اِتَّكُواْ تُورِدِالْ

کرمونین ا

سے ایمان والو انترسے فید-احداس کی طف وسیر رصور ارد يَّا يَتُكُا الَّذِبِيِّنَ آمَنُوْا الَّعَوُ اللَّهُ وَابْتَعُوَّا إِلَيْءِ الْوَسِيِّلَةُ "١١،

ندکورہ آیت مبادکہ میں افتہ نے فیب پر ایمان لانے والوں کو اپنی طرف وسیار ال کرنے کا کھے دیا ہے اور متعام ریز ریف میں اسلامی کرنے کا کھے دیا ہے اور متعام ریز ریفی میں بیان کرتے ہو کے مونیوں کو مبلائی کی طرف تیزی سے برطعنے کا محکم فرایا :

كيايە خيال كررىپ مين كدوه جوم ان كى مدد كررىپ بيس ال اوربايۇ سسے - يېلاملد اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَانِمُدَّ لِمَسُوْبِ

انتخیزات بن لا گینفرون الماس ال کوسلائی ویت بین بکدانی نزین ا امل دانش بینش نداس آیت سے بیمفردم افذکیا کوسلائی کی طرف بڑھنے کی سب سے بہلی کوششش یہ ہے کہ دنیا کے مال وہ واست میں فلست بسندی برتی جائے فقط حسول رزق کے بیچے پڑ جائے کوترک کیا جائے ، جمع و منع سے دوری افتیار کی جائے ، کرنت پر قلست اور دنیوی رفیت پر دنیا سے دلگاؤ کو ترجیح دی جائے ۔

پھرالٹرتعالیٰ نے ال اوگول کا ذکر کیا جن کو بھلائی کی طرف ہدایت فرما گا ہے۔ (اِنَّ السَّذِیْنُ کِلُوْ مِنْ حَشْرُسَةِ بِ بِاللّٰکِ وہ جوابینے رب کے در سے مُرْبِّلِ وَمُشْنِّفِقُونُ اِنْ اللّٰ

آیت گذشته می الله تعالی نے اپنے مخصوص بندول کا وکرخشیت ، ڈر) دراشغاق اسم مبانا ، کے ساتھ کی نیشتہ میں اللہ تعالی اسماریس جن کا ساتھ کی نیشیت اوراشغاق فقط خوف کرنے کے منی میں نہیں بیکر دونوں باطنی اسماریس جن کا متعق اموالی تعلیب سے ہے ۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ خشیت ، نوف کی وہ صورت ہے ول کی گرائیوں میں ایک مرب تدرانہے ۔

اوراشن ق وف کی دوصورت ہے جوشیت سے پدا ہوتی ہے۔ للذا یرقلب کے پوشیدہ زین رازوں میں سے ایک ہے۔

جيسا كرفرايا:

توده بميدكومبانة بصاور اسع جماس سعبى

"فَإِنْدُ يُعْلَمُ الِيَّرَّوَ ٱخْعَلَى "<sup>آل</sup>

نياده چيا ڪ-

خشیت کے بارے میں فرید کے کہا گیا ہے کوششت الحک رقلب کا نام ہے جوا تدرتنا لی کے حضور واکری صفوری سے ماصل بق ہے خسنیت واشغاق کے مقام بلند کا ڈکر کورنے کے بعد کی آیت طام خادی۔ "دَالْدَیْنَ مَلْمَدُ بِلَالِتِ دُیِّتِهِمُ کَیْفِیْوُنْ " اور وہ جا ہے دہب کی آیتوں پرایان الحمیں

> را) المونوك : ۵۵ (۲) المومنوك : ۵۵ اس. طلای (۲) المومنوك : ۵۸

فدکورہ دونوں آیات کوسا منے رکھا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہلے توخشیست و اسفاق كادكرفروايا ہے اور دوسرى أيت ميں ايمان كادكر فيد اس سے يد يسجد لياجائے كو خينيت و اشفاق كى بنيت ايان سے يسے تھى مكم اس كيفيت سے يہ وہ الله يراميان ركھتے تھے اور ان كے ولول مين ريضيا لموجود تفاكر التدنفالي خثيت واشفاق كينيت سيفواز كرانيس ايمان مين اور

جدیا کررسول المدُصلی الله علیروسلم کی دسالت و نبوت کے وکر کے بعد ان کے ایمان کا وکر کرتے

بروت فرمايا:

توايهان التدكر رمول ا درسك يُرص غيب بنانے واسے برکہ رجی اقتدا دراس کی باتوں "مَامِنُوا بِاللَّهِ وَتَهُولِهِ أُلتُّنِيَّ ٱللَّهِيَّ التَّذِيْ كَيُوْمِنَ بِااللهِ وكَلِمَاتِهِ

برامان لاتنيس-

إل وانس صوفيكام في مكوره أيت كرميت يمغهوم اخدكيا سب كرايمان كم برطيط كى كو فى حدثهیں اورا بل حق اینے آغازسے انجام کے ایمان کی تقیقتوں کو باتنے رہتے ہیں میکران میں سے کوئی اس كى آخرى مەتكەنىيى بنجاكىيەنىكەاس كى كونى آخرى مەسىنىي -

ادروه بوايت رب كاكوئي شركيب نبيل كرت.

بِيرَوْمِانِهِ : " وَ النَّدِيثَنَ المُشَّرِّبِةِ بِتَلِيْوْ لَاَ بُنَثُوكُونَا ؟

الله في يف بندول كوفتيت اشفاق اورايان سيتفسف كرف كع بعديه فرايا كروه اين رب سے ساتھ کھی وئی شرکی نہیں مصرات ۔

مرکورہ بالاآیت میں نزک سے مراو شرکوخی ہے ۔ اوریہ وہ شرک ہے جو بندے کے ول میں اپنی عبادات اور ریاصنات کی طونسه توجه جوجا نے اور ان کا عوض یا نے سے خبال سے مجگر کمیٹنے سے بیدوا ہوتا ، ادراگر بندہ ایمان کی داضح صورت کا مامل مونے اور یہ جاستے ہوئے کہ اللہ کے سواکوئی نفع وضرب خیالا

نہیں کے بعد می خیال مذکورہ کو ول میں جگر و سے تو وہ مترکز عنی میں متعادی جاتا ہے محقد اکا ایت کام فہر مربیہ ہو جوگا کہ الیہ صورت میں اس کے فعاص بند سے ہروقت اپنے دب سے اخلاص کی دولت عطاجونے کے طلب کار دہتے میں کم یونکہ اخلاص ہی ایک الیمی دوا ہے ہوائ مرض خونی کا دا وا ہوسکتی ہے جانا چاہیے کو مترکز نونی کا مدا وا ہوسکتی ہے جانا چاہیے کہ مترکز نونی کھٹا اوپ تاریک رات میں ایک سیام چوٹا کا جو اس کا مرائ بہت ملکل سے لگا با جاسکت ہے۔

جهالت علماور مل اجبوتي تشري

سهل بن جدالنه علیه الرحمد نے فرمایا: لاالدالا الله کنے واسے تو کئی جی گرخماص توحد کم بوسے بیل یر سادی و نیاجہات کی بادی سے مشاب سے جس میں کچرانسہ علم کا بھی ہے۔ اور علف قط استدلال و ولائل کی صورت باقی دہ جاتا ہے گراس پر عمل نہ جر بھیر بیکل جی گرد و غبار کے اڑتے ہو کے مشتر فورات بیل اگر اس میں اخلاص شامل نہ ہوجب کہ اہل انعلامی میروقت ایک نازک موٹر برکھڑے ہوئے جس کہ فواسی لفزئ می انھیں دولت اخلاص سے محروم کر محتی ہے۔

اوروه بوديت بين جركيد دين اوران كے دل در رہے بين يوں كران كاپنے رب كاظرف ايكسىتنام بإدشاد فرايا : "وَالْكَذِينِّنَ كُيُؤْتُونَ مَنَا الْتَوْاذَقُلُوبُهُمْ وَحِيكَتُهُ إِنْهُامُ إِلَىٰ كَرِيْهِ فِرَجِعُولًا ْ،

بروا ہے۔

اس آیت سے صوفی کرام نے یہ نہوم ہیا ہے کرصاحب اخلاص بندوں کے وان فوروہ ہوں گے باوجودیک وہ ان احوالی بند پر فائز ہوں گے جن کا ہم ضات گذشتہ میں وکرکر آئے ہیں۔ اور یہ فون جب کا فرکا ہت ندورہ میں آیا ہے ایک ایسانو ن ہے کہ جس پر سے پر وہ نہیں اعقایا جا سکتا کوز کراس مقط کا فوکر ایت ندکورہ میں آیا ہے ایک ایسانو ن ہے کہ جس پر سے پر وہ نہیں اعقایا جا سکتا کوز کراس مقط کا فقل تا بات کا عرب اس کا فوروہ جس کہ فوروہ جس کہ فاقل تا ہوں ہے اس کا فوروہ جس کہ فوروہ جس کے یا نہیں۔ اس کے فوروہ جس کے مانہیں۔ اس کے مفید کو قرآن نے لفظ وجد لہ لین ایک انجانے نون سے تبر کیا ہے ۔ اسی وجہ سے ایسے بند مروقت اللہ کے معنود کا فرت اللہ جونے جس مزید یک آیت کری کیکوکا رول سے متعلق ہروقت اللہ کرے معنود کا فرت اللہ کریے موروں سے متعلق مروقت اللہ کرے معنود کا فرت اللہ کریے موروں سے متعلق مروقت اللہ کرے معنود کا فرت اللہ کے موروں سے متعلق مروقت اللہ کرے معنود کا فرت اللہ کرے موروں سے متعلق مروقت اللہ کرے موروں کے انہوں کے موروں کی کے موروں کے

ہے نہدکاروں سے ۱۰س کے نبوت ہیں ہم جناب سیدالکونین ملی انسرطیہ وسلم کی میروریٹ بہشیں کرنے ہیں کہ ماکنٹ صدایقہ رضی اللہ تعالی عنها سندرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وریا فت فرایا کہ کیا والذیع یؤ تون ما آخوا میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے مراد وہ واشخاص ہیں جون اجوری اور شارب نوشی کے مرتکب ہول ۔ آپ نے جاباً فرایا ، نہیں ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جونماز ، روزہ اورصد قد و فیرات کے مرتکب ہول ۔ آپ نے جاباً فرایا ، نہیں ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جونماز ، روزہ اورصد قد و فیرات کے مرتکب ہول ۔ آپ نے ہیں گائی والی تبدیل کے ساتھ انھیں یہ فکر بھی لائتی ہوتی ہے کہ ان کے اعمال قبولیت یائیں یا مذیائیں ۔

بھردب العزت نے اپنے بھوکاربندوں کو نیک انٹمال کی جانب سبقت کرنے پر انعیس سابقین کے درجے سے فیازتے ہوئے فرمایا ؛

يەلوگ بىلائيون مىرجلدى كرتى بىل. اودىپى سىب سىدىپىل انھيس پېنىچە ـ °أُوَلَوْكَ يُسَادِعُونَ فِى الْحُسَيْوَاتِ وُهُوْلَهُا سَابِقُونَ ٪'

## مقام القبن قربن إوارا وراي المست المنعين

ارشاد بارى تعالى:

" الله بقون الشّبِعُون اولَيْكَ المُعْرَدُون ا

ادرع سبقت سے کئے وہ توسیقت ہی سے کئے د بی معزب بادگاہ ہیں۔

ایسادداً بت میں ارار وسابقیں رم فرین کی ضیدت بیان کرتے ہوئے فروا ،

ہ ل ہاں بے شک سکیوں کی مکھت سب ادبی محل ملیتن میں ہے -اور توکیا جانے علین کمیں ہے- \* مُلَّا إِنَّ كِمَّابُ الْآبُوارِيَّنِي عِلِيثِينَ وُمَا أَهُ لِلْكُمَا عِلِيثِيثُون ""

اور فرمایا و

ب شک نیکو کا رضرور مین میں جی تبخوں پر دیکھتے ہیں ۔

إِنَّ الْهُ سُوَادَ لَعِنْ نَعِسِيَّهِ عَلَىٰ الْهُ دَاْثِهِ كِنْ عُكُرُونَ ..٣٠

ابرار سے متعلق اللہ نے قرآن محکیم میں وہ تمام شرف اور نمتیں بیان فرائی ہیں جن کے یہ انھیں متی گردانا ، اس کے علاوہ متعام ملیدیں میں ان کے درمبات کا بیان مبی فرایا ، انهی کی پہپان سکے بارے میں بول ارشا وفرایا ،

<sup>(</sup>٣) اتنانيت : ١٨ - ١٩

دا، الواقعية : ١٠ - ١١

رم) التغفيف ، مهرسم

تُعْدِثُ فِي وَجُوْهِم نَفْزَةً تَعَدِثُ إِن كَيْرُول مِي حَيْنِ كَالْكَيْمِ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّالِمُ اللَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

یعنی اہلیجنت میں سے اہما رابنی میشیانیوں پر ایک مازگی ڈٹسکھنگی کئے ہوئے ہوں سنگے جس کے ذریعے وہ باقی اہل جنت سے متناز نظر آئیں گے ۔

اور فرمایا :

يَسُعُونَ مِنْ تُحِيْنِ مَفْتُوم ٢٠) تَحْرِي تُراب بِلائِس كَ بوبري مِن كِي

واضى ربے كه باقى ابلِ جنت كوريق مختوم نوش كوائد جانے كاكس وكرنيس فرمايا : يحد فرمايا :

گُوم زَاجُه فرق تَسْرِنينُو عُنيتُ الله اوراس كالمؤل تنيم سے به و وجيتر يس يَشْدَرَ بُ بِلِمَا الْمُفَدَّرَ بُونَ سَامَ الْمُفَدِّدُونَ ٢٠٠٠ سم قراب بارگاه رسيتے بين ـ

آیات گذشتہ واضع مواکد ابرارکو اللہ نے دیق مختوم سے نواز ااور ہاتی اہل جنت کی نزاب پر
ان کی شراب کو پٹی تعینم کی شراب ملائے جانے کے سابق ضیلت بخشی راوریت مینم ایک حیثیہ ہے ،
جنت میں جسسے مقربین بینیں گے - الغراض ابرار کی شراب جس کے ذریعے انھیں ہاتی اہل جنت کی
مشراب بیفسیلت وی گئی خود اس لحافظ سے علمت سے خالی بیس کہ اس میں مقربین کے چینے تسنیم کی شراب
ملائی گئی ہے جب کدم قربین کی شراب خالفت گاتسینم سے آتی ہے جس کی ملاوط ہی سے ابرار کی شراب
ہاتی ابل جنت کی شراب بروفیت بھتی ہے دیمی،

١٠ ؛ التطنيف : ٢٥ (١) التكفيف : ٢٥ (١) التطنيف : ٢٥- ٢٨

(۱۹) ایسال یوبات در ن شین دے کو کمی نزاب میں دو سری شراب اس یے طاقی جاتی ہے کہ اس کے نشے کو دو بالا اور اس کے طاقی جاتی ہے کہ اس کے نشخ کو حد بالا اور اس کے لطفت کو دو چند کیا جائے کو یا بہلی شراب میں ایک طرح کی کی باقی رہ گئی ہوتی ہے جے دو تو کی کی طاور سے لیوا کر دیا جاتا ہے۔ مگر کیا گئے اس مشراب ماب سے کوش میں نود اس قدر لطفت وستی ہو کم دو سری کی طانے کی ضرورت ہی ندر ہے بعید ہی کیفیت ا برار ومقربین کی مشراب کی کر ابرار طاور دو الی پیلیے بی جب کومقربی نمانص - (مترمیم) يهان ريد نكته بين نفرري كراند تعالى بهت عوصورت الدازمي فرماما ي كرابرارا بني يعيني بيغياني ادرابنی شراب میں حتی تسنیم میسید مبارک ترین چنے کی شراب کی طاوط سے باعث باقی اہل جنت سے تو متازین مگروہ مقربی کے معام سے ایک نہیں کو نکروہ اس تسنیم سے سدایسے رہی گے۔

اسی در کوار ایات میں سان کرتے ہوئے فرمایا:

بے ثکت نیک بٹیں گے اس جام میسے جس کی ملونی کافورے۔

إِنَّ الْاَبُوارَيْتِ رَبُونَ مَنْ كُانِ مِنْ كُانِ كَانَ مزَاجُهَا كَافُودُاً ١٠٠٠

اور فرمایا ،

اوراس میں دہ جام طائے جابئی سے جس کی طوفی اورک بوگی وه اورک کیا ہے جنت من كريم من من الكريم الكريم الكريم الله

وَمُسْقَوْنَ فَيْهَا كُاسًا كَانَ مِسْزَلِجُهَا زَنْجَبِيْهِ عَيْنًا مِنْهَا تَسَمَّى مَنْسَبِلُهِ

اورجب تواوه نغرا شاست اكسيمن وكلف ادر نرمیسلانت .

انعامات ابل فبت مح باب مي فرايا ا ثُواذًا كُمَّالِيتَ شُعَوَّ كَأَيْتَ نَعِيمًا وَ مُلكًا كُنِبِ تُوا"١١١

أيت فركوره مين انعامات ِ جنت كا ذكر فرمات بوئة ان كا وصف بيان نهيس كيا كويا و ه اليفيتين بر بن كى كونى صفت بيان بى نهيى كى جاسكتى - اور مزور فرايا ،

وَسَقَهُ وَمُ اللَّهُ وَ مُسَوَابًا طَهُودًا مُنْ اللَّهِ الدانيس ال كرب في سخرى مُزَّا بِلَّتِي

مینی جهال کمیس مجی امراد کے بیٹے کا ذکر آیا تو ملاوٹ والی نٹراب بیٹے کے ساتھ نفیس تضوص کیا مگر

جب بی مقربین سے بینے کا ذکر فرط الواس میں الاوٹ کا تذکرہ نہیں گیا۔ اوراكب تفاكق اوراستطاعت موثنين

ادديم مي جان پروج نهيس د كھنتے مگراس كى

فراي ، وَ لَهُ مُكَلِّفُ نَعْسًا إِلَّهُ وَسُعَهَا ١١٥٠

ماقت بمر-

المر: ۲۱

٣٠) ألدمر ١٠ الدحر ١٤٠١ - ١٨

المصر: ۵

للكانون : ٦٢ (0)

اس آیت سے واض بھا کرونین کوان کی طاقت کے مطابق یہ استعاصت عطاکر دی گئی ہے کہ ورف أق منازل اور احال كرسائى عاصل كركيس كيوبكوس قدرت أن البياع ليهم السلام يا ان كعملامه مؤن أن منازل اور احال كرسائى عاصل كركيس كيوبكوس قدرت أنبيا من المنازل المناز

فرالا : "خَاتَّفُتُوا اللَّهُ كَمَا اسْتَطَعْتُو" تَوَالتُدِ وَرُوجِالِ مِن مِوسِكَةٍ -

### قرآن اور ناكيداعال

يرامروم ن شين رسيت كرانشرتعالى ندايين قول منا نعتوا الله مسا (سسنطعب تُنُو " (توالله سے ڈروجان کے بھتے ، میں یہ بات ظاہر فرادی ہے کہ اگر کوئی بندہ تمام فرستوں انبیار کرام الد صیفتیں کے احمال کے برابراحمال کے کہی اس کے صنوبی پیشس کرے توبہت مکن ہے کہ یہ اس مقدار سے کمیں کم موص کے انجام دینے کا حق تھا کیا آب نہیں دیکھتے کرفریٹے جن کی فطرت میں عبادت والات كى گئى بىدە مىمى اس كى مارگاه مىرى يوش كرتى بىر

"مُنبِحْنَكُ لَهُ عِنْمُ لِنَا إِلَّهُ مَاعَلُهُ نَتَنَا " بِي عِنْجِينِ مِنْسِ مُرْمِنَا وَنَيْسِ

گويا وائكيف مشادر ويتنت كربدايت عمروميادات سرات ظامري -

التُرتالي ك فران " اتُّقُوااللَّهُ حَقُّ نُعَمَّاتِ فَي التَّري وُرومِياس سع وُلكَ التي مي المانوم اس ك قل من التعوادلة من استطعت واست متعلى مي التعوي الله من استطعت والتعليم اوال ك أفاد وانعام كى اصلب اوراس كى كونى انتهائيس اسى بنياو بريم يدكت بين كد كنشة معاويي قراك مريم كى دونون أيات مين فهوم ك اعتبارت بالمي ربط مع اوديها ل فا تقوا الله ما استطع نو مِن الكيد والله الموجود بيد كيونكو اكرأب في ايك منزاد ركعت نفل اداكة اور ابعي ايك ركعت الد

۱۲) ابقرة و ۳۲

اتتغابن : ١٦

أل عراك ، ١٠٢

اداکرنے کی استطاعت موجود تھی تبسس کی اوائیگی آپ نے دوسرے وقت پر اٹھا دکھی تو اس طرح آپ نے استطاعت کوچوڑ دیا۔ اسی طرح آگر آپ نے مزار بار انٹر کا ذکر کیا مگر ایک بارا ورجن کار کے سنت استطاعت باتی تھی۔ مگر آپ نے اسے دوسرے وقت سے یافعات کی کردیا تو آپ نے اپنی آٹھا کا کوچوڑ دیا۔
کوچوڑ دیا۔

اگرائپ نے کسی سائل کو ایک ورہم بطور خیرات دیا اور ایک ورہم مزید خیرات کرنے کی گمجائش تھی جوا ب نے خیرات نرکیا تواسے استطاعت سے روگر دانی کہا جائے گا ،اسی بنیا درہم پر کھتے ہیں کہ اشہ ننالی کے قال استعلیم "مِن تاکید عمل مزود ہے ۔

تاكيتول من تعلق كيومزيد آيات رمين ،

تواب مجوب إتماس دب كى قسيم وقسلان منهول كرجب كك اپنے ألبل ك فبكرت ميں تهيں ملكم د بنامكر مجر موكورتم مكم فراؤا پنے دلوں ميں اس سے دوكاوٹ نه بائيں اور جى سے مان ليں۔ مَّ خَلِى وَ تَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُون حَتَّى يَحْلِكُو وَ تَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُون حَتَّى يَحْلِكُو اللهِ مَثْلَمَ الشَّحِدَ سَبِيْنَ المُعُو مُثَمَّ لَا يَجِمُلُوا فِي الْفُلْسِ الْمُوحَدِجًا مِثَا تَفْنَيْتُ وَلِيُكِلِّمُوا الشَّلِيمُ الْأَلْمَا

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اندتحالی نے ان کے ایمان سے خارج ہوجائے کی قسم کھا گی۔
الغرض اگر سلورگذ مشتدمی نکورتمام احوال کو پیشیس نظر کھ کران براس بھی کو تمای کوی جس کے
مطابق ہم سب یا بسند بیں کر افتد کے فیعلوں برصبرکریں اورجعادات بنصائل ، رزقی ، اجل اوراممال
اس نے ہمارے یا مقدر فرائے افعیس بجان و ول تسیم کریں ، توظا ہرہے کہ کوئی مذکوئی

کجی یا کمی صنرور باتی رہے گی اور اس لی طسے ہم اور ہمارے ساتھ بے شمار وگوں کے پاس ایمان کا ایک ذرہ سبی باتی نررہ بے اورالیں محتومیں اگر وگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہے پایاں رحمتوں کا سہارا شرہے تو وہ سب کے سب ملک ہوجائیں۔

19

#### مطالب حروف واسمار

وہ تمام انکار و نتائج بن بک علوم داؤیاں نے رسائی ماصل کی ہے قرآن کرمے کے دوجلوں بسم اللہ اور الهددسترسے بحطیمی اور ان ووز ن جملوں کا منہم بالتربیب ۱۰۰ اللہ سے نسیعے ۱۰۰ اور اللہ کی بیائے ہے اس م اس منہمیں بیانٹارہ موجود ہے کو تیج ذہن انسانی کے واکر سے میں ہے وہ خودسے قائم نہیں مجراللہ ہی سے اوراسی کے لیسے ۔

بارسم الندكی صوفیاند استریخ الدیکرشب طید ادر رسید کسی نے بوجیا کرسر اللہ کی بایس کس طون انشارہ ہے۔ تو فربایا ؟ تمام ارواس واجسام اورتر کاست نو واپنی فرات بیں قائم نہیں بکد اللہ کے ساتھ قائم ہیں ۔ ابوالد باس بن عطار علیہ الرحمہ سے دریافت کی گیا کہ عارفین کے دلوں کو س چیز سے سکون ملما ہے؟ تو آپ نے فرمایا ؛ اللہ کی کا ب کے پہلے ترف با رہم التہ سے کیو تحواس بار کا معنی ہے کہ اللہ ہی کے عدم جملی فریعے اشیار کا فلہور ہو آہے اور اس سے وہ فائی ہیں ۔ اس کے جو سے اکر ستما وراسی کے عدم جملی

تنگی وبدی کیاہے؟

ابدالعباس ابن علاً عليدادهم كول اس كعبوس سه أراسنه يكامطلب يرب كركسي

على كاكي مي شمار مونا صرف اس وجرسے ہے كه وہ مل عنداللہ تقبول موا بگویا اسى كى فبولیت سے يكى بیک کملاتی ہے۔ اور اِن عطاء کے قول اس کے عدمتم بی سے قیع ، کامنہوم بیے کر اس عمل کوامند نے بسندنسيس فرمايا واحداس سعمنه بعيرييا واسى بنيادير بوافئ كوبرائى كما جاماب ورد برائى بذات خود برائى نىيى مرضة دىيت مدانعالى سەمومى سى اس كوگناه يا برائى كانام ويتى ہے -

الوبكرداعى على الريم كت بين : الشركة تمام اسماً كي صوعبات سد ابين كردار كوسسنواداجا سكتاجه بكر وونام الشراورالرجن إيد بب كرج فقط اس لئة بس كدبنده ان سي فقط تعلق قائم رسك اوراسى طرح اسى دسفت صديت بى اوراك كى دسانى سند بالبرج بيساكدا شاوفرايا: اوران كاعلم استدنيس كيرسكة -

"وَ لِرَّ يُجِيْطُونَ بِهِ عِلْمُ الْأَ

ہم ذات اللہ بھرورت میں باعنی ہے

خالی این دسمکی و افی نام الله به بوکه تما مراسما واللیدی سب سے برا ہے۔اس اسم کی تصویت ب كراكراس سے بيلا حوف العف بطا وياجائے تو لنند (الندك يعنى) باقى رە جا كام دوراحرف الام ودركر دياجائے تو لذ ١١س كے يليى رەجاماً ہے . اور اگر تبييا حرف ليني ووسرا لام صنف كرويا جائے تورش ما زه جاتا ہے اور جملوار ارو رموزاس حا میں ویشید دیں کیو کھ اسی حاکامعنی ایولینی وہ 'ہے جب کر باتی اسمار کی صورت بر ہے کہ اگر ایک بڑون ملبی الی سے صف کر دیاجائے تو وہ سے منی پوکر رہ جانے ہیں ۔ يى دجرب كراسم اعترليني اسم الله ي كادر كوموسوم نيين كيا جاسكا -

سهل بن عبدالله ولميان فروات بيس ؛ العن تمام حدوث ميست بهلا ترف سند. اوره باحرووست بڑا ہی۔ اس بوف سے اشارہ ہے کہ انٹری طون ہو کہ تمام اسٹسیا کا جائ ہے۔ اوران سے جوامی۔

ابوسيدخرآ زعديا رحمه كاقول بيعه بحروب بنده الشرك ساتفكا التعلق فأنم كرلتياس نو كاوت كلام الله ك دودان است ان مفاہيم ومطالب سے الكى حاصل ہوتى دمتى سے بن سے عام لوگ بے خبر رستے ہیں رہی وہ بنکان عاص میں جہیں کوئی شف اللہ سے دور نہیں ہے جاسمتی اوراب فعرد وليا: مِروفِ قَرَاق بِي كِيبِ جِلِق معانى بنبال بوا جهج بندسه كم مقام كم مطابق اس يرا هما دبوت دجت بِس. المم ك يبط ترف العن بين وعلوم إيستيده بين وه وورك والم من الإستيدة المل نختف بین. اور سمجف واسے ان سے جوم خوم افذ کرتے بین وہ ان کے صنور قلب اور صفار وکرکے احتبار سے باہمی طور پرفتف ہوتے ہیں ۔

ابسلیمان دادانی علیدالرجر فراتے ہیں ، میں نے اکثر ایک ہی آبت برسلسل بانیج رائیں صوف کیس مگر کوئی مفہوم افذ در کرسکا اور اگری خور دفوض جاری رکھتا توشاید ساری زندگی اسی طرح مذہبے میں کہ طباقی ۔ مگر کئی بادایسا ہواکہ ادھر میں نے تلاوت نزوع کی ادر میرا ذہن نہایت تیزی کے ساتھ مطالب افذکر ناد جا ادر میرے فہن کی پرواز برسنوراس قدر تیز ہوتی گئی کدافتہ ہی نے اپنی قدرت کا ملے سے اسے لوٹایا۔ وہیب بن در وعلیدالرجر فرماتے ہیں ، ہم نے بہت باتیں ، اقوال اور کتا ہیں بڑھیں مگر قران محکم کی کہ اور سے اور سوز قلب عطا کرنے دالی کوئی ۔ تلادت اور اس کے منی کو جھے سے بھو کہ دلوں پر وقت طاری کر دینے اور سوز قلب عطا کرنے دالی کوئی ۔ چیز نہیں یائی ۔

## والتنجي التنباط كميا وسمحنه كفلطا فليحاصول

قرآن كريم سيحسب استباط كرف اوراس كي بوست يده اطباف اشامات و رموز يحصف كابها يعج اصول يبهدكوا س جروكومقدم ديميامات جدافسد موثركيا مواوراس جروموفر ذي ما من جد اس في مقدم كيابو-

دوسرااصول بیہے کران صدود کو پامال کرنے کی کوشیش ندکی مبائے بن کی ایک ا طاعیت گذار بنده بابندى كراجة اكركيس اس طرح كاعمل بندے كے بيد وارو بندكى سے خارج مونے كاسبىب ند بن جاستے۔

تبرااصول يسب كرتنان ، قرآن كريم من تحليف كامرىب نه دو بعيد كدايك شخف سيكسى ن اس قول کی وضاحت جاہی :

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَاكُ وَسَبُّ لَمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اورايوب كورما دكرو ،جب است ايندب كويكادا كرمجة تكليف بيني. مُسِّنيُ العنويِ إلى

توات شخص نے تحرفین کرتے مہوئے کہا کہ مسنی الصنر ( مجھے بملیعت پنجی ) کامنہوم ہے اساًنی العنر (مِصْ كُونَى مُكليف نهيل بيني)

اس طرح ایک شخص نے قال باری تعالی : كياس نقيس متيم زيايار پيرمگر دى ر "أكثر يُعِدْلك يستِيمًا فَأُواى الاا

کی تشریح اس طرح کی کرمتیم سے مراد دُریقیم این بعد مثال موتی ہے۔ ادر کسی ف قول خداوندی :

"فَتُنْ إِنَّهَا ۗ أَنَّا كِنَا لِمُنْدُومِثُ مُصِيَّةً إِلَى اللَّهِ مَعْلِمِ مِورِتَ وَمَنْزَى مِي تَوْمِي تم جبيا ہوں۔

کی وضاحت یوں کی کہ ۱نا بسند متلک و عند کے جہدی میں تصارے نزویک تم میسالبشر ہوں الغوض کی وضاحت یوں کی کہ انا بسند متلک و تشریحات بلا کلک و تشبیفلط اور التدریب ان باندھنے سے متراوف میں -

اب ہم قرآنی آبات کی چندایک ایسی صوفیا نرتنزی است پی کرتے ہیں جومیری ہیں۔ سر مار

الوكركماني عليها رحمه في قول صلوندي:

"ِالَّةَ مَنْ أَنَى اللَّهُ بِنَعُلْبِ سُلِيثِهِ"، مُكُوهِ اللَّهِ مَصْور حاضر بواسلامت ول "ِالَّةِ مَنْ أَنِي اللَّهُ بِنَعُلْبِ سُلِيثِهِ"،

کی توینے کرتے ہوئے فرمایا ؛ قلب بیم مین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وہ اس طرح اللہ سے واصل موکم اس مرکم اللہ کے اس اس میں اللہ کے ساتھ کوئی سرکے موجود نر ہو۔ دور سے وہ شرمیں اللہ کے ساتھ مشغولیت کا احساس تک بھی نرجو اور اس کے سواکسی اور کا اراد و بھی نرجو ۔ ا

ارشادفرایا :

دوجس نے بھے پیدا کیا دہ تھے راہ دے گا۔ اور دوجو بھے کملانا اور پلانا ہے اورجب میں بیمار موں تو دہی جھے شفا کیتنا ہے۔

نکورہ بالا آست کریری تنزری کرتے ہوئے شاہ کرمانی علیہ الرحرفواتے ہیں کہ آسٹ میں برفروا گیا کہ

جس نے بھے ببدا فرایا وہی مہری اپنی جانب رہنمائی کرتا ہے اور خیری طرف نہیں جانے ویتا ، اور وہی وہ اس وصدہ لا شرکی ہے جو بھے ابنی دھا سے مطلآ اور اپنی الفت کا جام بلا اسے ، اور جب میں اپنے مشاہر ہِ نفس کے نتیج میں ہیار بڑجا تا ہوں تو وہ جھے اپنے مشاہد سے کے وسلیے شفا مطافز آ اسے ، وہی ہے ہو نفس کے نتیج میں ہیار بڑجا تا ہوں تو وہ جھے اپنے مشاہد سے کے وسلیے شفا مطافز آ اس کے ساتھ قائم ہوں ندا پنی فوات کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ قائم ہوں ندا پنی فوات کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ قائم ہوں ندا پنی فوات کے ساتھ اور میں اس کے صفور اس کا میں کا کوری نظر اپنے اعمال بر ہوگی اور اپنی عرب اس کے حفود اس مال میں کھڑا ہوں گا کو میری نظر اپنے اعمال بر ہوگی اور اپنی عرب اس کا مشابع ہوں گا۔

رسول النّص النّع المدين و مريقينت معكشف عمى كانسول نے جكي با و و فقط البن دب كے نفل سعة بايا - اور و و جوكي من كريں كے صرف اسى كى رحمت بے باياں ہى سعة بائيں گے اسى كينيت ميں آب نے يہ دعا فرائى تنى -

یارب بھے کم احمت والم اعطا کراور مجے ان سے الادے جو تیرے قرب خاص کے مراوادیں ۔ "دَتِ عَبْ لَى حُكُماً وَالْحِقْنِي إِلْسِلِمِينَ"

وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل النمركى مادسے میں باتے ہيں - قُولِ بِدِی تَعَالَیْہِے : \*اَکَّذِیْنَ اَمُنُوا وَ تَعَلَّمُونُ عُسُکُوبِکُو پِذِیکُو اللّٰہِ ""،

١٢) الشعراز: ٨٣

(۱) الشوآر ؛ ۲۸ - ۸۰

العدد ١٣٠١ العدد

مذكورہ آیت كى تعنیر سى الوكر واسطى طب الرحمد نے فروا يا جھلب مؤكن القد كے وكر شے طمئن ہو جاتا ہے ميگر قلب عارف سولئے اس كے كمى اور شے سے طمئن نہ بس برتوا -

فول بای تعالی ہے :

تَكُنْ بِنْمُوْمِنِيْنَ يُعْمُنُهُ أَمِنَ الْصَالِمِيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ابجكرت بى علىداد جرمدكوره أيت كى تشريح مي فرات بين ابصارى سے ظاہرى وباطنى دونو كنكس مراويس يعنى رمين كى بوئى أنكيس الله كى حرام ادرمنوع كى جوئى چيزوں كو ندويكس ،اور دلكى آنكھول سے اللہ كے سواكس اورشے كو ندويكھے -

ارشادربانی سنے :

اِنَّ فِيْ ذَٰلِكُ لُوْكُوٰى نِمُنْ كَانَ لُهُ بِ بُسُك اس مِنْ مِيت بِاس كه يه مَك اس مِنْ مِيت بِاس كه يه مَ مَدُبُ أَذَ اُنْعَى السَّمْعُ وَهُوَ سَرِهِ بِلَا اللهِ عَلَى السَّمْعُ وَهُوَ سَرِهِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ادِ بُرشِلِی آیت ندکورہ کی و مناحت کرتے ہوئے کتے ہیں لمن کان اد قلب سے مراد وہ بندہ ہے کر اللّد ہی اس کا قلب موجر آپ نے بینتحر رہیعا ے

ليسمنى اليك تلب معتى

كلعضومني اليك قتلوب

زرجمہ: میرسے مم تیرے لئے کوئی ایک متعین دل نہیں مکھ میرا ہر برعضود ل ہے اوریسادے ول فقط تیرے لئے ہیں )

ندکورہ بالا تمام تفقیدلات کا تعلق قرآن کریم کوراہ راست فعم و اوراک کے والے سے بیجھے سے متعلق متعلق تقلیل است کا فرکرتے ہیں جن کے فسیدے بالواسط آیات قرآنیہ کی تعنیہ ہوتی ہے مسیل ابوالعباس بن عطاعلیہ الرحد نے اپنے اس قول کر نفرشوں کے ساتھ اللّٰد کا کوئی تعلق نہیں کے فدیدے اس آوراس سے استعمال کیا۔ فدیدے اس آوراس سے استعمال کیا۔

الااگراس سے بعد ہی جی ہیسلو ، کیمارے پاس روشن حكم أ مچكے تو حان نوكه الله زرود محكمت والاي -

مِنْ بَعْدِ مُاجِاء مُسْكُو الْبُيِّنْتُ فَلَعْكُمُوا إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ مکرینو<sup>۱۱</sup>

اس طرح ابن مطامطیداد تمدریمی که کرتے تھے کوئیب سے اس کے صفات بشری سمیت عذاب ادررنج كىكىنيت ساقط كردى جاتى باوراس أيت مباركس استدلال كست تع

اورسیودی اور نصرانی بوسل کریم التدک تميس كيون تعاسي كنابون برعذاب فرما ما بعد بكرتم أن مي مواس ك معلوقات

مَوَ قَالَتِ الْيَكُودُ وَالنَّصَارِي نَحْنُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُكِدَّ لِيكُونُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله والم بِذُكُوْسِكُوْسِنُ ٱسْتَنُوْ بَسُرُكُوْسِتُنَ

ابویزیدبسطامی علیب الرحمه سے معرفت سے بارے میں سوال کیا گیا تو کیپ نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا۔

یے نشک بادشا دہے کس ستی میں وافل ہوتے ہیں اسے نباہ کردیتے جی ادر اس *سکوعزت* والدل كو وليل اكر ديية بين اوراسا بي

"إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا صَّرَّيَّةٌ أمنسك وكما وكبعكوا أعزتة أخيلكآ أَوْلَةٌ وُكُذَالِكَ يَفْعُلُونَ ٢٧٠

ابد فے آیت مذکورہ کی تشریح کرتے ہوئے فرایا ؟ کر بادشاہوں کی عادت ہے کرجب کسی آبادی میں داخل بوتے بین توجا ستے بین کروہا سے رہنے والوں کو غلام بنالیں اوراضیں ذلیل وخوار بنا کر کھیں۔ اوروہ ان کے محمد سے سرمو انحاف نرکریں اسی طرح مونت جب کی سے دل میں جاگذیں ہوتی ہے تودیگر تام چیزوں ویکال باہر کرتی ہے اوراس میں برتوک شے کوملا والتی ہے -

جنیدلبندائ ملیدالرحسف سراع کے دوران اینے سکون اورقلت اضطراب کے باسے میں بوچھ

رس المائده : ۱۸

البقرة ؛ ٢٠٩ U)

النمل و مهم 17

اور تديي كايبارد وكوفيال كرسه كاكر وه مجے بوئے ہیں۔ اوروہ چننے مول سے بادلوں ى چال دىكام ب الله كاجس نى كلىت س مِلنے کے بعداس آیت کی طرف اشادہ فرمایا : "وَ تُدَى الْحُالُ تَحْسُلُا حِبَالُ لَهُ وَّ هِي تَهُوَّهُمَ وَالسَّهُمَانِ صَنْعُ اللّٰهِ الَّدِينُ اَنْفُنْ كُلُّ سَنَّمِي "

ابوعلى دودبادى عليدا دحرجب ابينے دفقا كواكھٹا ديھے تور آئيت تلاوت كيكرتے نتے۔ وَهُوعَنَىٰ مُعْفِطِهُ إِذَا يَشَا وَتُنَدِيرٌ " اوروه ان كَ المَثَاكُرِ في رجب مِلْمِ قَافَدُ نېرى كىيدادىم نے اپنے قول كر انسان دەج بوك توايك المح كے يداور فاموش رہے توسالادن يراس آيت كودليل بناياه

اوراكريم ميامين توتميس ان كود كما ديس كقم ال کے اسدب میں بیان ہوگے۔

وَ لَوْ نَشَاءُ لِ وَيُعَاكِمُ وَلَكُو فَلَعُرُفُتُهُ مُ

مرکور و افوال اوران کی طرح کی دیگرامشال قرآن کمیم کی سیح تشریحات بی مزیدالسّند جی بهتر ما بشاہے فاربين أكرة أن يميم كيتنير سيمتعلى مونى اشارات بااقوال كهين يميم طالع كرين توانعيس عليت كسطور كمذشته مين سيان كرده معيارات براغيس صرور بركويين ماكنطط اومين كاندازه بوسك

#### أثبا ع اسوؤرسالتمانيك

صوفييكي فرآن فهمي اورا تباع اسوة حسنه

السُّرُولِ بالدُّ ف رسول السُّرمل السُّرطيروس سع خطاب كرست بوك فرايا:

" مَثَلُ يَمَا أَيْتُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَعْرَاوُكَ لِللَّهِ السَّاسُ كَا وَاللَّهِ السَّاسُ ا نشرکا دسول بھول ر

أكيكو حسعا الا

آيت مباركه مين بمين معنود رسالت مآب ملى الله عليه والمهن يكمعايا كه الميس تمام ملوقات عالم مے یعجام بناکہ بیجا کیا۔

اوربه شكتم مزدرسيدى داه بتلتي الله كاداه كداس كاسع جركيد تسمالون ميس

ہے اور جوکھے زمین میں۔

الشَّلُواتِ مُعَالِقَ الْآرَمْنِ يَ ١١

آيت مبادكيمي الشدف اس بات كاتعديق فواتى سيت كريول الدُهلى الشَّطير وسلفه المعالم والمعالم والمعالم والمعالم والم داست بى كى جانب دىنما ئى فرات يىس -

اورفرايا:

ا درده كوفى بات اينى خوابش سينسي كرته.

وُمُا يُنْطِقُ عَنِ الْكُوى إِن ١٦)

وَإِنْكُتُ كُتُهُ مِنْ إِلَىٰ صِوَاطِ مَسْتَعِيْمٍ

مِسوَاطِ اللهِ النَّذِي لَدُ مَسَارِئُ

يعى بم ان كم مرقول وخوابشات سے باك جمير اورمزيد رسول التصلى التعليدوس مكم نعسب

کی تشریح میں فرایا:

دی بعض نے اک مرصوں انہی میں ایک يول بيماك ان براس كم أيتس مرصفي بس ادرانيس إك كرت بين اورانيس كتاب أوا

معُوَ اللَّذِي يَعَتُ فِي الْهُمِّيِّيْنِينَ مُسُولُهُ مِنْهُ وَيَتْلُوا عَلِيْهُ وَالْتِهِ وَيُسْزُكِنْ إِلَى وَيُعَلِّمُ مُو الْكِتْبُ الْحَكْسَةُ ""

حكمت كاعلوها فرماتي بس-

اس آیت سے بیں پیست مالیا کے درول اللہ ملی اللہ علیہ والم کے ذریعے یہ قرآن عم کا کم بینی اغييس يدم ف قرأن اوكمت يمي يها الحكمت يدمادان كي ناست آداب، المالات، افعال تألق اور احوال بير - أب في بين وه سب كي بنيايا جواب يزنازل بوا اورش كينجاف براتب كوامور

میاکر قرآن میرکویائے:

ا مدرسول بنجا دوجو كيرا ماراتميس تمهار

"لَايْتُكَاالدُّسُولُ بَيِّعْ مَا ٱسْوِلُ إلىشك مِنْ سُرِيْكَ ١٧٠

رب کی طرف سے ۔

ادر التُدف تما مُم لَكُن ورول الشّصل الدّعليب وسلم كاطلعت كالحكم ويبت بوسك فرطيا: مَثُلُ أَطِيعُهُ اللّه عُوا التَّنشُولُ اللهِ مَثْلُ أَطِيعُهُ اللّه اللّه عُوا التَّنشُولُ اللّهِ مَا ورحسكم ما نو

دسول کار

اسى من من ايك اور متفام رير قرمايا :

مِن يُكِطِعِ التَّؤَسُّوُلُ فَعَكَدُّ كُطَاعَ اللَّهُ \* جس نے دسول کا حکم مانا بے شک اس نے

التدكامكمها ما-

امت کے ہوورکو پاستے کرم کچروسول النّصلی السُّرطیروسلم عطا فرأیس وہ بالاچون ویْرا قبول

١٤ ، الماكده ، ١٤

الجحدانا

ام) النساء : ٨٠

النور ۽ بهن

كرلين اورب سه وه منع فرمائين اس بازرين اسى منهم كى ايك أيت مباركه ,

وُمَا اللَّهُ الرَّسُولَ فَحَدُولُ وَ اور دو کی تصین رسول عطا فرمائیس وه اوا درس

مَانَهَاكُمُوْعَنَهُ فَالْمُكُوَّالِ الله عَنْ فَرَاسُ إِدْرَهِ مَ

قرآن كريم في آب كى بيروى كوشراد بدايت محمرات موت كها:

ودُاتَّبُعُوهُ لَعَكَكُو تَلْتَدُ وْدَ لِنَّا اللهِ الدِان كَي عُلاي كرد كرتر داه ياوً-

اوراگررسول کی فرا برداری کرو سگ راه " وَإِنَّ نَعِلِعُولُ نَهُتَ دُوْا " اللَّهُ

يادَ گے۔

ر ول التدصل الشيطيرة ملى اطاعت مركب برفتنه وعذاب مي مبتلا بوجانب سيتعلق فرايا:

مُلْيَحْذَي النَّذِيْنَ يَخَالِعُونَ عَنْ أَمْمِظِ تَوْرِي ووجورسول كم حَم كَ خلاف مَتْ

اَنْ تُعِينُبِكُ وْفِتْنَةُ الدَّيْمِينَبِكُ مُ يَمِينُ المَالِمَ عَلَى الدِيدِدِدَاكَ

حَذَابُ ٱلِسَيْعُ إِيَّا عذاب برسے۔

ابتاع دسول صلى التدعيدوسلم سعمتنلق أكيب اورتكريرا نشدنے فروايا كرمونوں سكے ياہے التراور افتد کے بلے مودنوں کی مست صرف اسی امریس پرشدیدہ ہے کہ وہ رسول انتدصی انتدعلی وسل کا تباری کو لانعرُ حيات بنائيس-

اسع موب تم فرا دو لوگو إاگرتم انشرکو دوست "مَثُلُ إِنْ كُنُسْتُو تَكُمِينُونَ اللَّهُ د محقة وتومير مفرا بزدار بوجاد والترقيس مُنَا تَتَبِعُوْنِ لِيُعْبِئِكُوُ اللهُ مِن

وست رسطاء.

ربي الايواف : ۱۵۸

الحشرد،

النؤر : ١٩٥ ام المنور : ۱۲۰ di

آل عمراك : ام

مونین کی توجرکو اسو و صندابنائے کی جانب مندول کراتے ہوئے فرا یا ا بي لنك تعين دول الله كي يروى بسترجه-"كُفَّدُ كَانَ تَسَكُمُ فِي ْتُرَسُولِ النُّسَاءِ ه در دور ر مه دله اسولاحسنه "

آبات بیان بیکیس اب اسیمن بیره و احادیث بیان کی جاتی بیر و تقد اوبوں نے تقدراوبوں سے روایت کیں اور نہایت امتیا و دخا طت کے ساتھ ہم بہنچائیں دلندا ان کوجانیا اور ان پڑھل کرتام سب مونین کا فرض ب مبساک قول اری تعالی سے ظاہرے:

اورنمازبر إركمواور زكأة دواوررسول كي فرما نرداری کرد -

مُوَاتِيمُوالمَسَّلُونَ وَالْوَاالنَّرْكُولَةُ وَالِمُثْيُوا

اورفرايا :

"إنسَّكُ عَلَى صِدُ اطِيقُ سُتُقِيمُ إِنَّ الْمِسْتُ عَلَى صِدُ الْمِسْتُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

الغرض أب كي ذات كرام علبه التيته والسلام ببي مبلغلق كسيسي نمونه اوران كي اطلعت روز قيامت كك لانعهد البته وه لوك اس مع ستري بين أن كاشمار مرفوع القلم لوگول ك زمر يعيم موقع. جس فة أن سعموا فعتت اورسنت رسول كى فالنت كى و وبلاشبر قرأن كامخالف به

رسول النصلى التُدولب والمركر عب فذرا فلاق ما فعال الوال. اوامر فوابى مباحات ، ترفيبات ادرتربيبات اماديث مع خرسه الماس بيل. ان كوابيانا اورآب كى اطاعت كرنابى سب سع بسترين ا تباع ہے۔ إن مبر شنط محفلاف باقاعدہ كوئى دليل موجود ہواس بيمل كوردك دينا درست م مبيا كم ارشاو بارى تعالى سيد:

.... پرخالص تمداد سے بیے امت

"خَالِصَةُ لِّكَ مِنْ حَوْدِ الْمُؤْمِنِينِ"

کے ہے تہیں:

اوجبیا کا پ نے ملے کے دوزے دکھنے کے بارے میں فرایا بیں تم می سے کسی کی طرح نہیں

ومن النور : ١٠٠

ונכוש יוז

رم، الاحاب، ۵۰

الزمزف و٢٢

ہوں - دلینی رسول انٹرمنی انٹر کلیروسم کا معاملا بعض افعال واتوال میں ہم سے فتنف سے لہذا لیا افعال و احوال کی اتبارع ہم میلانع تمبیر) -

اور قربانی سیمتعلی مدیث میں رول الشصلی التسرعلیدولم نے ابوبردہ بنارسے فرمایا ، قربانی کر اِلا تیرے بعدالیا کمناکسی کے بیے مبائز نہ ہوگا -

اوراسی طرح کی کئی صورتیں الیے ہیں جن ہیں استنشار کا بہلوموجو دہے مگر شرط یہ ہے کہ ولیال نس قرآنی اور احادیث سے لائی ماتی ۔

جهال کک دسول الشدهسلی الشیملیسد و کم سسے روایت کی کئیں مدود، احکام،عبادات، فرائف سنن، امرونهی ، مباحات ، زهست ا ورنوسیسن کاتعلق سبه توید مبدعلما و فقهار سنے مدون کر پھوڑ یم سا درا ن کے باب باقاعدہ مشہور و مرّوج میں ۔ کیوبکہ میں وہ لوگ میں جو انگروین کہ ملاتے میں بیادنٹر كى حددود كى عاقظ سنست دسول ست تسك كرف واسد ، دين اللى كى تدييركرف واسد ، لوكول ك يد وين كومفوظ ر يحف واسد . اوران ك يدعلال وحوام اورحق وباطل كوالك الك وكمان واسد بین رمین وه لوگ بیس بوخلق سکیلے اللّٰہ کی جست بیس اور حق کی طرف رمنما فی کرسنے والے بیس. بلاشبهي دك نواص بين بنين موام بيس انتخاب كياكيا - بعران مي سي معى خاص افراد بين عاسة میں جواصول دین کے استحکام حدودا نشدی عنا فلت اورسنت رسول سے تسکس کرنے کے بعید بیے نہیں دہنتے بکد طاعات ، آداب بعباوات ، بمن داخلاق اور اتوال سیده کی نمام ا قسام کے بات میں امادیث دسول المد صلی المترطیر وسلم میں مزید خورونوص کرتے ہیں اورسسید الکونم بسلی السّرطیر والم ك بلنرترين كرداد كدفنالى نون كوئم وقت ابن عمل كالمحر سمية بي جن ييركوس السل صلى الشروليرويم سفرط جلا أسعد لرامجما اورشعه اضول فيصط استعميره اجانا بجستنع اضوب سنكمشائى استنكمشا ديا ادرجوانعول سفرطهاكى استدبرها دياستعدانموسف ثابهسندخوايا است البسندكيا ودج كج اضول في اختيار كيا اسعابًا ليا جويرزًاب في ترك فرائى است عبورُ ويا جي أذ مأكثول رِ ٱبِ سندم فرطيا ال رِصر المنيّاد كيا رِص كويول النُّعلى التُنطيد والم في هُمَن جانا است ا بناوش جانا جسس اضور نے دوستی کی اسے دوست ٹھرایا جدانموں نے فضیلت بخش است افضل جایا جس چیزستے اضوں نے دغبت طاہر قربائی اس کی طونٹ اگ طریسے اور جس سنے وہ دور دسیے اسے

قریب زیخے۔

رو. اگر المؤنبر عائش مدیعة رضی الله عنها سے تعلق رسول کے بدسے بیں دریافت کیا کی اتو فرایا ان کافعلق قرآن تعالینی ال میں فرآن سے پوری طرح موافقت موجودتھی -

رسول الترسل السمليس روايت بي كراب في فواي المجع اعلى الملاق د م معيم كيا-

44

#### مرخص فينكي عداداد لباخلاق عادات

حنور رسانت آتب صلی الشولید و سلم فرواتے ہیں ، میری ربیت اللہ نے فرائی اور کیا خوب نزیت کی -

فروایا ، کین تم می مسب سے بڑھ کرائی کو جاننے والا اور اس کا خوف رکھنے والا موں -

فرهایا ؛ مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ جنس فرست ہیا جنس انسان سے نبی بن کرآؤں بجر بل نے مجھے اشاری کہا : عاجزی اختیار کر او اس پہیں نے کہا : میں انسانی جنس میں سے نبی بناچا ہتا ہوں کہ فیے بحوک بھی گھے اور سری بھی حاصل ہو -فرمایا : میرے ساھنے بیری کا کنائے کو پہشیں کیا گیا مگریں نے انکار کر دیا -

فرمایا ، اگرمیرے پاس کوواُ مدے برابر سونا بھی ہوتا توسادے کاسارارا ہ ضامین فہرج کرواتیا صرف اس قدر باقی دکھنا کہ قرضہ بیکا لیتا ۔

ایک روایت ہے کہ آپ نے کمی لگے روز سے یلے کچڑی کرند دکھا، صرف ایک بار زندگی میں سارے سال کے بیے خوج اکمٹ کریہ تاکہ میال اور باہر سے آنے واسے وفود کی محانداری پر خیچ کیا جاسکے ۔

روایت ہے کہ اُ ہب کے پاس میں ایک ہی وقت میں دقیقین نہیں ہوتی تقیں۔ اور کمبی اُ پ کے بلخصہ کا ب کے بلخصہ کا نہیں ہوئے کہمی گذم کے بلخصہ کی دوئی سیر ہوکر نہیں کھائی اور آ ہے نے یو فرعمل اختیاد رکھتے ہوئے اُن کا منظراری کمیدیت نہ کی دو ٹی سیر ہوکر نہیں کھائی اور آ ہے نے یو فرعمل اختیاد رکھتے ہوئے اِن کا کوئی اصطراری کمیدیت نہ

تى كىرى اگرده اپنے رب جل جلال سے بہاڑوں كوسونا بنا دینے كو كتے اور بلا شكرت فیرسے ال كاكليت مى مانتے توان كے بيلے يرسب كچے كر ديا جا آاسى طرح كى اورمجى كى روايات و اخبار موجود چيس .

دوایت ہے کہ آپ نے معفرت بلال دخی اند عذہ سے فرمایا ؛ بلال اِخریج کرا ورعرش واسے کے ہوتے ہوئے کمی سے ذکھرا۔

صنرت بریرة رضی الله عنها نے آپ کی صدرت الت سیس کھا نا بین کیا ۔ آپ نے کچھ تناول فرمایا اور بانی ج زیح مها دہ بریرة نے مکھ حبواً اور دوسری رات آپ کی فدمت میں مبین کیا ۔ اس برآپ نے فرمایا : کیا تجھے یہ وف مزتما کہ دوز قیامت اس کھانے کے بدے آگ ہوگی کیمی لگھے روز کے لیے کوئی چرز جمع زرکھنا کیونکا دنٹر مردوز کارز ق کلیجدہ علیا فرقا ہے ۔

ایک روابیت میں ہے کہ رول النّر اللّه علیہ و کم نے کمی کھانے میں عبب نہیں کالا گاریمبوک ہوتی تو کھا یلتے ورنرچپوڑ دیتے ۔اوردہ بھی ووکام پین آئے تو آسان کوا ختیار کیا۔

رسول افتر سی این فرمات ، اپناج کا خود مرست فرمایی ، گدسے پرسواری کرتے بکری کا دود مردوہ یہے کہ اب ان زیب تن فرمات ، اپناج کا خود مرست فرمایی ، گدسے پرسواری کرتے بکری کا دود مردوہ یہے کہ رفول میں بیوندلگا لینے اور سواری کرتے ہوئے اپنے ساتھ کی کو بھالیے میں عاد محسوس نہیں کرتے ہیں معالیت ہے کہ آب امیری کو لیب نہیں فرطنے تھے احدافلاں سے فدرتے ذریع ۔ آب احدا ہی معالیت کے کہ ایک اور دودواہ اس طرح گذرجانے کہ گریس کھانا پکانے کے لیے آگ کا دواج معرات بول کھوراور یا نی پر آب اوراب کے اہل وحیال کا گذارہ ہوتا ۔ کہ روشن نہ ہوتی اوراب کی ازواج معرات رضی اختر عن کوجب یہ اخترار دیا گیا کہ ابیت یہے جو جمایی روایت ہے کہ آب کے کہ اوراد معرات رضی اختر عن کوجب یہ اخترار دیا گیا کہ ابیت یہے جو جمایی روایت ہے کہ آب کے افترادواس کے ربول کوچن لیا ، اوراسی شمن میں یہ آبیت مبارکہ نازل ہوئی ۔ جمایی روایت میں بیان میں بیانی مسالم اوراس کے ربول کوچن لیا ، اوراسی شمن میں یہ آبیت مبارکہ نازل ہوئی ۔ اس میں بیانی مسالم ایک میں بیانی مسالم ایک ایک اوران میں بیانی مسالم ایک میان کی دوران میں بیانی مسالم ایک میں بیانی مسالم ایک کا اوران میں بیانی مسالم میں بیانی مسالم ایک کا اوران میں بیانی مسالم ایک کان کی دوران کی دوران میں بیانی مسالم ایک کان کی دوران کی دوران

اسینب بتانے والے رنبی اپنی بیولوں سے فراد سے گرتم دنیا کی زندگی اور آزماکش جاہتی ہو تو آؤ میں سیس مال دوں اور اجھی میں جھوڑ دوں۔ كَيْنَهُ النَّبِيِّ مُثَنَّ لَهُ ذُواَحِكُ إِن كُنْنُتُنَّ شُودُق الحُيَّاةُ الدُّنْيَاوُزِنْهَ لَهُ مُنَّالَيْنَ ٱمُتِّعْكُنُ وَ ٱسَرِّحْنَى سَوَاحًا كِيمِيْدَةً \* اسْرِحْنِحَى سَوَاحًا كِيمِيْدَةً \* لَ<sup>ل</sup>ُ

أپ كي ايك دعارتهي :

اَللَّهُ اَخْدِبَیْ مِسْکِیٹاً وَ اَمِسْیُنِیاً وَاحْشُونِیْ فِی ْدُمْسُونِ الْمَسَاکِسِیْنَ اِ امیرِحالسُوا مجھے کین باکرزندہ دکھ مجھے کینی ہی مالت ہیں موت عطاکراورقیاست کے روزساکین ہی کے نوب پس اٹھا ،

أيك اودوعا و" الله عن أرْفَق الله مُحسنم يُر فتوت يَوْم بينوم ب

والعديد و المحدكوايد ايدون كالكراك روق عطافها

ام المونین سیده عائش صدید رضی افتر عنها فراتی بین دا ب علی بواسیمی برد کرفیاض تنے۔ آپ
نے ایک شخص کو دو بہاڑوں کے مابین ایک پوری وادی بھی بر کران سے بھری ہوئی عطا کر دی ۔ یشعف جب
اپنے بھیلے میں بہنیا تو کئے لگا کہ رسول افتر ایک لیسٹے تھیں کے موطا کرتے ہیں جے کہی افلاس کا ڈونسیں
ہوتا۔ آپ میں فعاشی، بدکلامی ماوز کچ کا نرکات ہرگز دہ تھیں۔ آپ زمین رہ بھی کر کھاناتنا ول فرما تے اور
زمین پر بہن شسست فرماتے رعباً پہنے ترسکینوں کے ساتھ مل کر بیٹے براز دفتر این سے میاتے وہ اپنے ہاتھ
کر کھی دیا ہے، اور کسفن سے کام لیلے، آپ کو کھی کھل کر میٹے بوئے نہیں ویکھا گیا کہیں تنہا کھانا نہیں کھایا
کمی اپنے غلام کو ما انہیں اور دنہ ہی کسی دورسے کو مادا میکڑ صرف ویڈی کی داہ میں مارا۔ کپ کمی جارز الو ہو کو

نهیں بیٹھے اور نہ بی کھی تکیر لگا کرکھا نا کھایا ۔ فرما یا کرتے ، میں الشریک بندسے کی طرح بیٹھ تتا بہوں اللہ ایمٹ عنینی بندے فی طرح مکھ آبا ہوں -

روایت ہے کو آپ نے جو کسے بینے بطن مبارک پر بتی انسط حالانگراگراپ التر تعالیٰ سے کو ابوقبیں کو سونے میں تبدیل کر دینے کے لیے بی کتے تو دہ آپ کی وعاقبول کر لیا - آپ ایک بار مع اینے صحابہ کے ابوالد تی این الیت مان کے بار وعوت کے تشریب سے گئے - ان کے کھانے میں سے تناول فرایا ۔ اور ان کے کان میں سے نوش فرایا ۔ پیر فر مایا کر ہی وہ قیش میں جن کے بارے میں مے بوجیا جائے گا ۔

ایک روایت ہے کرکسٹی تھی نے آہے کو پانچ اصحاب سمیت میڑکیا ۔اورچھ اصحابی اس وقت داخل ہواجب دعوت دینے والے نے اس کے شامل ہونے کی اجازت وسے دی ۔

ایک صدیت میں روایت کیا گیا کہ آب ایک رومال اوڑ صفے تھے جس پرکھیفٹٹ وٹکارتھے - اسے آپ نے یہ کدر میں بنک دیا کہ کہیں اس کے نفت وٹکار مجھے اپنی جانب متوجہ نزکرلیں -اور فرمایا ؛ مجھے ابوجھ کا جبّہ لاکر دو-

ا آبست ایک بی کوش میں نماز اوا کرنے کے بارے میں وض کیا گیا تو فرمایا ، کیا تم سب کے باس وونئے کوڑے ہیں؟ ہے فرمایا : میں ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جونٹ کی گوشت کے ٹیکوٹ کھاتی تھی بیا ہے تم لیس بن متی علیدالسلام رفضیلت مت دو۔

ایک مزنبدا ب نے فرایا ایس اولاد ادم کا سردار موں مگر مجھے کوئی فخرنییں ۔ آپ نے فرایا ؛ میں نے بعض کوعطا و کبشنش سے فعازا اور بعض کو محروم رکھا مگراس کا مطلب نیز میں کہ جے میں نے عطا کیا وہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے جے میں نے نہیں ویا ۔

فروایا : سب سے پیط فغر اُ انصار جنت ہیں داخل ہوں گے۔ ان کی صالت بہ ہوگی کہ سر کے بالگرد آلود کپرسے بیسلے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جزما زونع میں دہنے والی ور آوں سے نکار نہیں کرتے تھے اورش پر بند داوازوں کونہیں کھولا جاما تھا۔ دینی وہ شکلات میں مبتلا رہتے ہمے ،

فروایا :میرااورونیا کا کیاتعلق - تم می سے سرایک کا گذارے کا سرایدات مونا چاہتے متبنا کر سوار کا زادہ را ہ- فرایا ؛ میری است کے فقراً امراً سے نصف یوم ، جوکہ پانچیو برسس کے برابر ہوگا ، پہیے جنت ہیں داخل ہوں سکے فرایا ؛ میری است کے فقراً امراً سے نصف سے جردہ کر آز مائٹوں میں مبتدلار بتنا ہے ۔ اس کے بعد جو لوگ افضل ہوں بھران سے کم دریے کے افضل ۔ اور بند سے کواس کے وین کے معیار پر آز مایا جا آہ ہے ۔ اس کا وین وا بدان بچتہ ہم توایی شخص بہت بڑی آزمائش میں سے گذرنے وال ہوتا ہے ۔

ٱب سے ایک شخص نے مرمن کیا : با رمول اللہ مجھے آ ہِد سے مجست ہے آپ نے فرمایا بھے۔ آز مائش کے لیے تیاد ہوجا ؤ ۔

روایت ہے کہ اُپ نے فہایا تھاری و نیا میں سے جھے تین چیزیں عزیر میں انونٹنو، نماز خواتین اُپ نے یہ فرماکر کیا تم اپنی و نیا کوہنز جا نتے ہو ۱۰ نود کو اسس سے علیمیں و کرکے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ۔

اپ جب ونی سے رخصت ہوئے نوایک اینٹ پرانیٹ بھی نہیں کمی تھی ، آپ نے اس مالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ایک اینٹ پرانیٹ بھی نہیں کمی تھی ، آپ نے اس مالت میں ونیا سے سفر فرایا کہ آب کی ایک زرہ ایک ہیووی کے باسس ایک صاح ہو گاور نہ کے بسلے دہن رئی تھی ۔ آپ نے اپنے چھے در ہم چیوڑے نہ وینار نہ آپ کی میراث تھی ہم انبیا کوئی میراث جھوا کرنمیں جاتے صرف مقتر ہی آپ کے گھرسے کوئی اثاث طا-آپ فرماتے تھے ہم انبیا کوئی میراث جھوا کرنمیں جاتے صرف مقتر چوڑ جاتے ہیں ، راینی جومال و متاع اگرنبی جھوڑ جائے تو وہ مفاوئونیین کے بیا بطور صدق ہے صرف کر دیا جائے ہیں ، راینی جومال و متاع اگرنبی جھوڑ جائے تو وہ مفاوئونیین کے بیا بطور صدق ہے صرف کر دیا جائے ہیں۔

آپ جدید وعلی قبول فرماتے تھے صد قد کمیں نکماتے البتہ صدقہ وینے والول سے در کر القتیم فرما ویتے والول سے در کر میں مال جمع کرول اور تاہر بن جاول بخر جھے تو یہ دی گئی :

قوا بین دب کومرا بنتے ہوئے اس کی پاکی بولوادر مجدہ والول میں ہو۔اورمرتے دم تک اپنے دب کی عبادت میں دہو۔ ''فَسَيِّعَ بِحَدْدِ رَبِّكَ وَكُنُ مِسَنَ الشِّجِدِيثِي وَلَعُبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيْكُ الشِّجِدِيثِينَ وَلَعُبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيْكُ الْهُتِينِينَ مَن

سيدعائش صداية دضى الشيخها فراتى بين :

تیری مرحدید و ما مدم مرحای ما می تا کار در می خود می ماد می می ماد می می ماد می

ارشاوباری تعالیٰ ہے :

سَنَ وَالْمُسَلَمِ وَمَا يُسْطُرُونَ مَا الْسَلَمُ وَفَا مَا اللَّهُ الْمُسَلَمُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ السّر بيني عَهَدَةٍ تريّبِكُ بِعَجْدُونِ وَإِنّ لَكُ لَا حُبُوا عَبْوَمَهُ نُونِ وَإِنَّ لَكُ لَا حُبُولُ اعْبُولُ مَا مُنْفُلِهِ اللَّهُ عَلِيم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلِيم اللَّهُ عَلِيم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَ

بلاست والدُّمِل ومِلاله ملده الفلاق كوب ند فروانا ب - اوربر س الملاق كوناب ند و آب في مزيد فرمايا ؛

بعے ابھہ افلاق سکھانے کے بیے بیمباگیا ۔

آب كاخلق تن صفات برستمل تفاوه به بين:

"حیا ، سفاوست ، توکل ، رضا ، وکر بشکر ، حلم ، صبر عنو ، صلح ، نری ، رحست ، ما را نیم بیت محکس ، وقار ، تواض ، فیرمنتی ، جود وسفا نصنوع ، قدت ، شجاعت ، اخلاص ، صدق ، فرده تفاحت ، خطوع رخشیت ، تعلیم ، سیبت ، وعا ، گرر ، بخوف ، رجا ، بناه وصور ثما ، شبب بیدادی ، عباوت ، جهادا ورمجا بده -

روایت ہے کہ آن حضرت صلی الشرطیر وسلم بنیادی طور رہیے متعن کرا ورخوم سے استے تھے اور آب کے بیطنے میں اس طرح کا بوش ہوتا تھا جیسے آگ بررکمی دیکی میں جوئش پدا ہوتا ہے۔ آپ اس قدرنماز پڑھتے کر آپ کے پاؤں مبارک کو درم آگئے تو آپ سے کہ گیا یا یول اللہ! کیا آپ کے رب نے آپ کے انگلے بچھے گنا ہ بخش نہیں دیئے اج اس قد عبادت کرتے ہیں، آپ نے جا با فرطیا ؛ کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

اپ کے باکمال اخلاق اور فو و کا کے بٹوت کے بیے صون فتے مکہ ہی کے ون کاسوک کائی

ہے آب مکمیں صلح اور امن کے ساتھ داخل ہوئے جب کو کفار مکرنے آب کے موزیز وں، دو تو

ہو آب مکمیں صلح اور امن کے ساتھ داخل ہوئے جب کو کفار مکرنے آب کے مورک مرطر مے کا عذاب نیا یا یا

ہو شہد کیا تھا بند ہو اب اب کہ الودگی ہیں گئے ہوئے جب آب کے وادر اب کے صحابہ کو افتیاں داخل ہوئے

ہمنواڑایا آپ کو دصوکہ دو جب ویت یہ آکھے ہوئے جب آب کی میں اس صالت میں داخل ہوئے

ہمنواڑایا آپ کو دصوکہ دو جب ویت میں آکھے ہوئے جب آب کے میں اس صالت میں داخل ہوئے

ہمنواڑایا آپ کو دصوکہ دو جب ویت میں آکھے ہوئے دیں آب میں میں میں اسلام

مرکوفار مکمی کی مرضی نظمی اور آپ غالب تھے اور وہ بہت تھتے و دلیل ہوآب نے خطبہ ارشا دو کوا! اللہ

مرکوفار مکمی کی مرضی نظمی اور ایس کو ایس میں جب اس میں جب اس میں میں اس کے افتہ تھیں معاف کرے۔ بھرآب نے فریا

ہر ابرسفیاں کے محدود خل ہوا وہ اس میں ہے۔

ہر ابرسفیاں کے محدود خل ہوا وہ اس میں ہے۔

آب کے اخلاق کریماندا وراسوہ حسند کے بارے میں اس طرح کی بے شمار باتیں کئی ویگھر روایات واخبار محمد میں موجود میں۔ ہم نے صوف اس قدر ذکر کر دیا ہے کہ آب سے ضمائل رہم بنی وہ روایات بمی ثابت ہوجائیں جن کاؤکر ہم نے نہیں کیا۔

44

# مندن كوالله كي عطاكرته سولتول او رعايةول منعاق ماد

مزیدید کا بیشندی مینی پر بسند فراند تصد اور میمانی شوق سے تناول فراتے تھے۔ آپ نے ایک مرتب معابر سے فرایا ہوب کھاؤ بیو۔ مذکورہ اور اس طرح کی کئی دو مری روایات میر جی جی آب گافتی امت کو دین میں آساکش، سہولت اور وسعت وزمونت وینے سے سے۔

بلاننبدرسول الندهی الترعلیه و لم قیاست مک کید علق کام در بنها جس آب نے فرایا : مجھے ایک سیجا اور آسان دین دے کر مبوث کیا گیا اور آپ نے فرایا کہ میں بمبوت ہوں تاکہ یہ میری سنت بن جائے اور آگر اللہ تعالیٰ بندوں کومال کمانے بمنتف بعث اختیار کونے ، چیزین تح کرنے کی دعایت ، ان کی مجوریوں کو جانے کے ما وصف ، ند دیتا تو وہ بلاک ہو پھے ہوتے ۔ کیونکہ ان کے دعایت ، ان کی مجوریوں کو جانے کے ما ور ان میں اور جا تھیں اور جا تیک کروزیوں کا علم ہے اور وہ ان کی مجبوریوں سے انٹر کا علم ہے اور وہ ان کی مجبوریوں سے بافر کر دیا کر اسے بندوں کی کمزوزیوں کا علم ہے اور وہ ان کی مجبوریوں سے باخر ہے کہ اس کی اطاعت وعبادت کی جائے اور تمام مومنوں کوا پنے وکر جسکر اور

<sup>()</sup> كجود بالانى اورميده سعتيار كاكنى ملمانى وجيس كتي ين - امترجم

وَكُلُ كَادَاهِ مِعَالَى سِهِ مِعِيدًا كَادِشَاهِ سِهِ عُنْ لِأَيُّهُا الَّذِيثِينَ أَصَنُوْا أَذَكُوعًا اللّهَ وَكُوا كَيْشَيْوالْكِ ترجم ، اے ایمان والو إ الله کومست باد کرو-

اددفرایا :

الله فَتَحَكُّدُوا إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ " وَعُلَى اللهِ فَتَحَكُّدُوا إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ "

وَ أَنَا مُرَبِّكُو مُلَعْبُدُ وَي

"وَ إِبُّاكَ فَاتُّقُون "

اورضانص مرابي در ركهو .

اودانسرى ريجروسركرو اكرتميس ايان ہے.

ادرمی تصارا رب مول تومیری عبادت کرو-

اورقمی سے ڈرو ۔

مرکورہ مبا حات اور کئی امور میں زصتوں کے سلط میں انبیا رعلیم اسلام عام لوگوں سے عقف میں كينيك أكر لوگول كوان كى اجازت دى كى بعد تواس بيلى كروه ضيف اور ميردين . وه صبروق اعست كى تحيا مويرداتنت نهيس كريكت ان ك نفون خط ذبيوي كيطوف ميلان د كفته بين اوريبي و وميلان يعش ب جوبعن اقات انیس گراہی کی جانب سے جاتا ہے بگر انبسیار کا معامل اس سے یا اکل بعث کرہے۔ وه ما نیدنوت ، قوت رسالت اورانوار وی سد آراسته موت بین ،اگروه دنیوی حظمین شرکت کمتین یا دیگر امور ونیوی میں صدیلیتے ہیں تواس بیلے نہیں کہ وہ نود نطف اشائیں مکداس سے کہ لوگوں کے

یلے قائم کردہ صود کی نشاندہی وہ ابنے عمل سے پختر کردیں وہ خط اعظانے سے یہے ان میں حصر نہیں يلة بكد أين فائفن برس كرت مين كيا أب ك نفرس يرا يت مباكنيس كذرى

أَهْلِ القُرِيلِي مُنَيِثْهِ وَالمَوَّسُولِ وَلِنِي وَالنَّالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الله

ابنوالشَييْنِ،

di

"مَا آ اَخَاءَ اللَّهُ عَلَى مَهْدُلِهِ مِنْ جِعْنِيت ولا أَي الله ف اين رسول كوشهر الْعَنْونِ فَالْيَمَيْنَ وَالْمُسَاكِسِيْنَ وَ مَنْ السَّرَ وادول اويتيول اورمكيول ادرمكر

المآئد : ۲۳

الاحزاب : الم

الانبسيار: ۹۲

البقرة : الم

(٧) البقرة : ٧٠

101

آبت مُدُوده مِين يرخروى كَن كرا فنُدك رسول منى النُّرعليه وسلم كوجه ما لِعنيست عطا فرماياده التُّداود اس ك رسول كا جه كه وه است مناسب طرق رَبعت يم كر دِبن ا وزُمس الخرح نبين رسول التُركئ السّرعليه وسلم جا بين عطا فرا مَين :

قرآك برعمل ببرا بوف والول اورسول التُرصلي التُركليدوسلم كى اتباع كرف والول سك تين النق بس -

ایک دو آن کا تعلق وین میں وی گئی سہولتول ، رضعتوں اور مباحات و تاویلات سے ہے۔ دوسوے دو جن کا تعلق دینی قوائین کے علم سے ہے۔

شیرے وہ بن کا تعلق بہاں دینی تو افین کے علم سے بعد وہاں وہ اس سے آگے میں نظر کھتے ہیں اور ایسے اجوال ، اعمال ، اخلاق اور حقائق کی سے فود کو بہنج سے بہر بن سے بندے کے ایمان میں انتہا کی بینگی اور کمال پیدا ہم ان جمید کر مدیث میں بیان ہوا ہے کہ آنحصرت صلی الدیکھید و کم نے حضرت حادث رضی الشرخ نہ سے فرایا کہ ہم بین کی ایک جیست ہوتی ہے تما رسے ایمان کی حقیقت کیا ہے حادث نے مور کی ایک جیست ہوتی ہے تما رسے ایمان کی حقیقت کیا ہے حادث نے مور کی ایک جیست فرایا تو نے میں وہ میں اس بیٹا بات قدم رہ بیا ہیں نے بر فرایا کہ ایک بندہ جس کا قلب الشرف منور فرایا وہ ایک ایک بندہ جس کا قلب الشرف منور فرایا وہ اور ا

کما جاتا ہے کتھوف سے متلق مجھے کہا گیا ہے۔ اس کی بنیاد جارمینٹین ہیں ایک حدیث جربل علیم انسلام حب اینوں نے آپ سے ایمان واحسان کے بارے میں موال کیا اور آپ نے فرط یا واحسان یہ ہے کہ قواس طرح اللّٰہ کی عباوت کرے گرگیا تواسے ویکے رہاہے۔

ا) یمال الشرکی خاندت کرنے سے مراد اس کو نها نماز ول میں بها کربر وقت اس کے تصور کی حفاظت کرنا و داس کے علاو جمارتھ ورات کومٹا فاجے ۔ اپنی اگر بندہ اچنے ولک جیتی کو اپنا مقعود ومعلوب بنا لے تو وہ اس سے عجست کرتا ہے ۔ (مترمے)

ایک اورروایت ہے۔ ربول انٹوسلی انٹر علیہ فیسلم نے فرمایا ؟ اسسلام میں صررہے اور مینو بنجانے کی کوئی صورت ؟



### صوفيه اوراتباع رسوالليظ

میں نے ابدعروعب الواحد بن علوان علیہ الرجر سے اور انعوں نے تعنوت جنید علیدا رحمہ کو بر کتے من کہ عمر تعوف کا احاد بیٹ رسول سے گرار بطہے۔

میں نے ابوع واسی عیل بن تجید علیہ الرحمہ سے اور اضوں نے ابوع بنا ن سعید بن عثمان الحیری کویہ کے سن کر جس نے سند کر سند سر سن کو ابینے اور قولاً و فعلاً جاری کر لیا اور اس کی زبان سے حسست بی کی بات نکلی ۔ اور جس نے ابینے اور پڑھا ہشات نفش کو قولاً وحملاً حاکم بنایا اس کی زبان سے بدعت کی بات نکلی ۔

ارشاد خداوندی ہے :

میں نے طیغوربسطامی سے انھوں نے موسی بی میٹی المعروف ریگئی سے انھوں نے اپنے والد
سے اور ان سے ابویز پربسطامی نے یہ کہا کہ بہا رسے ساتھ چلو کہ اس زاہدسے طلقات کریں جو تو دکوہ لی ہم
کہوا تاہے۔ پرزاہد اپنے زہد وجاوت کے بلے مشورتھا اور ججرسے طیغود نے اس کا فام ونسب بھی
بیا ن کیا تھا امرسی بن میسیٰ کے والد کتے ہیں ، کہ ہم اس سے طفے گئے تو وہ نا ہدگھرسے نکل کر مسجد
کی طوف جا دہا تھا اورجب مبحد میں واضل ہوا تو قبلہ کی جانب تھوک دیا یہ دیچھ کر الویز پدرسطا می عالمادیم

نے کہا او والس طلی کو محرس تض کا آداب رسول پر علنہیں وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ ابویز بدلسطائی عید الرحرفرات میں:

میں نے ادادہ کیا کہ الدّ سے کھانے کی طرف رخبت اور عورتوں کی جانب خواہش کو خیر کرنے کا سول الدّ صلی الدّ حلاق کم خیر کرنے کا سوال کروں مگر برسوپرے کرفاموش ریا کہ حب رسول الدّ مسلی اللّہ حلافت سنت کروں ۔ کیکن اللّہ نے میرسے ول کی بات پولی کر دی اور اب یہ حالت ہے کہ عورت سانے آئے تواتنی برواہ می نہیں کرا کر دی لیار سے ماعورت ۔

میں نے ابوطیب احمد بن مقاتل کی بعندادی علیہ الرحمہ سے نا وہ کتے تھے کو حضرت شبیلی کی دفات کے دوز میں جھز خلائی کے بال میٹھا تھا کہ بعنداد وینوری آگئے جو کو شبیلی علمبدالرحمہ نے خدوم تھے ۔ اور ان کی وفات کے وقت باس موجود تھے ۔ ان سے جھفے خلدی علیہ الرحمہ نے بوجیب ، آپ یے نشیلی کی موت کے وقت کیا ویجھا ۔ بُند ارسے کہا : جب ان کی زبان بند ہوگئی اور ماتھے پر بسید آگی تو اشارے سے جھے دھنو کر انے کو کہا ۔ میں نے وضو کر ا میا مگر ڈواڑ می کا فلال مجول کیا ۔ اس پر اضوں نے میرا باتھ بچر کو کر میری اٹھایاں اپنی ڈواڑ می میں داخل کرکے خلال کیا ۔ یہ سی کر جھزر و اس بالم نزع میں جب کر زبان بند تھی اور میری عرق آلود ، وضویں خلال کیا ۔ یہ سی کر جھزر و پڑے اور کھنے گئے ایسے شخص کی کہا کہا کہ میں عرف آلود ، وضویں خلال کیا ۔ یہ سی کر کو گلا کہا ۔ اس براخل کی نہ تھی اور میری عرف آلود ، وضویں خلال کا کہ نہ تھی اور میری عرف آلود ، وضویں خلال کا کہ نہ تھی اور میری عرف الدی کو میری خلال کا کہ نہ تھی اور میری میں داخل کی کہا کہا کہا کہ دوسویں خلال کا کہا کہ میری داخل کی کہا کہ کا کہا کہا کہا کہ کا کو میری خلال کا کا کہا کہ دوسویں خلال کا کہا کہ کو میری داخل کر کے خلال کا کا کہا کہ کو میری داخل کی کہا کہ کو کھنے کی کو میری داخل کر کی خلال کا کہا کہ کا کہا کہا کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کہا کہ کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کھنے کی کھنے کے کہا کہ کی کہا کہا کہ کو کھنے کی کھنے کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کہا کے کہا کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کی کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کی کہا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کھنے کے کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کے کہا کہ کو کھنے کے کہ کی کھنے کی کھنے کے کہا کے کہا کے کہ کے کہا کہ کو کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کی کہ کے کہا کہ کی کھنے کی کھنے کی کے کہا کہ کے کہا کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کہ کے کہا کہ کی کھنے کہ کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کے کہا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ ک

میں نے احمد بن علی وجہی سے احراضوں نے ابوللی رود باری کو یہ کھتے سنا کرتصوف میں میرے استاذ مضرت جنید افت میں الوالعباسس سریج نحود نوست میں تعلب اور صربیت میں ابرا ہیم حربی است اذشھے۔

سهل برجب الشرعليدالرحمد كتفتين : هرايسا دجددا المل سبي *بسندقراً* ك وسنست سيع تر ملتى بو- ابسیمان دامانی کھتے ہیں: اکٹرلوں ہوتاہے کرکوئی حیقت میرے ول کوچالیس دوزمسل کھیاتی رہتی ہے دیگر میں اس اس وقت تک تلب میں مگرنہیں دیتا جب تک وہ حقیقت اپنے ہم اوقرآل وسنت سے دوگواہ کے کرندائے -

اتبارج دسولی می الدُعلیه و کله مع تعلق میرسد ما فیط میں سوست اسی قدرمعلومات میں جمیں سفیم پڑ قلم دیں اوری کانی مجی ہے کرزیادہ نے قادی کے لیے تحریر کے بوجبل ہونے کا اندلیشہ ہے -بدنشک الدُم کوفیق بختنے والا ہے -

(ra)

#### صوفيانه تشريات

صوفيا كنزديك مفهومات فرآن وحدبث

مستنبطات کے کے بیں اس کے جاب میں صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ جو پیمنہ وم اہل فہما ورحقیقی قرآن کوسنت سے افذکرتے ہیں اسے متبسطات کے ہیں۔ یہ اہل فہم دی تحقیق امت کے بالغ نظرافراد ہوتے ہیں۔ یہ اہل فہم دی تحقیق امت کے بالغ نظرافراد ہوتے ہیں جوتے ہیں۔ یہ اہل فرم کو بیر بروافقت در کھتے ہیں اور ان کی تباع کو کری وقت ہیں جانے دیتے ۔ وہ قرآن وسمنت کے طاہری وباطنی احکامات بر بوری طرح محل براہوتے ہیں۔ اورجب انعیں قرآن وسمنت کی اتباع کا یہ کمال حاصل ہوتا ہے تواللہ کی جانب سے انعیں ایں علم حلا کہا ہے جو مزید جانب سے انعیں ایس علم حلا کیا جانب کے مطابق ترب ترجیا تی واسرار سے با خرکیا جانا ہے ۔ بیر مزید یہ کہ انعیس ان کے ورجات واحال سے گذر نے کے بعدید اہل وائٹ وہ نیش قرآن وسنت سے جو الغربی انغر کیا جاتا ہے۔

کچھافذکرتے ہیں اسے شنبطا شدکتے ہیں۔

قرِل خلاوندى سبعه :

توكيا وه قرأن كوسوين نهي يا بعضد ولول بران كقتل مكه بين - "أَنْكَ يَشَدُبَتُونَكَ الْقُوْلَكَ ٱحْرِجُلَى خُلُوْبِ اَفْغَالِهَا \*\* لاَ،

رسول الشملى الشيطيروس فرمات بين : حرسف جميم ما أاس برعل كي اس ك بدا الشرى طرف

دن محمصل افترطيروهم: ٢٣

سے اسے ایک ایسا علم عطا ہوتا ہے جس کا اسے پیطے علم ہی نہیں ہوتا اور یہ علم دورہ اہل علم کو ماصل نہیں ہوتا ۔ اور افغال انقلوب (ول کے الے ) سے دلوں پر نواہشات نفس کی اتباس کرت نگاہ ، حیانت اور خود نمائی کی دجہ سے زنگ لگ جانام او نگاہ ، حیانت اور خود نمائی کی دجہ سے زنگ لگ جانام او جہ جب اختر تفالی ہی تو بسکے ذریعے اس زنگ کو دور کر دیتا ہے ۔ تویہ ناسلے کمل جاتے ہیں ، اور تعوب پر دہ خیب سے بان ول اسلام ارد حقائق اور جملہ فوائد سے محور ہوجاتے ہیں۔ بھریو وگ ابنی بان جو ان متفائق کی ترجم انی ہوتی ہے کے دریعے انعیس ساکیوں وطالیوں کے گوئن گزاد کرتے ہیں تو انھیس خاطر نوا ہ فائد وہنے آئے۔

ارشادماري تعاليب ؛

توکیا خوزہیں کرتے قرآن میں. اور اگروہ غیر خدا کے ہاس سے ہو تا تو منرور اس میں بہت اختلاف یاتے - "أَفَلاَ يُسَدِّبُونَ الْقُرْآنَ وَلَوكَاتَهِيْ عِنْدِ عَيْدِ اللهِ لَوجُكُنُوا فِنِهْ إِخْتِلاَفًا كَيْشِيْدُوا إِنَّا

ندکورہ آیت مبارکے استرتعالی نے قرآن کریم می غور وفکر کرنے کی ملیتن فرمائی ہے ، اور یہ کہا ہے کا درید کہا ہے کہ ہے کہ اگریرقرآن اشترتعالی کے سواکسی اور کی جانب سے ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کو بست احتلاف ملا۔

### اورفرایا :

اورجب ال كرباس كوئى بات المينانيا دُّدى آتى ہے تواس كا پرچاكر بيٹية بين اورگر اس رمول اورا پنے ذى استياد لوگوں كى طرف رجوع لاتے توضرور ال سے اس كي تقيقت جان يات ير بعد مير كا وش كرتے ہيں۔ مَّوَإِذَا جَمَّاءُ كَثَّمُ أَمُّوُكِمِنَ الْآمَنِ أَوِ الْعَوْفِ أَذَاعَوْا بِسِهِ وَكُوْ ثَا كُوْكُم إِلَىٰ التَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِي الْآكُمُومِنِسُلُمُو لَعُلِمَكُ الَّذِيْنِيَ كِسُنَتَنْبِطُونَ لَهُ يُعْلَمُنْ

آیت کرمیدسی شهم کی خمیر کا مفهوم ابل علم ہے اور صوفید کتے بیں کراولوالامر سے مراوابل علم باب ۔ گویا ابل علم اور ان میں سے اہل استنباط کی ضومیت بیان کی گئی ہے ۔

مرددرس نندنسه اق سے ملماً و فقا کے قرآن دسنت سے تعلق ان کے مستور و معروف مسنبطات بوت یوں اور ان میں ان کے اس باہمی افتان اور ولائل می جاری رہتے ہیں۔ جسیا کہ الدیمان میں سے کسی نے کہا کر حدیث انسا الدیمان بالدنیات اور و مکل احدی می مدنوی خسن کا ت مجدت الی الله و رسول به الم می کا کے میں الواب مذکوریں۔ اور یہ بات اضول نے مرف طراتی استنباط سے افتای -

مزید ماک امل کام او مماکے تمام علی استدلال مستبطات میں ہے۔ احدید ہر ہیں نشر کمیکدان سے باطل کی ترویداوی کی تائیکہ معمود ہو۔

اوربنزي شنبعات وه بين جوموفيه كرام اخذكرت مين-

44

# علوم واحوال صوف منعلق صوفيه كي تشريط كا بانيمي اخت لات

دقت کے مطابق کھگوکر آہے ، اپنے حال کے مطابق جاب دیتا ہے ، اپنے وجد کے مطابق اشارہ کڑا ہے گویا ان کے اختلاث میں اہل طاعت ، ارباب قلوب اور مریزین اور تعقین کے بیاے استعاد کا ہیلوم دجو ، ہو ہاہے ! ور وہ ابینے درجات کے مطابق فائدہ حاصل کیتے ہیں ۔

ہم نے صوفیہ کے اختلاف کے بارے میں جو کچرکہ اس کی مزید وضاحت و والنون رحمد اللہ کی اس محایت سے ہوتی ہے کہ ان سے فیر صادق کے باسے میں سوال کیا گیا۔ تو کھنے گئے : فقیر مساوق وہ ہو اسے جو نورکسی جبز سے ملکن نہیں ہو اہلکہ سب جیزی اس سے اطیفان یاتی ہیں ۔

ابوعداللہ سے فیرصادق کی تعربیب لوچی گئی توکہا : فیروہ ہے کہ مرجہ اِس کی کھیست میں ہو مگروہ کسی چیز کی کھیست نہ ہو سکے۔

یوسف بن الحین کتے ہیں: فقیصاد ق اپنے وقت کا احترام کرسے اور اس کو ترجی دہے ہیں فقی است بن الحین کتے ہیں: فقیصاد ق اپنے وقت کی طرف توجہ کی اس برفقیصاد تی کا ام صاد تی نہیں آتا ۔
حسین بن نصور نے کہا: فقیصاد تی کے سامنے اگر اسباب بیش موں تو کا مل رضا سے میں انساز میں گردا ہے۔
افساز ہو کرتا ۔

ت فیض نوری کتے ہیں ، کراساب کے ذریعے اگر کو فیصیبت دینے و فیر صادق براک بڑے تواس کے یہے دہ خداسے کو فیشکو فیسی کرا بکر ہر حالت میں اس کی جانب سے ملئن دہتاہے۔

سمنون علیرار جمد کتے ہیں: فقیر صادق منعقوست انس کر ماہے جب کہ جاہل موجو دسے شغف رکھتا ہے ماور وہ موجود سے نفرت کرتا ہے جب کہ جاہل مفقود سے نفرت کرتا ہے۔

اوعن میشاندی نے کہا : فقیصادق ہردات اپنی کیفیات کی دنیائیں گمن ہوتا ہے۔ اورہواس کی دنیامین خلل انداز جووہ اسے لبنی دنیاسے بھال کر اس سے نفرت کرنے لگھا ہے۔

۱۱) ، دقت دَنِسمِند بِس دَقت سے داد وہ حالت ہے جسالک بِرطا دی ہوگویا اس کا تعلق حال سے ہے گھرسالک اپنے حال سے مہد جائے ادرکسی دوسرے دقت ہینی اصی دفیہ وکی طرف متوجہ ہوجائے تو اس سے اس کے مرا تنب جس نوں ل داقتے ہوجا کہ ہے۔ دمترجی جنیدبغدادی بلیدادهر کنتے بس کرفترصادی کسی شف سے خناک طلب نہیں کرا بکر ہرشے اس سے خنا طلب کرتی ہے۔

ن مرتعن بیشا بوری علید الرحمد کنند میں ، فقیرصادق کومصائب و آلام روز گارساتے میں مگر اسے ان کی طرف متوج ہونے کومست ہی نہیں ہوتی - ان کی طرف متوج ہونے کی فرمست ہی نہیں ہوتی -

الغرض موفی کوام کے مفوات میں ان کے احوال ومراتب کے کھا فوسے فرق بھی بایا جاتا ہم اور سالکین اپنے اپنے مقام ومرتبے کے مطابق ال سے ستفید موتے ہیں -

جمان کک قرآن کریم سے صوفیہ کے اخذکردہ مغمومات یا مستبطات کا تعلق ہے تو ان میں سے کہ ان میں سے کہ ان میں سے کہ ان میں سے ان کہ کہتے ہوئی ان باب میں ہم نے ان مغمومات کی ذکر کرنا ہے جن کا تعلق آب کے نثرف اور دیگر انبیار پر آب کی فضیلت سے ہے۔ مغمومات کی ذکر کرنا ہے جن کا تعلق آب کے نثرف اور دیگر انبیار پر آب کی فضیلت سے ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب

تم فراؤر میری داه بیس الندی طرف بنا بول اورجومیرے قدموں رطیس ول کی اکھیس رکھتے ہیں۔ اور انتدکو پاکی ہے اوریس مرک کرنے والانہیں۔ تَكُلُّ الحَذِمُ سَبِيبِي آدَّعُوْآ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَعِسِيوَةً إِنَّا وَمَنِ التَّبَعَنِيُ وَسُبُطِى اللَّهِ وَمَا اَنَا مِسنَ الْسُشْرِكِسِيْنَ اللَّهِ

یا جیمادا مه کرین اسس کا تعلق الدی وات باکست بوداود وماانامن الشوکسین کی تغییریت مینی میرمشرکوں میں سے نہیں کر دوگوں کے بیدے ہدایت کواپنی طرف سے خیال کروں یافقط اپنی طرف سےاس کیجانب دوت دینے کے ذریعے اس کی جانب سے ہدایت طنے کا خیال عبی کروں -

اورفرمایا:

تمفرهاؤميرك دب فيانساف كالحكم ويا ہے۔ اورا پنے منرسید سے کرو سرنماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نراس كربند بوكرجيه اس فتعادا أغازكيا

مختل انمئرتربي بالفشطيرة أيسيمنوا وُجُوْهُكُوْعِنْدُ كُلِّي مُسْجِدِدُ ادْعُولُا مُخْلِمِينَ لَدُ الدِّينَ كُمُا بُدُاكُمُ ے مدور ر نعورون بران

ویسے بی ملٹو گے۔

صوفید کے نزدیک اس آبیت کی تعنیر رہے کواسے نبی اکد دو کرمیرے دہ سنمیرے اور خلق كمعاط مين ادرائد اورمير بمعلط مين انصاف كساتو حكرديا -

اور واقتيموا وجوه كوعندكل مسجدكامفهوم يربي كرابن مذكوكسيدها كروبرسيده راست کاداده کرتے وقت - وادعوہ مخلصین لے الدین بینی اسے دیاکاری وغودر کے بغيريكارو اورايين اسطل مزمازال ممى نهروجانا وكها بدامك متعودون لينى فسرطر ييطاس في من بدا كيا تواسى طرح تمنا أيج كاس بني بني جادك واور فوايا ،

امبی ہم انعیں وکھائیں سکے اپنی آیتیں ونیا كدان بركمل جائت كرب شكب ده

"سَنُرِيُهِمْ أَيْلِيِّنَا فِي أَلَّا فَاقِ وَ وَيْ الْفُسِيدِ وَحَتَّى يَتَبُدِّينَ لَسَدُو بِمِرْس اور ووان ك أيد مي بيال ك أَنْهُ الْحَقُّ " (١)

مُوره آیت کی تشریح میں صوفیہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فروا اہے عنقریب ہم عالمِ ملکوت ہیں انعيس ابنى صنعات مكماتيس ككروت كدان الأكول برجن كصيلي بهم وضاحت كرنت بأس فيتقيت ا شکارد مائے گی کہ وہ تق ہے اور اس کے سواسب یاطل - اسی من میں سبیدالس طلی المعلیہ وسلم نے فرمایا کر عرب سے سے بڑھ کردوسے بات کی ہے دہ بعید کا یہ صرع ہے ظر الأكُلِّ شَيءٍ مُسَا خَلِا الله بالمل جان و کہ انٹر کے سواسب کچے باطل ہے۔

خصوصيباث رسول صلى التدعليبه وسلمر

محدعربي عليه التيتة والسلام كى ذات الأس سيمتغ أعمين يشركي جاتيب.

حضرت موسى عليب والصلوة والسلام ف الشرتعالي كحصنور شرح صدركي درواست كرت بوے فرمایا تھا :

کھول دے اور میرے لیے میرا کام کہان

« مَرِبِّ اشْرَحْ إِلَىٰ صَدْمِرِى ويُسِّرُ لِىٰ اَمْرِیْ ۱۰٬۰

جب كه آل حضرت صلى الله عليب وسس مكوبنير ورخوا ست سك انشراح صدركي نويدسائي گئی قرآن گویاہے :

كيام في تماراسيندكتاده مركيا .

"أَلُدُ فُنَتْ وَحُ لَكَ صُدُّ مَرْكُ" (١٢)

اسى طرح ابرابى مليدانسلام ف باركو ايزدى مي التيارى : اور مجے رسوا رز کرناجس دن سب افکا

"دُلِهُ تُعُونِي يُوم بِينِهُ تُونُ إِن اللهِ

مائمں گے۔

مُكُرانُدن مِيب كومليل فِضيت على اوران كم سوال كم بغيري فرايا: يَعْمَ لَا يُعْفَرِي اللهُ النَّبِيُّ وَ جَمْ وَنِ التَّرْرُوا لِكُرِكُ مُن اواللَّهِ

۳) انشراح: ا

طنه : ۲۶۰۲۵

الشعل : ٨٤

ساتفے ایان والوں کو ۔

اوراً پسے خطاب کرتے ہوئے فروایا: اکند منشرخ لگ صَدُدَك وَوَفِعَتُنا

التَّذِيْنَ أَمَنُوْامَعُهُ "

المعمسوم لك صدون ووصفا عَنْكَ وِذْرُكُ التَّذِي اَنْقَضَ

طَهُ وَكُنْ فَكُنَاكُ فَكُنُاكُ وَكُنْ فَاقِنَا

مَعُ الْعُسُولِيَتُوا : ٢١

کیا ہم نے تعادا سیزکشادہ دی اورتم پرسے تعادا بوج آنار لیاجس نعقادی پیٹے قدی تعی اور ہم نے تعارسے لیے تعا اور مبنز کردیا ۔ بے حک دشواری کے ساتھ آسانی ہے ۔

### اندازخطاب

اسی من میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمد مخلوق کو اپنی جانب راہ دکھاتے ہوئے عالم ملکوت اور دیگر چیزوں کے ساتھ خطاب کیا ہے جسیا کہ فرمایا ا

و خ ك ذايك سنوى الزاهيم مكافق ادراس طرح بم ابرابيم كو و محدق يساك

السَّمُواتِ وَالْهُمُّ مِنْ اللهُ

بادشامی زمینوں اور آسمانوں کی۔

### اورفرايا :

أَدَ كَــَوْ يُغْظُّرُوا فِي مُلَكُونِ الشَّلُوتِ وَالْوَشْرِهِي وَمَا خَلَقُ اللَّهُ مِنْ شََمْحًا

کیاانفول نے نگاہ نکی آسمانوں اور زمین کی سلنت میں اور جیز اللہ نے بنائی ۔

### اور فرايا:

"أَقَلُهُ مُنِيَّتَ فَكُوُّو إِنْ الْفُيسِطِ وَ، إِهِ

اورفرمايا:

كياانعول ف اپنے جي ميں زسوچا۔

ال التحسيم ، ٨ ١١ الانشار ١٠ ١ - ٥

اس، الانعام : ۵۵ (۱۲) الاعراف : ۱۸۵

ده، الروم ۸۱

توكيا اونبط كونهسيس ديجيجة كيسا بنايا آفَلاَ يَشْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ كَيْفَ ليكن جهال معى يسول الشرمل الشرعليسه وسلم كوخطاب فرطايا توبراه واست انهى سك وكرست خطاب کوتنه وع کیا۔ ميساكىفىدايا: المعجوب كياتم ف البضارب كورد ويحا "آئندْ شَرَ إِلَىٰ تربِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُ اللَّهِ مبيب وخليل قول بارى تعالى بعد اورائشرف اراميم كوابنا كمادوست بنايا. اس آیت کی تفییرش صوفی کتے ہیں کرملیل ، خلت سے ماخوذ ہے اور خلت کامعنی ہے وہ برجودل كوجميرك اوداس مين موداخ كرس جب كرفيت كامطلب سندالسي شفيجود ل كروسط من مجكر كرس اور ول کے سوا دل میں جو کچد ہوا مسعد ما و سے بیس سے اندازہ کیاج سکتا ہے کرمبیب کو خلیل رکس قلد فغيلت مامل ہے۔ خليل سيون طاب فرايا: الِفْعَلْ مُسَاتُكُةُ مُسُرً . بِهُ) کیجے جس بان کا اُپ کومکم مِرّا ہے۔ اور مبيب سي خطاب بواتو يول: "وَ لَمُونَ يُعُولِيْكَ مَرَبَّكَ فَسَرُطَى" اورب فك قريب ب كرتمادارب

| العرقال ، هم    | (*)  | 14 1  | الغاشية | dj  |
|-----------------|------|-------|---------|-----|
| الصَّفَّت : ١٠٢ | (11) | Ira 1 | النسآز  | (1% |

تميس اتنا وے گا كرتم داضى مو جا كيك

الله تعالى ف جب صرت آدم عليه السلام كي توبيكا وكر فروايا تواس طرح : و عَملَى أَدُورَم بَدُهُ فَعُولى سِال اوراً دم سے اپنے رب کے مکم می لغربن واقع بوئى ترج مطلب جاباتها اسكى راه

نيانک

گویاان کی خطاکا وکران کی توب سے پیلے کیا اور میرفر مایا :

"مُعَدُّ اجْتُبَاهُ مُربُّهُ فَتَابَعَلَيْهِ بِيرات اسكرب في ايالواس وَهُوٰي عالمًا برائي رحمت سعرجع فرائى اورلبخ قرب

خاص کی داہ دکھائی۔

حضرت وا ووعليه السلام كي خطاكا وكركرسف ك بعد فروايا:

تومهسنه است معان کرویا ۔ "فَغُفِرْنَاكَ: " " (١١)

اور صنرت سيمان ليه السلام كم بارس مين فرايا:

" فَكُفَّدُ فَيَنَا سُلِيمُنَ وَٱلْقَيْنَاعَلَى اورب شك بم فيسلمان كومانيا اور كُونْسِيِّهِ جَسَدًا سُتَةَ أَنَابَ قَالَ اسك تخت بِرايُسبِ بان برايُل كَرِبِ اغْفِرُ لِيْ ١٤٠٠

ويا . بيررجوع لاياعض كى اسى ميرس رب

مھے کخش دے۔

كيكن أنحصرت صلى الله عليه والممست فرويا

سفَغَا اللَّهُ عَنْثُ لِعَرَآةِ نُسَكُلُكُورُ، هُ الدُّرْتِينِ معان كرع تمن أنحين كون

ا درمعان کرنے کا وکرعاب سے پہلے کیا اکر کہیں وکرعاب آیب برنا گوار نہ گذرے اور

وي طئة : ١٢٢

طئه : ۱۷۱

والا) ص : مهم س- ۱۳۵

من : ۲۵ وس

التوية : سهم (01 ایک مجگراً کپ کوشطاب کرتے ہوئے فرایا : "دِینَفِفِدَاک مَاتَفَادُمُ مِنْ ذَنْبِكَ

وَهُمَا كُلُخَتُ ، إِلَّا

ٹاکہ انترتماں سبب سے گناہ بخشے۔ تعادے اگوں کے اور تمعار سیکھیلوکے۔

ندگوره آیت میر نیش دینے کا ذکر گذاه سے بہلے یا۔ اور گذاه کو گذاه کے ارتکاب سے بہلے

ہی معاف فرا میا مزیف ست بیسے کہ آل تضرت صلی الدُولیہ وسلم کو دگیرا نبیار کوام کی طرح تمام مجرّا

عطا کرنے کے معبد کئی اور مجرزے بھی عطا فربائے مثلاً شق القر ،اٹکیوں سے بانی کے جشتے

جادی ہونا اور مبحرزہ معراج ، بھرمزید ہی کہ دیگرا نب یار کرام کو جو کھی عطا ہوا اس کا دکر قرآن کریم ہی ہوج اسے میں کا ابراہی علیہ السلام کو ظرت مینی دوستی، مرسی علیہ السلام کو کلام اور ملیمان علیہ السلام کو کھومت اور ایوب علیہ السلام کو صبر سے فق فرمایا مگر آنص ست کی التر علیہ وکلم کو جو کھی محمد و شرف

الترتعالى ف قرآن كريم بي أب كى زندگى قىم كىلتى بو ك فرمايا ،

عطافرمايا اسدان كى طرف منسوب كهيس بمي نهيس فرمايا:

افد فروایا :

يىچىلىوك دېبا شىجىدىبىيىلىدى، ئىزىل كىدىبىلىك اد مىرتىس ماكرىز بناش -

ہی سے بعیت کرتے ہیں۔

۲۱) الجسسر ۲۲۰

ام) المنتع : ١٠

الغنتج والإ

س، النساء : ۲۵

اور فرمایا ،

قتم نے انسی قبل یہ کیا جکہ اللہ نے آمیں قبل کیا ،اوراے عجوب و ، فاک ہوتم نے بسیکی۔ ترنے زمیسیکی تسی بکرالٹر نے میسکی۔

" فَنَلُوْ تَقَتَّكُوْهُ مُوْ وَلَحِينَ اللَّهُ فَتَلَكُمُ وَمَلْحِينَ اللَّهُ فَتَلَكُمُ وَمَا وَمُنِتَ وَالْكِنَّ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْتَ وَالْكِنَّ اللَّهُ مَرَا مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَرَا مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

فرايا :

اے سننے والے اگر تو اخیس جہا تک کردیکھے توان سے پیٹیر بھیری کر بھا گے اور \* يَوَ الْمُلْفَتَ عَلَيْهِا لِمُ لَوَ لَيْتَ مِنْهُ مُو فِوَادٌ وَ لَمُنِيثُتَ مِنْهُ وُمُعُبًا \* اللهُ

ان سے ہمیت میں بعرجائے۔

اس آیت کی تغییری ابو کرسنبی علیه ار بحد فرات بیس ، آیت میں میر کاگیا ہے کہ اسے محد صلی انٹریلیہ وسل اگر توہما ہے سواکسی مبی چیز کو اوپر سے جما بھٹ کر دیکھے تو اسے مجبوڈ کرتم ہمساری طرف ڈورکر اوسٹ آڈگے۔

معسدارج جهاني

تسرباياه

پاکی ہے اسے واپنے بندے کو داتوں کے بے کی مبحد حرام سے مجداقعنی نکر مبس سے گرداگر دہم نے برکت دکمی - " سُبُعْنَ الَّذِی اَسُدِی بِعَبْدِمِ لَیْكُ قِنَ الْسَنْجِدِ الْعَوَامِ اِلَی اَلْسَیْجِدِ الْهَ قَصَی الَّذِی بِلِوْلَنَا کَوْلَ اَسْ (۲۰)

اس آیت کی تنیین صوفی کرام کنے ہیں کہ اگر ندکورہ آیت میں معراج سے معراج دوما فی او

رس انکیفت و ۱۸

ول الانقال الما

اس بنی اسرأبیل ، ۱

بوتى دونوں كے مخالفين كتے بين توبيال كسى عبد كالفط استعمال يركيا جانا كيونك عبد كاا طلاق دوج اور جمره دونوں كم مجموع بربر تونا ہے -

ارشاو بادی تعالی ہے :

٠٠ وَكُانَ فَعُلُ اللَّهِ عَنَيْتُ عَعِلِيمًا اللهِ عَنَيْتُ عَعِلِيمًا اللهِ عَنْ بِهِ الْفَصْلَ مِ

اس آیت کی تشریح میں صوفی کرام فرات بین کدائد تعالی این رسول الشرا میله وسلم الشرعیسه وسلم سے یہ فرانا ہے کہ تھے جن لیا کیو کھ نبوت ورسانت عبادات وریاض ت کی بندیا در بطور استحاق کے نہیں ملتی اگر ایسا جو تا تو اللہ تعالی میں درسانت عبادات وریاض ت کی بندیا در بطور استحاق کے نہیں ملتی اگر ایسا جو تا تو اللہ تعلیہ وسلم کو بسی دیگر انب یا بیلیم السلام بیضید مسطط میں دیگر انب یا بیلیم السلام بی عمری آب کی عمر سے طویل تحصیل اور کسس لے فروا کی میں دیکر ایسان کی عمر سے طویل تحصیل اور کسس لی فروا کی میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ تعلیم اللہ اللہ تعلیم اللہ کو مسلم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ کی میں اللہ اللہ تعلیم تع

ادر استیجوب؛ تم اینف دب سکتکم پرشهرے دہوکرب فنک تم ہمس دی نگراشت میں ہو۔

«وَاصْبِدُ لِحُكْثِرِ مَن يَبِكُ فَانَنَكَ بِأَعْيُنِنَا "۲۱،

اورآب کے علاوہ دوسروں سے اوں خطاب فرمایا :

"أصّبِ وُوا وَصَابِ وَوْا " ٢١) مركر و اورصري وَنَمنول سع أسك

زېو-

اور قرایا ،

"اَنْمَا يُوَى العَسْبِرُوَكَ اَجْرَدُهُ وَ يِعْنَدِيْرِحِسَابِ " ؟)،

صابروں بی کو ان کاٹواب بھراور دیا <del>جاگا</del> بے گنتی۔

> ولی النسائر : ۱۱۳ (۲۰۰۰) الطور : ۲۸ ۲۱ اگراك : ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) الزمر : ۱۰

يهال أب كسيك مبرى جزاكا ذكر تك نهيس كياكيو بحر أب كساته الشرتعالى كامعامله اس تدوفاص كراب كساتدمعاومندوغ وكى بات بىنىس فرائى -

## مرسول الشركي خصائص اماديث كي ردشيني ميں

اس باب میں صوفیہ کے ال سنبطات ومنومات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق انحضور سلی اللہ ملیہ و میں اللہ من میں ملی ملیہ و کلم کے نصائص سے ہے۔ ایک حدیث سے مطابق رسول النّصلی السّر علیہ و سلم سنے سجد سے کی حالت میں بدالغاظ ارشاد فرمائے:

" تیری فاداعنگی سے تیری رصامیں بناہ ڈھونڈ ما ہوں اور تیری سزا سے تیری صفیع فخو میں بناہ تلائن کتا ہوں اور تجرسے نیری ہی بناہ طلب کر ما ہوں میں ولبی تنام گز نہیں کر سکتا جدیا کہ توفود اپنی تناکوی اواکر سکتا ہے "

ابل معرفت رسول الشوسل الشرعبيد وسلم كى اس مديث كى وضاحت كرت بوست كنتے يہر كم أنحفوصلى الشرعبيد و سلم كا يرمجده اس آيت كامصداق سبت -

"دُاسْجُكْ وَاسْتُوبْ "ال اوسجه مروادرم س فرب بوجاؤ.

چونکو ده قرب حاصل کریکے اسی سیلے انصوں نے اللّہ کی صفات سے اس کی ویکو صفات کی بناہ ما فی چیران پر قرب کا ایک اور صنی کھلانو فروایا : الله اعد دبلت مندث ۱۰ اے اللّہ میں تجھ سے تیری پناہ ما فیکا ہوں، اور قرب کی ایک اور منزل پالی تو پناہ ماننگئ کی کیفیت ہمی ختم ہوگئی اور فرایا : " لا احصی شناء علیات " امیں تیری شناکا اصاط نہیں کرسکتا ، کیس وہ کمل قرب میں پناہ ماننگ سے جو کرمود بیت کی قدیمی ماننگ سے جو کرمود بیت کی قدیمی

رسول اندهی الدعلیه وسلم کے قول ، اگر تعیس دہ کچیمطوم بوجا ئے جس کا مجھ علم بیر تورودنیاد ؟ اور بنہ وکم یکر تم میار لوں کی جانب کل جاؤ اور بچھونوں برآ دام نز کرسکو -

کے بین کہ اگروہ علم ہوآپ جانتے تھے اور بتائے دیتے ، آپ برنا زل کئے گئے علوم میں سے ہو اور تائے دیتے ، آپ برنا زل کئے گئے علوم میں سے ہونا اور اسے ہوگوں کک بہنچاتے ۔ اور آب نے لو تعلمون اس لیے فرمایا کروگ اسے نہیں جانتے تھے۔ اور ہو نیک اس علم کا تعلق عام رائے علوم سے میں تھا۔ اور ہو نیک اس میلے امت میں سے کسی نے آپ سے کھانے کامطالبہ نہیں کیا ۔ تھا۔ اس میلے امت میں سے کسی نے آپ سے کھانے کامطالبہ نہیں کیا ۔

اً نحضرت ملی افتد طیروسلم کوجس قدر حقائق عدم الدیر نے وولیست کئے اگر بہاڑوں پر دیکھ جلتے تو وہ مجیل جانے میکر آپ ان علوم بیں سے اسی فدر لوگوں کو سکھاتے تھے جس قدر انھیس ان کی صرورت ہوتی تھی۔

الشرتعاليكارشادسهد

. تومباك نوكه النركے سوائمسی كی بندگی نہیں ۔ "مَا عَلَمُ اللَّهُ إِلَّا إِللَّهُ اللَّهُ "

اور فرمایا :

« وَ تَتُلْ مِنْ بَتِ بِن دُرِق عِلْمًا " اوروض كروكم العمير عدر بمجاملم « و تَتُلْ مِنْ بَتِ بِن دُرِق عِلْم ا

رسول التدميل التدعليد وسلم نے و لا تعلمون ما اعسلوسے يہ بات واضح كى كرميں تم ميں سے التركوبہدت زياوہ جا تنا ہوں -

آپ کا ایک قل ہے : میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں، میں ابینے رب کے باس رہتا ہوں وہی جھے کھلا آماد ریلا آہے ہ

اُپ کی ایک دعاہے : اسے میرے دب اِبیجہ کی طرح میری کفالٹ کر۔ جھے ایک کھے کے ہے ہی ا پنے سے مدان کر۔اورتیرے سوامہ اِکوئی ٹھکا زاورکوئی نجان*ت کی چگ*نہیں ۔

فدکورہ دعامیں اَبِ سفیجے ول سے بناہ جا ہی ہے۔ اور اسٹر کے صنور عاجزی کا اظہار کیا ہے اور اپنی ذات اور اس کے متعلقات کو کمیر اکیب جانب چوڑ دیا ہے۔

ابوبکر داسطی کا قول ہے ، صدق ول سے استری بناہ مانگنے ، اظہارِ فقر ،اورلورِ سے خلوص وَلَوج سے ابنی فتاجی ظاہر کرنے سے باطن اَراستہ ہوتا ہے ۔

دنیا سے اکنفرت صلی الد بھید وسلم کے سفرا فعنیاد کرنے کے وقت آپ کے قول (ال کے میرے وکھ) کی وضا صت میں صوفیہ نے کہا اکر آپ نے فلم و دکھ کی صدا اس بیے بلند کی کرموت کے وقت آپ کوچ متنا مات ومرا تب بلند و کھائے گئے اور بڑن کک آپ پینجنے ہی والے تھے ۔ تو لیسے میں آپ کو ان سے تصوری ویر کی جوائی میں مجی و کھ محرسس ہو رہا تھا اور ایسا و کھ لا زہا سطوق رہتا میں میش آیا کرتا ہے۔ میں نے محدین داو دو دنیوری سے اور انفوں نے جریری کوید کھتے سنا کر صفرت جنید علیہ الدیرسے
رسول الشہ صلی الشرعلیہ وسلم کے اس قول آبیں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس برکوئی فی نہیں "
کے بار سے میں پوچھا کی تو آپ نے میری طوف منی طلب ہوکر کہا : کہوتم اس بار سے میں کیا گئتے ہو ؟
میں نے جاباً کہا: دسول الشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم میں ہے کہ دسول الشہ نے بر فرمایا کہ یہ فضیلت تومیر ہے دب کی عطاً ہے اور مجھ عطاً برکوئی فیزنیس کیونکہ بھے اجینے عطا کرنے والے بر
فضیلت تومیر ہے دب کی عطاً ہے اور مجھ عطاً برکوئی فیزنیس کیونکہ بھے اجینے عطا کرنے والے بر
فضیلت تومیر ہے دب کی عطاً ہے اور مجھ عطاً برکوئی فیزنیس کیونکہ بھے اجینے عطا کرنے والے بر

اے اباقحد إتونى بىترى تىترى بان كى-

منیدعیدارجر سے انحضرت صلی الله علیدوسلم کے زوجہ زیدد ہوا ب کامتبئی تھا الینی زینہ ب کامتبئی تھا الینی زینہ ب کام کرنے کی دھنا حت اور اس میں پوشیدہ محمت کے بارسے میں سوال کیا گیا تو فروایا احضرت زید کو ابن نبی میں اللہ علیہ وسلم کیجا راجا تا تھا جب کہ وہ آپ کے منہ لو نے بیٹے تھے جیتی بیٹے ذیجے اسی یے اللہ نے بیٹے میں فرق واقع میں فرق واقع میں اللہ علیہ میں فرق واقع میں فرق میں فرق واقع میں فر

رسول الدسل الديليدو الم كارشاد ميد والدس بخشش طلب كروادراس كيمنور توب كرو كيون على برردزسوم تيراس كي خشش طلب كرما بول اور توب كرما بول" اس قول كامنوم واضح كرت بوئ موفيه كنة بيل كراب اس يله توب ونبخش كى طوف ماكر بهت تنه كر آب برسائس ك ساته ايك اعلى مقام برفائز بوجلت تنه واس بله جب ان كى اكل سائس كي منيت كذشته سائس سد برتز بوتى تنى اور قرب كى ايك اورسيم مع كرياة تقدة وه كيلى سائس كى مائت سه افترى كنشش طلب كرت اور نوب كرية تنه و

رسول التُرمَّلي التُرمِليدوسلم نے فرایا ؟ میرسد بھائی عمیلی علیدانسلام پر التُدرحسنت فرو کے اگر ان کامِیتین بڑھر جانا تو وہ ہوا پر اڑتے ہے

جنیدعلیدار جمد کتے ہیں ، کررسول اشرصلی انٹرعلیہ وسلم نے عیسیٰ ملیدانسلام کے مقام کی خبر دی ہے جمدینی علیدانسلام ا پینے یعنین کے بل بوتے برپانی پر چلتے تھے ،ادررسول انٹرمسلی انٹر ملیہ وسلم کا یعنی چوپھ ان کے بعتین سے بڑھ کرتھا اسی یا بے وہ معراج کی دانت ہوا پر چلے ۔ آپ نے برخروی بے کر اگر مدیلی علیرانسلام کالیتین مجی میرسیفتین کی طرح زیاده و تو نا تو انعیس مجی ہوا بہی جنے کی قوت عطا کی جاتی۔

الوالسن احمد بن محد بن سالم سے بعد و میں دسول الشرصلی الشرطیر و سے کما لائے بسائل میں سوال کیا گیا ، سب سے پاکیز و اور اجھی تورک وہ ہے جو بندہ اپنے ہا تصوں سے کما لائے بسائل فروعیا کہ اس کا مطلب تور ہوا کہ ہم کمانے کے غلام بن کر رہ جائیں گے ، اب نے جواب دیا ، کمان سنت دسول ہے ۔ اور تو کل دیول الشری حال ہے ۔ اب نے امت کے لیے کسب کو اس لیے سنت مفہ ایک کم دوری سے واقعت تے ۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ قوکل جو کہ اپ کا مال ہے آگراس سے مفہ ایک کم زوری سے واقعت تے ۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ قوکل جو کہ اس مام ل مرتبے سے گرجائیں جا ب کو تو کل میں حاصل تھا تو انھیں کسب تھام می جو کہ آپ کی سنت ہے ۔ اگر رہ بی د ہوتی تو وہ ہواکت کا شکار ہوجاتے ۔

منكوره بالاحديث كى ايك منزح يرمبى كى كئى ب، كالربنده ابنے رب كے حضور و عاكے ليا

باتد اسمات اورده اس كى و عاكو قبول فرائ توبين اس كريا و إتحدى كمائى ركسب ، ب-

رسول الشوملى الديمليدو ملم كاقول ب ، مبرارزق ميرى توادك سائ يحدم قرريد اس قول كى تشريح مين الديمليد و الم قول كى تشريح مين الم على الديم عيد الدج دو الفقار ب تشريح مين الم على المدر و دو الفقار ب ده لوب كا و فريح المواسكة بير . اس من من وليم كم تنبطات صوفي مي جير يمرك طوالت ك بين نظر المين قلم المركب جا ، ب -

ارشا درسالت مآب ہے : اگر تم اندکا مل توکل دکھو تو دہ تمیس ایسے فذا پنچائے مِس طرح بزند سے کو عطافر ما تلہے کو من فعل بیٹ اڈ جاما ہے اور شام فیصلے میر ہوکر دالیس آجا تا ہے اس قول برکسی فی جناب مند اور کا اس قبل بیک کا دیا ہے ۔ دو سری مجر جا تا ہے اس میں بغیر کوشش کے بیٹے بھائے دارت طفے کی تو کو فی صورت نہیں ہوا با صفرت بغید نے فرطیا و اللہ کا ارشاد ہے :

"اناً حعلنا ساعلی الدوض نرین قد" بشک م فردین کاستگادی ج کچ

الذا برندوں کا ایک بگرے ووری طکر الکر مبنا اور نقل مکانی کمنا فقط اس زینت و نیایی خاطر می الذا برندوں کا ایک مناطر می است میں فرایا ہے گویا ان کا اڑنا اور ترکت کنا اس زمین کی زینت وارسکی کے سیالے سے در کا میں در ق کے بیالے ۔

مود بن عثمان می علیرالرحرف اپنی کما ب میں دسول انترصلی انترعلیہ وسلم کے دوا قوال نعل کرکے ان کی تغییر بیان کی ہے۔

دسول النه صلی النه علیه و کلم نے حصرت عبد الله بن عرضے فرایا : الله کی اس طرح عبادت کرو گرگویاتم است دیکھ رہے ہواور اگر تو اسے مذ دیکھے قریب مجوکہ وہ تعیس دیکھ دہاہیے۔

کیک اورموقع پردسول انتھی افترعلیہ وسل نے جربل علیہ انسلام سے سوال ، احسان کیا ہے جمکہ جماب میں مبی قبل وہرایا جو آب سنے ابن عروضی افترعنہ اکو فرایا تھا۔ عرد بن منان کی کتیم، کرگویا تواسد دیجتا ہے کامفوم بہے کو تواسے اس طرح دکھتا ہے۔ کامفوم بہے کو تواسے اس طرح دکھتا ہے۔ جا در یک کے درمیان کوئی چیز ، آپ نے اس دیکھنے کی کیفیت کو نہ تو عیاں کیا ہے اور نہ ہی خاصتاً بعتی ہے ہوایاں کی آخری خاصتاً بعتی ہے ہوایا ہے ۔ بلکہ ایک مثال دے کرا پ نے ایسی دضاحت فرائی و حقائق ایمان کی آخری حدکی نشا نہ ہی کرتی ہے ۔ اور ہی وہ مقام و کیفیت ہے جس کا مطالبہ آپ نے حارث مارٹ مسے کیا تھا بشری مارٹ والی خرج ہو۔

رسول الله صلى الديميدوسلم فرويا ، ولى الله كى فطرت ميس خاوت اورهس الملاق كى خوبى وديت بوتى جديد

اس مدیث کی نشرح کرتے ہوئے الو کجرواسطی کتے ہیں ، ولی اللّٰد کی متحاوت یہ ہے کواپنا قلب ونعنس اللّٰد کوم پر کردے اور صن خلق یہ ہے کہ ولی اللّٰہ اللّٰد کی تنتف تدبیروں پر اپنی طبعیت کو خم کر دے ۔

ا شیطیدادعدسه مدیث ، جبنس بین یه روزید اکتاکسد تومطنن بوجا تا ب یکی تنزی بوجا تا ب یکی تنزی بوجا تا ب یکی تنزی بوجا کان موجات و و ماکن بوجات و و مطنن بوجات و و مطنن بوجات و د

مبياكرامتُدنے فرمايا ،

"كُكان الله مُعلىٰ كُلِّ مَشَيْع مِعَيْتًا الله معلى الدرائد مرجد بإفاء رعيه -

قول بوی ہے بکسی شے سے تیری قبت تجھاندھا بھر کر و کی اسس کی تشریح میں مند بغدادی کتنے بیں مند بغدادی کتنے بیں مند بغدادی کتنے بیں کہ و نیب سے تیری قمبت آخرت کے بارے میں اندھا بھرا کروے گی۔ اکٹ رت صلی اللہ علیہ دولم کا ارشا و ہے ؟ جب تم اہل فم کو و کھو تو اللہ سے عافیت کی دعا کرو ؟

شبی علیه الرحمه کمتے بیں اہل خم سے مراوا ہانے خلت بیں۔ ایک اور قول رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ہے آ حب تا تعب پر دنیا کی تھمانی ہو۔ وہ ملاوت آفرت سے محودم رہے گا بیشی علیہ الرمسکتے ہیں کدرسول افٹوسلی اند طلیہ وسلم نے بجافرایا۔ اور اس کی تشریح میں اس طرح کرتا ہوں کرجی کلب بر آفرت کی محرانی ہو وہ معاوت تو بیدسے محودم رہتا ہے۔
محدین فرغانی علیہ الرحمہ الحجم فیرسے منعلق رسول انٹر مسلی انٹر کلیے دسلم کے اس ادفتاد " اسے ابا جیمنہ " اسالیا کی وضاحت کرتے جیمنہ اسال میں منافل مندول کی اختیاد کرو ہوائی انٹر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا : علماً سے حلال و موام کے باسے میں بوھیو، وانشمندول سے دوستی اختیار کرو ہوائی انٹر کی دوشنی میں صدق وصفا اور اخلاص کے داستے بر جلے ہیں اور بزرگان دین کے ساتند ہی ہوئے وہا بھروقت النہ ہی کی باقی کرتے ہیں۔ اور اس کی بوسیت کی طرف ہوا بیت کرتے ہیں اور افٹر کی قربت کے فورسے ویکھتے ہیں۔

دسول انتصلی الترملیدوسلم کارشاد ہے: موس وہ سندہوا بنی نیکی سے توش موادرا بنی بدی سے رنجدہ "

اس کی تشری میں سل بن عبداللہ نے فرایا ومون کی تکی سے مراد اللہ کی تعییں اور اس کا حضل وکرم ہے۔ جب کر بدی سے مراد اس کا بینا نفس ہے جو برائی میں بڑجائے ۔

رسانت ماکیصلی النَّر بملیروسلم کا فرمان ہے !'ونیا ملحون ہے جو کچواس میں ہے وہ مجی ملحول ہے۔ سوائے النَّر کے وکرکے ہ

اس کی تشریح سمل بن عبدالله فرات بین اس صیف مین وکراندس مراو ترام سے کاد کرنا جدیعنی حب بھی ترام بندسے کے ساسف ہووہ وکر انٹر میں مصروف ہوجائے اور یہ بات زمن میں رکھے کانٹداس سے باخر ہے ،اس طرح و و انتکاب حرام سے بیج جاتا ہے ۔

یقیں وہ تفریحیات جن کا تعلق براہ داست صوفیہ کے قرآن وحدیث سے ست باک سے ہے انہیں ہو ا اب اگر کوئی رسوال کرے کرکیا قرآن وحدیث سے صوفیانہ استباط کی کوئی اصل طبق ہے یانہیں ہو قو اس کے جواب میں ہم کتے ہیں کہ ہاں ، مبیسا کر رسول الڈ صلی اختراب و اللہ بالد فرایا جب کروہ اپنے اصحاب میں پینچ ہوئے تھے اور عبداللہ بن ہو جوسب سے کم عمرتے ہی موجود تھے مکر کون دوفت انسان سے مشاید ہے ہو اس کی خورت کر کوئی کے دوفتوں کی قلائ میں کی کھڑے ہوئے کر کوئی دوفت انسان میں انسان میں کی کھڑے ہوئے کا میں جو است میں جواب دیتے ہو یات اُن کی بدون کی مومنت میں جواب دیتے ہو است اُن کی بدون کی مومنت میں جواب دیتے ہو است اُن کی بدون کی دوفت میں کو اب میں کھڑرول النہ صلی الدون میں اندونا کی وفومنت میں جواب دیتے ہو

## صحائبرسول وخوان التعليم عبن

#### . ذکرومحام بضحابه

ارشاه خداوندی ہے :

" والشّبِعَدُّن الْاَوَكُنْ مِن الْمُكَارِحِنِيُ وَالْهُ نَصَادِوَالَّذِيثِنَ اَتَّبَعُوهُ حَسُمُ بِاحْسَانِ تَرَضِى اللّهُ عَنْ لِمُسُمْ وَ بِاحْسَانِ تَرَضِى اللّهُ عَنْ لِمُسْمَرُ وَ رَضُواعَنْ لَوْدُا

آیت کے ظاہر سے توسالبقول کا اطلاق تمام صحابر کرام پر ہوتا ہے اور بھی علوم ہو جا، ہے کہ احتران سے راضی ہیں مگر ایک اور آیت احتران سے راضی ہیں مگر ایک اور آیت سے اس بات کا ثبوت میں ملتا ہے کہ میں سابقین درامسل مقربین ہیں جیسا کرفروا :

وَالسَّبِعُونَ السَّبِقُونَ أُولَاثِ الرَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّ

مقربين كي ضوصيات اودوج تخفيص بم منى عد كدشته من بيان كراً تعين.

اورفرمایا :

"و يرهنواك من الله اكسيد إلى الله الداللري رضاسب سع بري من و

و والنون مصری علیه الرحمد فرمات میں کہ اکبر سے مراد اقدم بینی بہت قدیم بھی گویا اللّٰہ تعا کے سف والنّد تعا کے ف رضی اللّہ عنهم اپنے قدیم علم کی بنار کہا۔ اس طرح مفہوم یہ ہواکہ اللّٰہ نے جانم کہ وہ اس سے معنا طلب کریں اور بچرانعیں راضی کردیا حتیٰ کہ وہ راضی موکئے۔

پرایت کریروی صی بسکے ساتھ منٹروط ہوئے سے باطنی مغاہم کا آغاز ہم رہول اللہ کے اسس قول سے کرتے ہیں جب اضوں نے فرمایا :' میرسے بعدالو کر ویورضی اللہ عنماکی پیروی کرنا "للذا ہم ہم پیطے الو کم اور پیچر عرکے تذکرسے سے ابتدا کرتے ہیں ۔

ابوعتبه طلوانی کتے ہیں ؛ کیا بیر تھیں ان احوال سے مطلع نکروں جن برصی بُر رسول قائم ستھے۔ پہلامال یہ تناکروہ اشرے دیدار کو زندگی سے جھے کرعزیز جائے تھے۔

موسرامال ازباً وه برول ما تعور مع من وتنمن سند فرات تھے۔

تبیاطال : دنیایں ننگی دعرت سے کسی طرح نون نہیں کھاتے تنے : انڈی جانب سے دذق طفے پر عبرومر دیکتے تنھے -

جِ تنعامال: اکران میں طابون کی وبامپسوٹ بِرُتی تونقل میمانی رئرستے تا ایکر الله آن میسیاید

كۇنى فىصىلەصا درنە فىراماً -

محدبن کی گآئی گئے ہیں : ابت اراسلام کے زمانے میں اوگ آئیں ہیں دین کے مطابق معاملات کے کرتے تھے بہاں مک کے بیاں اسلام کے زمانے میں اور کے کوگوں نے ایک دوسرے سے دفا داری برتی ، تا آئی میمی نارہی بچر تغییرا زماز آیا : اور لوگ ایک دوسرے سے مروت کے ساتھ بیٹن اُسے تھے جومروت بھی خرم ہوگئی بجری تھے قرن میں جیا موجود رہی کچروم دبد حیا بھی نارہی اور اس کے بعد لوگ صرف رہیت ور فرت ہی ایک دوسرے سے برتین گئے ۔

ذکر ابو کرصدیق رضی الله عندا ورد گیر صحابه کرام بر ال کیان احوال کے کیا فیات اور کی ان احوال کے کیا کا استعمال استفادہ کے لیاف استفادہ کی کا کہ کی استفادہ کی کا کہ کا کردی کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

مقرف بن عبد الله رهم الله سعد وایت سے که ابو کم صدیتی رضی الله عند نے فرایا ، اگر پر الله عند نے فرایا ، اگر پر الله برکار نے دوالا پر پرکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا۔ توسیقے یرامید سپے کہ وہ تخص میں ہی ہول گا۔ اوراگر کوئی رصدا بلند کرنے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو جھے خوف ہو اسپے کہ کسی رہا کہ اور خوف کی سب سے بڑی کیفیت ہے ۔ وہ شخص میں نہ ہوں ' مقرف بن عبدا نشر کتے جس کہ ہی رہا کہ اور خوف کی سب سے بڑی کیفیت ہے جو ابو کم صدیق رضی اسٹری کیفیت ہے جو ابو کم صدیق رضی اللہ وہ کا حاصل تھی۔

ابرالباس ابن عطائے قول خداوندی و کونوا با بنین الا "کی تشریح کے بیا تو فرایا و فرایا

الغرض یہ کر رہانی کی تعربیت یہ ہے کہ حوادث اس کے قلب پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے جاہے انعلاب سٹرق وغرب بمی کیو بحد مذہر یا ہوجائے ۔

الوكبر واسطى عليه الرحسد كتنظي بس كتصوف برمينى بسلابيان امست ميں ابوكبرصديق دمنى الشرعنر

كى زبان سے دا براجس سے صوفيہ نے دہ بطیف مطالب اخذ كے جس میں عقلاً البحے رسبت اور بربیاں دہ تھا ہواس وفت حضرت البركر صدیق رضی النتر عند نے اوا فروایا جب رسول النوسلی الشرطیب و وظم نے ان سے پرچیا۔ اے ابو كر نونے ا بہنے اہل دعیال كے بيلے كیا باقی حجوداً ؟ تو ابوكر صديق نے جاب دیا وافتد اوراس كا دسول -

می این دندگی کی تم کر حقائق تغریر میں اہل تدید کے بید اس سے بڑھ کو کی بلنداشاں نہیں اور اس کے معلاوہ بھی ان کے کئی اقوال بیں جو صوفیہ کے بیسعانی و مطالف کا بنین بیل جبیا کہ ایپ کا وہ قول بجا ہے اس کے معلاوہ بھی ان اور اور اللہ میں اللہ معلیات وسل انتھال فرا بجا تھے اور معابر اس صدید سے بُری طرح متا تر تھے۔ اُپ نے فرطیا تھا اجو محصل اللہ معلیہ وسلم کی بہت شکر کا معابر اس صدید سے بُری طرح متا تر تھے۔ اُپ نے فرطیا تھا اجو محصل اللہ معلیہ وسلم کی بہت شکر کا سے سووہ زندہ سے اور زندہ ہے گئے ، اور جا اللہ کی بہت شکر کا ہے سووہ زندہ سے اور زندہ ہے باس قل سے ابو کر صدیق رضی اللہ وزیر کے ثبات قدید کا بہتہ جاتا ہے ، اور بھی وہ قول ہے جس سے آپ نے دیگر صما ہے کے مور سے بیات توحید کو جاگئی ن فرطیا۔

اوزغزوهٔ بدر کے موقع رچبب انحسنوصلی الندملیدوسلم نے یہ دعا فرماتی ؛ "اسے میرسے دسب!اگر تواسنے اس گروہ (مومنین) کوآج بلاک کر دیا تو اس کے مبدروسے زمین برنیری عبادت کرنے والا کوئی باتی مذرسے کا "

تواس موقع يرحفرت الوكركايار شادبست الميت ركم بعد :

" یا رسول الله ااکب منسکر در کریں خدا کی فتم کروہ اُپ سے اپنا کیا ہوا وعدہ بویا کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے جو دعدہ فرمایا تھا اس کا ذکر اس آیت میں ہے ،

جب اسفیوب تمعالارب فرشتول کودی بیتباتها کویم تصاسب ساته مون شم ملانو کژابت رکمو عند یب میس کا فروں سک دلیل میں بیبت ڈالوں گا۔ رُّهُ يُوْحِثِى رَبَّبُثَ إِلَى الْهَلْشِكَةِ إِلَىٰ الْهَلْشِكَةِ الْحِثُ الْمُلْشِكَةِ الْحِثُ الْمُلْفِئَةُ مَعَكُمُ مُنْفَرُ الْمَنْفِظُ الْكَذِيثِينَ الْمَنُواُ الْمُلُولِّةِ الْمُلْفِقِ فِي ْقَلَوْبِ الْكَذِيثِينَ كَفَوْدُا الرُّيْقِبَ الْمُلْ اس آبیت کے در بیے اس وعدے کی تضدیق کی گئی جس میں انشر کی جانب سے مدد بینیے کا دعدہ کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت تمام محابر کے قلوب اس سلسط میں صفورب تنے ۔ اوراسی آبیت سے صفرت ابو بکر صدیق کی خصوصیت اور ان کے ایمان کی صنیعت کو بھی واصنے کیا گیا ۔

اگریسوال کیامبائے کہ کیا وجہ ہے باوجود اتوال میں مکمل ہونے کے رسول انشر صلی اندر علیہ وسلم عزوہ بدر کے دوزمتنی ہوگئے تھے جب کہ حضرت ابو کرصدین وضی انشر عنہ مطمئی رہے ۔ اس کا جاب ہم یہ و یقے بین کہ چ بی کہ میں انشر علیہ وسلم ابو کری نسبت انشہ کو بہت بھی کہ ج بی کہ چ بی کہ میں انشر علیہ وسلم ابو کری نسبت انشہ کو بہت بھی کہ اس کی فاسے یہ واہنے معدینی وضی انشر عنہ باتی معابلے میں بہت قوی ایمان کے حال تھے ، اس کی فاسے یہ واہنے ہوگیا کہ ابو کرصدیتی وضی انشر عنہ کی فائد سے یہ واہنے معلی انشر علی انشر علی انشر علی انشر کو بہت نیا دو موالت تھے ۔ اوروہ الشرکی صلی انشر علیہ والم علی معابلے سے وہ علوم ومعارف رکھتے تھے جو زابو کرصدیتی وضی انشر عنہ اندر تھی محابلے سے وہ علوم ومعارف رکھتے تھے کہ وب بھی تیز ہوا ہیں چلنے لگتی تو آپ کا رکھتے تھے ۔ اور جم موبی اندر ہو جا کہ اور تم بیاڑیوں کی جانب کی لوب ۔ اگر تم وہ بوجا تا تھا جب کہ آب کا متنظ ہونا یا پریشان کی اندر عرب بی تیز ہوا کہ بازیوں کی جانب کی لوبا ہے ۔ اور تم بیاڑیوں کی جانب کی لوبا سے ۔ اور تم بیاڑیوں کی جانب کی لوبا سے ۔ اور تم بیاڑیوں کی جانب کی لوبا سے دو تو تو تا یا پریشان کی بازی تھا ہوں تا ہوں تا تھے یہ اندر کو مدین سے یہ واضی ہوجا تا ہے کہ آب کا متنظ ہونا یا پریشان بی بوخا انشر سے بہت زیادہ ور بیا تھا دیں کہ اور تم بیاڑیوں کی جانب کی کا متنظ ہونا یا پریشان بیا انشر سے بہت زیادہ ور بیات نے دو اور جنسے کی دورتی ہیاڑیوں کی بابر تھا )

حضرت ابو کم صدیق کو جدیرت اورا لهام و ونوس عیلے عطا کے گئے تھے جن کا استفال اکب نے تیں بارکیا بہلی باراس وقت جب تمام می ابرکوام نے ذکوہ کا انکاد کرنے واسے مرتوین کے خلاف جہا ہم ذکر نے پراتفاق کر لیا تھا مگر حضرت ابو کم صدیق ان کے خلاف جہا ہم او کرنے پر اتفاق کر لیا تھا مگر حضرت ابو کم صدیق ان کے خلاف جہا ہم کا کہ ان کے ان کا ایک ان کے ان کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ان کا کہ اور کہا کہ ان کے ان کا ایک ایک بیتے ہے ہے کہ اور کو انتقال میں اور کرتے ہے ، اور اور کو انتقال میں ان سے مقالد کروں کا بیتے ہے ہے کہ اور کا وجود انتقال کرنے کا اور کا وجود انتقال کرنے کے انٹر کا در تمام نے آب ہی کے فیصلے پرصاد کیا ۔

دوری باراک نے اپنی فراست والهای بعیرت سے اس وقت کام بیاجب تمام محابر نے مین اسام رمنی افتر مذکووالیس بلانے کا فیصلہ کیا مگر اُب نے فرایا ؛ انسکی قیم بیس اس گرہ کو بعی نمیں کھولوں کا جے دمول الله صلی الله علیہ وسلم ف لگایا ہو۔

ادر تمیری مرتبه اس وقت جب آب نے صرت عائفہ رضی التی شنا سے فرایا : اسد عائشہ ایمی منتجہ ایک نخفہ دیاا دروہ ہے تیرے دو بھائی اور دو بہنیں جب کہ عائشہ صدیقے کو صرف میں معلوم تھا کہ ان کے دو بھائی اور ایک بہن تھی ۔ واقعہ یہ تھا کہ صفرت ابو بکر رضی النہ ونڈ کی ایک لونڈی امید سے متیں جب آب نے فرایا ؛ کرمیرے دو مبان میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ بھی کو جنم و سے گی اور اس نے بچی ہی جنی اور یا ہے فراست والهام میں نویوں سے مزین ہونے کی ایک بہت رہی مثال تھی۔

رسول التُرصلي التُدوليد وسلم ف فرمايا ، مومن كى فراست سع بيم كروه التُرك نور سے ويحدا سے ب

ستیدنا ابو برصداتی رمنی الندعنه کے علمت کردار اور خفیت کی بزرگی سے علق اور بی بے شمار واقعات وردایا تصحیم موجودیں مگر طوالت سے بینے کی خاط اختصار سی کو کافی سمی اگیا -

کربن عبداندالزنی کتے بین که صرت البرکرصدیق رضی اندتفالی عندی ففیدست و فوقیت باقی صمار برکزرت صوم وصلوق کی ویدسے نہیں میکد وجُرفیندن وہ ایک چریمی جو آب سے ول میں موجود تنی یعفن صوفید کا خیال ہے کہ وہ چیز ، اللہ سے نبست اور اخلاص تھا۔

مى جاتا بى كرجب بمازكا وقت آن بني توالوكرصدين فرمايكرت :"اسدادم عليهالسلام كى الله والمحلود المحلود ا

ایک روایت ہے کہ اگریمی اُپ نے کوئی چریکائی اور بدیں سنبد پڑگیا تواسی وقت اُسے
قے کرکے اگل دیتے ۔ اور فرمات ، " صندای قتم إ اگراس شتبہ کمائی ہوئی چنز کے ساتھ میری
دوج بی کی جائے تو میں اسے فارج کرنے میں آبال مذکروں گا ۔ کیونکہ میں نے آن حضرت می اللہ
عیدو ملی زبان وی ترج آن کی سنا ہے کرمی جرکو حرام کی غذا ملی ہووہ آگ کی بہت زیادہ تی ہوگا ،
اور آپ فرمایکرتے : جا ہتا ہوں کرمیں برہ ہوتا اور مجھے چرندے کھاتے اور خون عذاب ورش ت

سدنا ابو مکرصدین صی اندوندسے روایت جے کہ اُپ سفرطیا : قرآن کریم کی تین آیات

الیی بین بن نے مجے باقی ہرجیزے بدنیاد کردیا ہے بہلی آیت یہے:

وَإِنْ يَبْسَسُكَ اللَّهُ يِعْدَوْ فَادُ كَاشِفُ اللَّهِ اللَّهِ كَانِي تَعْلِيف بِينِي تَوَّاسُ كُو

لَهُ إِلاَّ هُو وَإِنْ يَتُرِدُ لَ يَخْمِيُو فَلاَ مُ كُولَى مَا لِنَهِ وَالانهين اس كموا اوراكرتيرا بعلاجا بد تواس ك فضل كادد كرف والا

رُآدٌ رِلغَمنله!! دُآدٌ رِلغَمنله!!

اس آیت سے یں نے یہ جان بیاکہ اگر اللہ تعالی مجھے عبل فی عطا کرنا بیائے توسوائے اس کے ا سے کوئی ایساکونے سے روک نہیں مکنا .اور دوسری آیت بہ ہے:

اسی بیے بیں سف الشرکے سواسی کی مجل کرصرف اسی کے وکر ہی کوٹرزجان بنایا ۔ اور میری آیت یہ ہے ؛

" وَهُمَا هِنْ وَآلَتُهُ فِي الْهُ دُفِي إِلَّهُ اللَّهِ مَا الرَّمِين بِينِينَ والأكوني ايسانهين حب كا

رزق امّد کے ذمرکھم بررز ہو۔

حَنيُ اللَّهِ ورُحُّهُا " الله خداکی قسم میں نے اس آیت کی دوت کے بعد بجر کھی ابینے یے رزق کا غم بن نہیں کیا ۔

مدرح صنديق من الوالعثاب يبريج جيندا شعار

يا من حوف بالدنياء زينتها ليس التوفع رف الطين بالطين

اذا اددت شريت الناس كالم فانظرالي ملك في ذي مسكين

ذاك الذى عظبت فى الناس وأفت

و ذاك يعملح للدنبيا و للدسين

ر بُرُاسْغاد و ١٠ اے و شخص اِ کو تو دنیا و اَ زمائش و نیا پر مازال ہے بیغور و نیا کی بھی نہیں صوف مٹی برر من رکھنے کے مترادف ہے۔

٧- جب تو تمام وگوں میں سے شرایف ترین تنفس کو دیکھنا چاہیے تو اس با دشاہ پرنظ کرجو ورویشوں کے

لياس مي طبوس ہے -

س ۔ یہی و شخص ہے کرمبس کی دہر بانی کا لوگوں پر سکر جا سوا وریہی و شخص ہے جو دین و دنیا وونی میں ٹھیک ٹھیک جینا ہے ۔

منید بغادی علید الرحمد فرات بین ، توجید کے بارے میں مصرت الوکر صدیق رضی الشرعنہ کے اس قول سے بڑھ کو کوئی بہتر قول نہیں کہا گیا۔ آپ نے فرایا ، پاک جدوہ الشرکوس نے ملق کے یا اپنی موفت سے فلق کے عاجز ہونے کے سواکوئی داشتہ نہیں نبایا۔

### (4.)

## سبيتا عمرين الخطاب طالب

سيدارسل ملى التُوليه وسلم في فرايا : امتول مين ايسا فراد مي بوق مين جن سعد الشرتعالى بندايدُ الهام كلام فراناً بعد اوراكراس امت مين الساشف بعة تو وه عرب -

کسی شیخ سے حضرت عرکے اللہ سے بذراید الهام ہم کاام ہو نے لینی ان کے محدت ہونے اللہ میں وضاحت کے بدرے میں وضاحت کے یہ کہا گیا تو فرانے گئے ۔ ورجُ صدیقین میں سے اعلیٰ ورجریز فا کز بند سے کو محدث کتے ہیں ، اور اس کے آثار حضرت عرضی افتہ میں نمایا ل تنے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جب وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عین خطبے کے ورمیان اضول نے باوا زبنذ بکارا ، آیا سام ب المجبل " خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عین خطبے کے ورمیان اضول نے باوا زبند نماوند کے ور وازے پر کوڑے دارے ساریہ بہاڑ کی جانب ہو جاؤ ، مالا بکر حضرت ساریہ رضی افتہ عذا قلعہ نهاوند کے ور وازے پر کوڑے تھے انصول نے اتنی دورسے آب کی آوازس کی اور بہاڑ کی جانب ہوگئے جس کے بیتے میں افیس توگ بی نے فیصل نے انسی دورت آب کی کیے علم ہوگیا تھا تو کہنے گئے میں نے حضرت عرضی افتہ کے کہا کہ آب کو کیے علم ہوگیا تھا تو کہنے گئے میں نے حضرت عرضی افتہ کی میں نے حضرت عرکو خطبہ و بیتے ہوئے ایک البی قبیض بہنے ویکا البی قبیض بہنے ویکا البی قبیض بہنے ویکا البی قبیض بہنے ویکا ویکی بہنے ویکا کہ البی قبیض بہنے ویکا جس بی بین دیکھا جس بین برو بین دیکھا تھے ۔

حصرت ہودھی الڈیمند فرایا کرتے تھے کہ الٹرتعالیٰ اس شخص پردھست کا ذل فرائے ج مجھے مرسے عبوں سے باخبر کرسے ۔

رمول الشرصلي الشرعديد وكم نے فراي وشيطان و كے سائےسے دُرہ ہے -حضرت مورمنى الشرعنہ فرماتے ہيں : جو الشرسے ڈوا اس نے الشرتھا لئے محفضف كوشمنڈا نہیں کیا اور نہی اس نے وہ کچر کیا جو اللہ جا ہتا تھا۔ اور اگر قیامت نہ ہوتی تو تم وہ کچے و بیکھتے جو تھا آگ کان سے بالکل مختلف ہوتا ۔ اس کے بعد آب نے ایک کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا کا ٹ کے میں ہی آئٹ ہوتا کائٹ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ جوتا ۔ کائل کامیں کھی ہی نہوتا ۔

آپ نے ایک اور روایت کے مطابق فر پایا : مجھ نعظ اسی آزمائن میں مبتلا کیا گیا جو التہ کے لیے اور اسی کی جانب سے نصی اور اس طرح کی آزمائن میں میرے یا ہے جانبت پوسٹیدہ ہوتی ہیں۔ ایک برکم ایسی آزمائن میری قدرت سے باہر ہوتی ہے۔ اور دو سری یہ کہ مجھ اس سے وحشت نہیں ہوتی تنبیری یہ کم اس میں رضا سے مجھے محووم نہیں کیا جاتا ۔ اور چھی یہ کہ میں اس پرا لئر سے تواب بانے کی امید کرتا ہوں ۔ آپ نے مزید فر بایا کر اگر صروشکر دواونٹ ہوتے تو مجھ اس بات کی پرواہ نہوتی کہ ان ہیں سے کس رسوار ہو عاؤں۔

ایک شخص آب سے پاس آیا اور اپنے افلاس کی شکایت کی آپ نے فروایا : کیا تیرے ہاں آج رات کا کھانا موجودہے اس نے کہاجی ہاں آپ نے فرولیا بھر تومفسن ہیں -

حفرت على وضى الله عند سے روایت ہے کا ب نے فرایا ؛ مجھے روئے زمین برکوئی شخص میاں فقد موری نہیں کو اس کے چہرے جیا چہرہ کے کر اللہ کی بارگاہ میں شرف باریا بی باؤل سوائے ایک نفض کے اور دہ ہے یہ جیا در اور سے ہوئے علی ارضی اللہ عند) ایک روز حضرت علی رضی اللہ عند نخصرت علی حفرت کو دوہر کے وقت کسی کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے دیجھا توان سے وشن کے بارے میں بوجی بحضرت علی میں اس کی جازیا ناصد قد کے اون طروق میں اس کی جازیا فت کے لیے دوڑا جا رہا ہوں بحضرت علی سے فرایا ؛ یا امرا لمونین آب نے اپنے بعد کے فلفا کو آزمائش میں ڈوال دیا ہے۔

مودید منزت عمری نصوصیات کو این لئے نموز اور نشان لاہ میصتے ہیں جبیبا کہ وہ بیوند کے کھردرسے کی اس میں میں میں ک کیٹرے پیننے ، ترک شہوات فرماتے بھٹکو کر چیزوں سے اجتماب فرماتے اور سرمعا طیبی و قارو شماخت کا افلہاد فرماتے جی کے واضح و ثابت ہونے کے بعد وگوں کی ملامت کی پرواہ مذکرتے . باطل کو مٹانے

ا) یہ الفافاصنرت عمرضی النّرحذ کے بارسے میں صفرت علی دخی النّرعذ نے اس وقت کے تصحیب ال کو نیزہ لگ چکا تھاا دروہ چاددا وڑھے ہوئے تھے ۔ ، مترجم )

ولے تعے بقوق سے اعتباد سے اپنوں اور کیکا نوں سے ساتھ کیساں سوک فرماتے طاعات کو افتیار کرنے میں شدت برسے تے اور منوع چرز دل سے امتناب میں تنی سے کا رہند تھے ۔ اُپ کی اس قیم کی ہاتیں مہت طویل ہیں جن سے چند ہم نے بیان کی ہیں ۔

یدجوحفرت کو مجدیم بینیا دیکه اقد به اورس کے بارسے میں اضول نے مضرت کمان کو مجدیم بینیا دیکه اقد افسیس کام کر محکلانے کامکم دیا۔ اورس کے بارسے میں اضول نے مضرت کمان کو مجدی کھا، تو یہاس میلے کہ ایک کو اس جا عت کے مجدی برائی نظراً کی مبولی یا کوئی ایک کو اس جا عت کے مجدی برائی نظراً کی مبولی یا کوئی اور کم دوری دائی دوری دائی باز آب نے افسیس ہاتھ سے کما نے کا محکم دیا ، ور ذر مجدیم صرف لائٹر فی افٹر بیٹی اجائے اور کو فی کم دوری قلب و نظر میں رہ جو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، کیو بحد رسول افٹر میں انسر علم اور محد الترائی میں انسر علم اور محد الترائی میں انسر علم اور محد الله میں میں میں کہ میں میں کوئی قباحت نہیں ، کیو بحد رسول افٹر میں اس سے زیا دو محد میں باس سے زیا دو تھی بیگر رسول افٹر محد رسے میں میں میں کوئی میں میں میں کوئی کو اسے بڑا نہیں منایا اور نہ بی اصحاب صفہ کو مبد سے نکل کرکسب معامل کا مکم دیا ۔

ایک روایت ہے کر حضرت و رضی النوعذ نے فزوہ احد کے روز اپنے بھائی زید بن الحظاہی فربایا ، اگر توب ندر الحظاہی فربایا ، اگر توب ندر کے دے دیتا ہوں جواباً زید رضی النوعذ نے فربایا ، ایس خربایا ، ایس ایک النونزرہ ایس میں جانے ہی جھے بھی شہادت عور پر ہے : مذکورہ روایت میں حضرت عرکا افزردہ کے میدان جہاد میں جانے کی نواہش سے بین تقیقت توکل کے بارے میں ایک بہت بڑا اشارہ ملاتا ہے۔

روایت جے حضرت عرف فرمایا : میں فیچارچیزوں میں عبادت کوموجود بایا ہے :

يىلى ؛ الله كفرائض كى ادائيكى -

دورى : الله كى منع كى بونى چيزول سے اجتماب ـ

تيرى : فقط المدس أواب بان كى خاطرام بالمعروف كرنا -

چوتمی ؛ الله محفضب سے بچینے کے لیے برائیوں سے اوگوں کو روکنا۔

## اميرالمونين حضرت عثمان من الله تعالىءنه

صفرت عمّان رضی الدُّور کومکین سے نوازاگیا تھا جو کومحقین رصوفیہ ) کے اعلی مراتب میں سے

ایک ہے اور صفرت عمّان کی جی خصوصیات سے صوفیہ کا تعلق ہے۔ وومحقین کی زبانی ہم کم کہنی یہ الامن سے ایک یہ ہے کہ حب ان سے تو بڑی اپنا نے کے متعلق فی چیا گیا تو فرمایا : کہ یہ متعلم صرف
ان میں سے ایک یہ جو کہ حب ان سے تو بڑی اپنا نے کے متعلق فی چیا گیا تو فرمایا : کہ یہ متعلم صرف
انبیار وصدیعین ہی کے یہ ورست بونا ہے ۔ اور تو بڑی جو صدیقین کے احوال میں سے ہو اخت بیاد
کر سنے کی دوصور تیں میں بہلی یہ کر اسٹ یا کو استعمال میں لاکر ان سے دور رہے اور دوری صورت یہ
کر انٹیا کے ساتھ برائے نام رہتے جو کے ان سے کاملاً جدا ہو، جیا کہ کی بی معاذرت ی الدیم نے اور ان سے جدا بھی ہو۔

کو انٹیا کے ساتھ برائے نام رہتے بوئے ان سے کاملاً جدا ہو سے کہ یہ والا بھی اور ان سے جدا بھی ہو۔

ابن الجلار فقی صادق کی تو بیت بیان کرتے ہوئے گئے ہیں : اس کا اشیا میں دفول غیر کے لیے ہوتا
ابن الجلار فقی صادق کی تو بیت بیان کرتے ہوئے گئے ہیں : اس کا اشیا میں دفول غیر کے لیے ہوتا

عرت، مے بدھ زت عمّان کچھی کریں انھیں اس کا کوئی نفقیان نے ہوگا "

روایت ہے کہ معرب عضمان رضی استرعت نے صفرت الوذر غباری رضی الشرعت کے پاس اپنے غلام کو ایک مزار در سم کی تعمیل دسے کر رواند کیا ، اور غلام سے یہ کہا اگر اضوں نے یہ رقم قبل کرلی تو تو افتدی را دس کے رائد تو تو افتدی را دس کے رائد تو تو افتدی را دس کے رائد تو افتدی رائد کی رائد تو افتدی رائد کے رائد تو افتدی رائد کے دستر کا مسلم کے رائد کی در افتدان کے رائد کی کا تو افتدی رائد کے در افتدان کے دستر کے در کا تو افتدان کے در افتدان کی کا تو افتدان کے در افتدان کے

ندکورہ مثنا ہوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اُ ب سے اموال اس طرح کی مدات میں صرف کرنے سے یہے بروفت تیاد دیکھے جائے تھے۔اورالیں مخاوت صرف کا مل معرفت و اسے ہی کو مانسل ہوتی ہے ۔

میں نے ابن سالم، سے اور انھوں نے سل بی عبد اللہ کویہ کئے سا ، سعة ، تو نوکی ) کامقام مرف اس تفی کول سکتا ہے۔ جو افن ، اجازت من جانب اللہ ، سے فوازا گیا ہو۔ لیسے بنیسے کو جس متدد اس کا دب تعالی اجازت ویتا ہے اس متدر اس کا دب تعالی اجازت ویتا ہے اس متدر استدی طوف سے عطا کر وہ اموال مال دوک رکھتے ہے بھے کی اللہ اسے اجازت دسے ، اورایی بندہ اللہ کی طوف سے عطا کر وہ اموال کو اس لی فواس لی فوس سے مقوق اسس کے ذریعے پوت ہوتا ہے کہ وہ دو مروں کے تقوق اسس کے ذریعے پورے کرتا ہے دکر ابنی اس نی سے بوا ہے مال اس کی بابر خود کو اس برفائز سے بالمانہ تقرف کرتا ہے۔ بلاشبہ ایسا مقام ایک مقام میں ہے جو اپنے مالک کے مال میں اسس کی اجازت سے مالکانہ تقرف کرتا ہے۔ بلاشبہ ایسا مقام ایک مقام میں جہ جو اپنے مالک ہے مال میں اس کی اجازت سے مالکانہ تقرف کرتا ہے۔ بلا سنبہ ایسا دنیا کے خلام میں جہ جو اپنے مالک ہے مال میں اس کی اجازت سے مالکانہ تقرف کرتا ہے۔ بلا سنبہ ایسا دنیا کے خلام میں جہ جو اپنے کہ ایسے مقام برفائز ہوں ۔

سهل برعبدالله سفراليا، بسااو كات السابعي بوتا به كرايك تفس دنيوى ال ومتاع كا مالك بو ف كرايك تفس دنيوى ال ومتاع كا مالك بو ف كر ساقد ساقد البيف وقت كاسب سد برا كارك الدنيا بمي بوتا سجد يهل بن عبدالله سنريزى طرح كروه البيف وورخلافت برلين عبدالله سنريزى طرح كروه البيف وورخلافت برلين ليد بلائد جاف والدير بيمي فرق قائم ركحة دب وو ابناج اغ تين مركندول برركة تق اورزين كخة انول كمالك تقد -

یهاں کچودگ منگوانهی کی سنسیاه پرخنار کو فعتر ربزتی و سے بیٹینے ہیں حالا بحدوہ مکی خلطی پر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ یومبول جا تے ہیں کہ ونیوی مال واسسیاب کی کٹرت کی بنا پر ذکورہ لوگ غنی نہ تھے اور نہی کوئی ونیوی مال دمتاع نہ رکھنے کے باعث فقیر کملایاجاسکہ ہے بلکران کاغنی ہونا اکس لیلے ہے کہ مہ التہ کو بائیے تھے اور فقیاس لیے کہ وہ اوٹٹری کے حابص مند اور اسی کی چاہت کے پیاسے تھے ۔

روایت ہے حفر ضعثمان رضی استرعند اپنے باغ سے مکولوں کا کھا اضا کرلارہے تھے جب کہ ان کے کئی فلام سے کیوں نرا اظوا لیا؟
جب کہ ان کے کئی فلام سے کسی سفوض کیا : اب نے رکھاکسی فلام سے کیوں نرا اظوا لیا؟
ایب نے فرابا : میں بدابیت کسی فلام سے اشوا سکتا تھا مگرمیری مرضی یقمی کر ابیفنس کو آنا وُں کروہ اس سے عابر آیا ہے اور است نابیسند کریا ہے کہ نہیں ۔ بہاں یہ بات واضح ہے کر حصاب کروہ اس سے عابر آیا ہے اور است نابیسند کریا ہے کہ نہیں ۔ بہاں یہ بات واضح ہے کر حصاب عثمان رضی الشد نعالے عقد البیف نفس کو نہیں بھر ریاضت نفس کو تلاین کر رہے تھے تاکہ باوا وہ اپنے مال ومنال سے مطلق ہو جائیں کیو بھر آپ کا معامل اس طرح کے مالات میں دو سرے لوگوں سے فتلے تھا۔

حنرت عنمان مِنى السُّرِعت مركعت ميں فيام كے بعد سبع طوال برِ صفّے تھے اور رات كو بيدار رحق ـ

روایت ہے کو آپ نے فرایا ، جب سے میں نے رسول اند ہی انٹر علیہ دسلم کے ہاتھ برر بعیت کی ہے کہی جموع نہیں بولا بھی کی بدگوئی نہیں کی اور ند کیمی اپنی نٹر مرکاہ کو وائیس ہاتھ سے جھوا ہے ۔

آب کی تمکین اور شات و استفامت کی دلیل و و واقعه ج جب آب کو شهید کرویا گیامگر آب اینی جگرست منظم کرد اینی جگرست منظم کرد سند قرآن مجید کو بشایا اور اسی حالت میں آب منظم مشهاوت نوش فرمایا ، خون صحف بر به منطلاً بخون میں انتر و کی اور خوالی سیست برگرا و آب برگرا و ایست برگرا و

صَعْسَيْكُونَيْكُ لَهُ وَهُوَ التَّيِمْيَعُ قُولُ التَّيِمْيَعُ قُولِ اللهُ وَهُو التَّيْمِيْعُ اللهُ وَهُو التَّيمُ اللهُ وَهُو التَّيمُ اللهُ وَهُو التَّيمُ اللهُ وَهُو التَّيمُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ و

میں نے ابوعروبی علوان سے اور انفوں نے صنرت جنید کوایک شعب بیمنا جات کرتے ہوئے

نامیرے اللہ ایک تو مجھے اپنے قرب سے قربیب میں رکھے کا یا مجھے اپنے وصل سکے ذریعے تو دسے جوا كردك كابيهات ب، ميس ف ابوعروس بوعيابهات سي كيامراد ب توكها بمكين -حمرت عنان رضى النيون فروات ميس مي سف معلائي موجار بيزول مين جمع بايا-

٧ - احكام خلاوندى برصبس -

۳ \_ اللُّدى مقرركردة تقدير براضى رين يس

الله - الله نكاه سے حیام نفیس -

# امراكمومنين صرب على ابن ابي طالنتين

لْ نَكَ عِلْماً .. (1) اوراستاينا علم لدفي على كيا -

وَعَكُنَّهُ مِنْ لَتُدُنَّاعِلْهَا ١٠٠٠

أب في موسى وخفر عليهما الصلوة والسلام كاففد عنرورنا بوكاكرجب خصر عليدالسلام ف موسى عليدالسلام ف مولى عليدالسلام سكها :

اِتَّكَ لُنْ تَسْتَطِيعُ مُعِي صَنْبُوالًا السِّمِرِ اللَّهِ مُعِي صَنْبُوالًا اللَّهِ مُرَّدُ نَهُ مُعْمَر كُد

یه ل پرنیمن نوگوں کو یدمفا لط بواک ولایت کونبوت پرفیندت دی گئی ۔انشا اوٹر آئندہ صنی سے میں ہم اس طرح کاخیال سکتے والوں کی تروید کریں گئے۔

صرت على رضى الدُوندكوين صوميت ماصل عى كداب كوالدُن كريمطالب ومعانى لطيف اشارات على الدُون كريمطالب ومعانى لطيف اشارات علم إيان اورم فت توجيد من تعلق فولصورت و ولنتين عبارات واقوال سفاذا. اس كے ساتھا ب كى فدكورة صوصيات اس كے ساتھا ب كى فدكورة صوصيات كو اپنے ياك نموز محت رہے ہيں حضرت على رضى الدُون سے تعلق روايات واخباركا فى بي

مركوالت بربركت بوئ بم في مفراً بين كرتيب.

حفرت علی سے کسی فروی کا آپ نے اپنے دب کوکس طرح جانا ؟ آپ نے فرایا ہجس طرح اللہ نے مجھے اپنی وات کا علم عطاکیا ہے اس کے مطابق وہ اس طرح ہے کہ اس سے کوئی صور سے مشار ہے۔ دہبی تواس کے در لیے اس کا دراک کیا جاسکتا ہے۔ اور مذہبی کوگ اس کا اندازہ کر کئے میں۔ وہ دوری میں قریب اور قرب میں بعید ہے۔ وہ ہر ہیر کے اور ہے مگر بنہیں کہاجا سکتا کہ کوئی شے اس کے رفی شے اس کے نیج ہے۔ ہر شے کے تحت موجود ہے مگر مینہیں کہاجا سکتا کہ کوئی شے اس سے سامنے نہیں۔ وہ ہر شے میں اس طرح موجود ہے کہ کسی سے کہ کسی سے کہ کسی سے میں اس طرح موجود ہے کہ کسی بیاک ہے اس کی وات والاصفات جو میک کوئی تے اور اس کے علاوہ کسی اور طرح سے نہیں۔

معزت علی کرم افدوجہ فرابا کرتے تھے ، انٹرتعا کے نے اسٹیبارکو بیطست موجود کی فت سے نہیں بنایا اور در کسی بیط سے موجود شے سے اپنی صعنت میں مشابہت پیدا کی جب کہ ویکٹ سارے صافع کسی شے سے بی ایک اور شے بناتے ہیں ۔اوراس جہان میں جب قدرعا لم لوگ بیل وہ بیھ جاہل تھے اور جہالت سے علم کی جانب آئے جب کہ افدتعا کے ایسا عالم ہے کر اسٹرتعا کے ایسا عالم ہے کر اس ریمبی عرصر جہالت نہیں گذرا میکہ وہ بمیشرسے عالم بہی ہے ۔

می مروی بندایا اسک بارس میں صفرت علی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ سے فرابا ایک قلب میں کراپ سے فرابا ایک قلب میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قلب بھی مزیر سفید ہوتا ہا ہاں کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قلب بھی مزیر سفید ہو جاتا ہے اور منافقت جب ول میں سیاہ نقط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور جل جول ول میں گھر کرتی جاتی ہے یہ سیاہی میں ہوجاتا ہے میں ہوجاتا ہے اور جب منافقت میں طور سے ول برجیا جاتی ہے تو سادا ول سیاہ ہوجاتا ہے اولیس شادح اسوال ومقامات

آیک شخص نے مفرت علی رمنی النرونہ سے ایمان کے بارے میں استفسار کیا تو فرمایا وایمان کے چارسے میں استفسار کیا تو فرمایا وایا کے چارستوں میں معبر ، تعمین ، عدل اور جاد مجبراً پ نے ان چاروں احوال کے دس دس ورجے بسیان فرما ئے ۔ اگریہ روایت صحیح ہے تو مفرت علی رضی النرعۂ وہ پیلے شخص ہوں سکے عبضوں بسیان فرما ئے ۔ اگریہ روایت صحیح ہے تو مفرت علی رضی النرعۂ وہ پیلے شخص ہوں سکے عبضوں

نے احوال ومقامات یر کھکو کی۔

ممی نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑھ کر بیعیب کون ہے ؟ آپ سے فرطیا : جس سنظ کی اپنا امیر بنایا اور اسے سی وزیرسے بچائے دکھا جس نے موعظت کو اپنی زمام صیر کو اپنا قائد تعوی کو اپنا نکہاں ٹوٹ نواکو اپناجلیس اور موت وصیبت کو اپنا ووست بنایا -

ایک روایت میں ہے کہ صفرت علی دینی اسّدعنہ اپنے بینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فروا ایڈ اکس میں ایک علم ہے کوئن کر کوئی اس امانت کا اعتمانے والامل عباماً ؛

آب باتی صل برام سے بابر ماظ متاز تھے کہ آکھ تودیدو معرفت کو بیان کرنے پر کا مل

بیان ایک ایسا مکریم کوشماراعلیٰ احوال دمعانی میں ہونا ہے۔ قول باری تعالیٰ ہے :

اورباد کرو حب النه نے عدلیا ان سے جنیس کما بعطا جوئی که تم ضرور لسے اوگ<sup>ل</sup> سے بیان کردینا -

دَ رِذُ أَخَدَ اللهُ مِينَاقَ التَّذِبُنِ اُوتُواالْحِتٰبُ

اور فرمایا ،

یه لوگوں کو بتایا اور راہ و کھانا اور برمیز کارد کوفصیت ہے ۔ \* هٰذَا بَيَائُ يِّلنَّاسِ وَهُدَّى وَ مُوَعِظَهُ كَيْنَتُقِّ بِثَى الْأَ

کوئی بنده اس دقت یک کمال کونهیں بہنچا جب کساسے مکر بیان حاصل نہ ہو کیو بحدیہ سے صددی نہیں کہ جو تعقل رکھتا ہو وہ کلم سے بھی ہمرہ ور ہواور نہ برطلم رکھنے و الاحرن بیان کی دولت سے ملامال ہوتا ہے ، ہاں حب کمی کو بیک وقت عقل رعلم اور بیان کی صلاحیتیں عطاکی گئی ہوں تو وہصیب کمال کو پہنچا ۔
کمال کو پہنچا ۔

ایک مشہود روایت ہے کہ حبب صحابہ کوام دین کے بار سے میں کمی مظلی مشلے سے دو چار ہوتے

تو ده مغرب على دمنى الله عند سع إلي بي الدوه ال كي شكل كوفر العل كردية .

صنرت على رضى الله عنه كاقول سے ، اپنے دوست سے مبت میں میان روى برتو كر كلكي ب وہى تيرا وشمن بوجائے ، اور اپنے وشن سے بحد اعتدال وشمنى كروكر كل وہى تيرادوست سن بن مائے .

اب کے بادے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نزلنے کے دروازے بر کھڑے ہوکر فرمایا: اے سونا چاندی إ جام پرے سواکسی اورکو دھوکہ دے۔

کہا جاتا کہے کہ آ ب نے ایک قمیعن مبنی تھی جو آ ب نے مین دریم میں خریدی تھی اور جسے بعد میں آب نے باقصی انگیوں سے سروں سے برابر بھا رویا رہنی لمبی آسٹییٹوں کو انگلیوں کے برابر کاٹ وہا۔

ایک روز آب نے دن بجرمزووری کی - شام کوایک مُد ( دو رطل کے برابر ایک پیمان کھور معاد صفر ملاج آب نے آن حصفرت صلی انشرعلیہ وسلم کی قدمت میں بین کرویئے اور انفوں نے تناول فواکرتقویت یائی -

آپ نے بحرین الخطاب بین الترعنہ سے فرایا ؛ گر توچاہیے کہ اچنے دوست سے الما گا کرے وقریص اورج تے کو پی ندلکا، اپنی خواش سے کم کر، اورسیر پوکرمت کھا۔

صفرت ہوئے سے رہا یہ ہوجاتا۔ کہا جاتا ہے کرجب اپ کونٹہ پر کیا گیا توصفرت ٹسس رہنی الٹرعنی نے توعم بلاک ہوجاتا۔ ہو کر فرطا اے کوفر کے لوگوا تھادی اکھوں کے سامنے امیرالمونین ٹٹہید کرد یئے گئے ،افعوں نے ونیا میں اپنے پیچے صرف چارسودرہم ھپوڑسے جوانعوں نے اس بلے الگ دکھ چوڑسے تھے کہ اس سے ایک فادم فریدیں گے جوان کی فدمت کرسے گا۔

کتے ہیں کر حفرت علی رصنی اللہ کا رنگ نماز کا وقت وافل ہوتے ہی متغیر ہوجاتا اور کا نیف کھتے اور کا نیف کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا نیف گئے اور اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

إِنَّا عَرْضَنَا الْكَمَانَةَ السَّمُوٰتِ وَ بِي تَكُ بِمِ فَانْت بِينْ فرانَى المالِهُ

ادر زمین براوربیاڑوں برتواضوں فاس کے اشانے سے انکارکیا اوراس سے ڈرگئے اورآدمی فے اشابی ۔

الْهَ دَعْنِي وَالِجَبَالِ فَابَكِينَ آتُ يَحْمِنْنَهَا وَاشْفَقَنَّىَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْهِ الْسَاكُ لِلْ

اسی مید مجد خدشهد کراس اهانت کوبهتر طور پر اداکوسکول کا یانهیں -

آب نے کیک موقع پر فرایا ؟ کیمرے اور میرے نعن کی مثنال چرواہے اور بھیر کمراوی کے روڑ کی سی ہے کہ چروا ہا جب اپنے روڈ کو ایک جانبسے اکھا کر آب قو دو مری الاف سے بحر مباتا ہے۔

حسنرت علی رضی الله عند کے احوال ، اخلاق اور افعال سے متعلق بہت سے اقوال اور دوایا ایس موسوفید کرام میں سے ارباب قلاب اور اہل اشارات کے میدے بعیشہ رسنما اصولول کا کام دیتی بھی اُئی بیس ۔ بھی اُئی بیس ۔

انعرض دنیا کوتک کرنے والوں ، اپنی تمامتر کھیتوں کونیر باد کنے والوں اور فقر و تجسدید

کی بساط پر بیٹینے والوں کے المم الو کم صدیق رضی افتدعند اور حینوں نے دنیوی بالی و متاع میں سے کچے توراہ ندا میں قربان کر دیا اور کچے صدایت اہل وعیال بصدریمی اور دیگر حقوق کی اور ایکی کے بیے باقی چوڈ ا ان کے امام سیدناعم الخطاب رضی افتدعند اور حبنوں نے ایت تمام اموال افتد کے لیے بھے کئے واسی کے لیے روکے سکے ، لوگوں کو اس میں سے علماکیا اور خرب کیا ، ان کے امام سیدناعی ان بن عفان رضی احتد عدد اور و نیا کا طواف یوکر نے والوں چاہے وہ اختیاں بن عفان رضی احتد عدد و نیوی مال و متاع سے دور بہنے والوں چاہے وہ اختیاں بن عفان و نسطے اور اسی طرح و نیوی مال و متاع سے دور بہنے والوں کے امام سیدناعلی ابن ابی طالب رضی افتر عنہ ہیں۔

آپ کا قول ہے کہ جلائی چارچروں میں ہے ، خاموشی ، قوت گویائی ، بینائی اور حرکت۔ برائی گفت ملکو جو وکر فعاسے خالی ہو لغو ہے ، ہر وہ فاموشی جو فکر کے بلے افتیار نہ کی گئی ہو ، سنہو ہے ، ہروہ نگاہ مبس میں عبرت نہ ہو وہ فشت ہے اور ہر وہ حرکت جو افتدی عباد سے کے بیے در بوسستی و کمزوری ہے ۔ انٹر تھا ئے اس بندے پر روم کرے سب نے اپنی قریباً یائی کو وکر خداد ندی ، فا موشی کو فکر ، نظر کو موست اور حرکت کو اللہ کی بندگی کے یہے وقعت کر دیا ہو۔ اور وگ اس کی زبان اور م تھوں سے صفوظ ہوں ۔



### اصحاب مفرضوان التعليم مبين

امادیث کے مطابق اصحاب صفہ کی تعداد کم دبیش تین سوادس تھی بیر صفرات نہ کا تعکار کرتے تھے۔ نہ گھوڑوں کو سمعیاتے تھے اور نہ ہی تجارت کرنتے تھے مسجد میں سوتے اور سجد ہی میں کھانا کھاتے تھے۔

التُدتَعَالَى في اصحاب صغه كانوكرول كي أيات مباركه مين فرايا المعند

"بِلْفُعُرَاءَ الَّذِيْتِ أَحْصِرُوارَ فَي اللَّهُ اللَّهِ الْهِ مَا مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَرِيْسِ اللهِ الله

"وَلاَ تَعُلُوهِ إِللَّذِينَ يَدْعُوْنَ رَبُّ الْمُوْنَ مَنْ الْمُوْنَ مَنْ الْمُونَ مِنْ الْمِنْ مِن المَامِن مِ البِيغ رب كو يكارت من و

اورفرایا : "وَ احْسَسِیدْ نَغْسُکُ مُحَ الَّذِیشِیَ ۔۔۔ اوراپنی جان ان سے اُلوس رکھوچایے

ينْ عُونَ مُن يَهُ فُو يُرُّ اللهِ اللهُ يَلِي اللهُ يَكِارِكُ بِيَارِكُ بِيَارِكُ بِيَارِكُ بِيَارِكُ بِيَارِ

ايب ادرمقام بنيي كريم على النّر عليه وسلم سعدان كا وكراس طرح فرمايا و

﴿ حَبِينَ وَ تُوكِيْ آَنْ بَعَامُوا الْمَعْلَى فَي الْمَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

آخرالذكرأیت كے بارسے میں بیكها گیا ہے كہ یہ ابن ام مکتوم كے بارسے میں نازل كی گئے جن كاتعلق اصل ب صفہ سے تھا۔ يہ ہ ہنتی تھے نہيں دیگھراپ فرماتے :اسے دہ شخص كرجس كے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجے عمال كيا۔

بها جاماً ہے کہ حب کک اصحاب مِن المنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مِشیسے رہتے آپ کہی ان کی مجسسے از نود زا مجھتے اور ان سے مصافی کرتے وقت جب تک وہ ہاتھ ویکینے لیتے آپ ابنا ہاتے کینینے میں ہل زفر ہاتے ۔

ہ ہوں ہوں ہوں کہ ساتھ اللہ علیہ وعم اصحاب صغہ کوصاحب استطاعت صحابہ یقیم اکٹر بوں ہوں کہ اللہ ملی اللہ علیہ وعم اصحاب صغہ کو صاحب استطاعت صحابہ یقیم فرادیتے سی کے ساتھ تین کوکسی کے ساتھ چار پانچ بھی دیتے اگر وہ ان کے خورد ونوش کا نبلوج کرے بعض افغات ایکیلے سعد بن معاذرضی النہ عنہ اشی اصحاب صفہ کو ساتھ سے جاتے ۔

صرت الوبررینی الدُعنه فرائے ہیں کہ میں نے ستر اصابِ صنعہ کو دیجھاج السے کیڑے بین کرنماز پڑھ دہے تھے جو ان کے گھٹنوں کک نہیں بہنچے تھے اورجب ان میں سے کوئی رکوع میں جاتا تو کیڑے کو کھینچ کر رکھا کہ مبادا ستر اپنٹی نذرہے۔

اوموسی الاشعری رضی افتد عند کتے ہیں اُون کی عبامیں بہن مہن کر بمارسے جموں سے بھیر بحروں کی بوائے لگی -

عدالله بن ملی وضی الدین کتے بیل کد ایک روز ہم نے اصحاب صفہ کی مبل میں بیٹھے ہوئ کے دور ہم نے اصحاب صفہ کی مبل میں بیٹھے ہوئے دیول اللہ فی اللہ والم کی فدمت میں عوض کیا یا رسول اللہ فی خود میں کھا کھا کہ ہماہ بسی ہوئے دیا جا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کی کہ وہا ہے۔ یہ من کر ایب نے منبر پر چوٹھ کر فرایا، لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ میچ میچ اکم یہ کتے ہیں کو خلک کجود نے ہمارے پیٹے جوٹھ کر فرایا، لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ میچ میچ کم کے کھور اہل مدینہ کی خوراک ہے۔ اور جو چرز اضو ی

نے ہمیں دسیا کی دہی ہم نے آپ کو بھی فراہم کی ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضا قدرت میں محد کی جان ہے کہ انٹر کے رسول کے گھرسے توایک یا دو دوماہ تک گندم کی روٹی پیکنے کے سیائے وصوال تک نہیں اٹھتا اور اس کا گذارہ سوائے مجورا ور بانی کے کسی اور پر رہنمیں ۔

ندکورہ حدمیث میں قابلِ توج امر یہ ہے کہ رسول انٹرمیلی انٹرعلیہ وسلم نے اس میں اصحاب صغہ سے معذرت کرتے ہوئے ان کی ٹسکا میت کو رُدنہیں فرطایا۔اور نہ ہی انھیس کوئی بیشے اختیاد کوکے کہانے کا محکو دیا۔

ایک اور دوایت ہے کررسول انتھی انتھی دیم نے اصحاب صفری ایک جاعت کو اس حال میں ویکا کہ وہ امختراور نامکل کیروں سکے باعث، بریکی سے نیجنے کے لیے ایک دوسرے یمن خود کوچیا دہ سے تھے ،ایک قاری انھیں قرآن کریم کی آیات سارہا تھا اور وہ دور ہے تھے۔ اصحاب صفر کے علاوہ دیگر صما برجمی طبندا توال، پاکیز وائٹال ا دراخلاق فاصلہ سے آ داستہ تھے اور ال کی پیخصوصیات بلاننہ صوفیہ کے لیے فور ہوایت کا درجہ کھتی ہیں۔



## فصأل صحابينى انتنم

زیاد بن مگیروضی النّدُعند کا بیال سے کر انھوں سنے طلح بن عبید النّدوشی النّدعند کا ومْرَارْس آد میول کی موجودگی میں اپنی چادر کا کنارہ خود سیستے ہوشے دیکھا۔

مادت بن عمیرہ وضی استرعت بیں کرمیں نے معاذبن جبل وضی افتدعنہ کو نزع کے وقت یہ کہتے سنا ? اپنے چاہنے واسے کی حس طرح چاہے جان سے سے مرکم مجھے تیری عزت وجلال کی۔ قسم میں بھر مجی تجھ سے مجست کئے جاؤں گا !

شابت بنانی رحمہ بیان کرتے ہیں کہ عران بن صین رضی السّرعة تنمیس برس تک بسیط کی بھیادی میں بسّلارہے ایک روز دوست ان کی عیادت کرنے کو گئے توان سے کہا ، آپ کی بھیادی کی طوالت ممارے آپ کے پاس آنے سے مانع رہتی ہے ۔ انصوں نے جاب دیا ، آپ ایسا در کریں۔ میرے دب کو اگر میری یہ تکلیف لیسند ہے۔ ایسا در کریں۔ میرے دب کو اگر میری یہ تکلیف لیسند ہے۔

سلمان فارسى رضى الشرعند فع جب يرأيت كريم نازل بهوتى ؛

فُرَانَ جَلَنْهُ كُلُوْعِدُ مُ أَجْمُعِينَ إلى ادرب شكجتم ان سب كادعده مع.

ترج مادی اور ماتے کوبیٹ کررہ کئے بھروہ با ہرکی جانب ٹکل کھڑے ہوئے اور تین

ردز بابرجی رہے۔

روابت ہے کہ ملمان فارسی رضی اللہ عند نے ایک بار الودروار رضی اللہ عندست اسس حال میں طاقات کی کروہ عواق سے شام کی طرف بدیدل جارہ سے انھوں نے موٹے کپڑے کا جہ بہا ہوا تھا اور چہرے کا دیک متنز تھا ان کی یہ حالت دیکھ کرکسی نے کہا کہ اب نے نود کو ذلیل کر دیا ہے مصرت ملمان نے فوایا ، اُخرت کا سنور جانا ہی اصل جولائی ہے اب تو یمس غلام ہوں اور اسی بینے کا تو پیڑو بھورت فلام ہوں ویب مجھے آزاد کر دیا جائے گا تو پیڑو بھورت باس مینوں گا۔

صنرت ابو دروار دینی انترعند کیتے ہیں کریں دورجا بلیت میں تاجر تھا اسلام قبول کیا تو جِام کہ تجارت اور عبادت کو یکی کرلوں مگر الیا بز ہو سکا اور بالآخر میں نے عبادت کو تجارت پر ترجع دی ۔

صغرت ابودرداً رضی النّرعند کی والدهٔ مخترمه سے ان کی افضل عبادت سے بارسے پیس پوچھاگیا توفریا؛ تفکراورتوکل ـ

حفرت الو دروشی انشد عند فرایا : میرای پرقائم رہا فقط الشرکے لیے بدادر الشر
سے برے اسی تعلق نے میرے یہ کوئی دوست نجورا - روز حساب کے خون سے میر جیم
پر گوشت باقی ند دہا ، اور الشرکی جانب سے طف والے ٹواب پر پختہ یقین نے میرے گومل کچیز ا رہنے دیا ۔ مجھے اس ایک دن کا فی کھائے جارہا ہے جو ابھی آیا بھی نہیں کمسی نے سبب بوجی تو فرایا : میری امید میری امل سے بھی آگ کی گئی میں جائی ہوں کہ اللہ نے مجھے درخت پدیا کیا ہوتا جھے کا طروا جاتا ۔

حضرت الو در رضی النه عند ایک مرتبرکسی دعوت ولیر می تشریف سد سکف مگر ول اکب نے کوئی ایسی النه عند ایک مرتبرکسی دعوت ولیر می تشریف الله کائن ہوں میر اضافا میں بات اس کے دیکتے ہوئے وارجوان کے ایسے عمل سے نوش ہوا وہ ان کے نیک کامول میں شرکی سے ۔

شرکی سے ۔

مبیب بن سلم حمنرت ابو در رمنی الدیم کے باس ایک بزار درہم نے کرگئے مگرا تحول نے

یہ کدکر دہ ددیم اوا وینے کہ ہماری بحری ہے جس سے مہیں دودھ مل جاتا ہے۔ اورسواری بھی ہے بے حس کے کہ کر دہ ددیم اور چیز کی ضرورت ہی جیشس جس کی پیشیس میں آتی۔ نہیں آتی۔

ایک روایت میں آنہے کرجب طاعون کی وابیلی ہوئی تھی تو انہی دنوں حضرت الو بعیدہ بن جرّاح کی جمیلی پر طاعون کا بحبورانکل آیا اورصا بر کرام بھی اس وبائے گھیرانگے ، اس پر الدعبیدہ نے فرایا ؛ مجھے اللّٰد کی قسم ہے اکد اگر اس طاعون کے بھیدہ سے بدلے مجھے سُرِحْ اونٹ بھی دینے جائیں تومیں انھیں قبول فرکروں ۔

ایک نخص نے ابوعبید بن جرّال رضی التّرونه سے کچد مانگئے کے لیے سوال کیا مگراَ پ نے اسے کچے مانگئے کے لیے سوال کیا مگراً پ نے اسے کچے نالی اسے کچے نالی اور ساتھ یہ بھی کہا کو جس نے تجمعے خالی مجاری اور جس نے تجمعے خالی ہے۔ ماتھ لوٹایا اور جس نے تجمعے عطاکیا وہ میں نہیں اللّٰہ تعالیٰ ہے۔

معنرت عداللہ بن سعود رضی اللہ عنفر ما یک تھے : نوش آمید اِ اے مالیہ ندیدہ چیز و اِ
یہی موت اور نک وتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان دونوں میں سعد کوئی بھی مجھ پراً جائے۔
کتے جی کہ اُ ہے کہ گرش ابابیل کے گھونسلے تھے، اور انھوں نے بچے دے دیمے تھے کہ کا
نے کہ کہ اُ ہا ان ابابیل کے گھونسلوں کوگراکیوں نہیں دیتے۔ اس پراہے نے فرمایا بمیں یہ نیادہ
بہندکہ ول گا کہ میرے ماتھ میری اولادی قبر ہے کھود تے ہوئے ٹوٹ جائیں بجائے اس سے کوئی ایس کے کوئی اپنے یا تھوں سے ان پرندوں کے گھونسلوں میں سے ایک انڈہ مجی کے کو ٹووں ۔

حصرت انس بن مالک رضی افتری فراتے ہیں کہ میں برار بن مالک رونی افتری نہ کے

پاس گیا تو دلوار پر بیٹیے پاؤں الیکائے اشعار گنگا رہے تھے میں نے کہا اسے میرسے بھائی اکیا

اسلام اور فرآن سے بہرہ ور بونے کے بعد یہ حالت ہے تو انعوں نے جواب وہا امیرے بھائی

شو تو عرب کا دلوان ہے کیا تھے معلوم نہیں کہ میں نے تنہادسول افتد علیہ وسلم کے

سامنے نا نوانے کا فرمبار نہ رجنگ کے افاز میں مقابلے کے لیے للکارنے والے بہنم رسید

كي اوراب يه حالت ب كربستريم ول كار

صنرت ابدموسی اشعری رضی انتیوند نے تستر کے شاہ شہرک سے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ میں سنے رسول التدمولی التدویلی وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کتنے ہی ایسے فلس و ناوار لوگ پر کہا کہ میں سنے رسول التدریکوئی قسم کھا بیس تو وہ ان کی فیم کو پورا فرما ویتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک برارین مائک رضی الشرعة میں ۔

برارین مالک دخی الشرف الشرقعالی کے حضور میں یہ عرض کرتے تھے کہ اسے میرے رب إ میں تجھے تھی ویٹا ہوں کہ میرسے ساتھیول کو فتح نفیب کرا ورمجھے شہا دہت عطافرما۔ راوی بیال کرتے

یب که التسلفان کی به دعا قبول کی اخییل شهادت ادران کے سانیپوں کو فتح عطاکی ۔

حضرت عبدالشربن عباس رضی الترعنها فرمایا کرتے تھے ، کم بیٹیف کی مجکم تھارے اپنے گھر بین کہ جهال مبطیر کرنہ تم کمی کو دیکھتے ہوا ورنہ کوئی تھیں دیجیہ سبے۔

ادر فرمایا که النه تنالی بندوں کو فقرو فاقه کی آزمائش میں اس بیلے والناہے کدبندہ ممتاج ہوکراس سے بیاس اُستے اوراسی کو کیکارے۔

کہا جاتا ہے کرعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے رضار کڑتِ گریہ سے ج تے کہ تسے
کی مانند ہو گئے تھے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں کپڑے کو بیوند لگا کر بہنتا ہوں تو ایسا میاس میے
اللہ کی نظروں میں بلند ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اور ایسا پیوند لگا بیاس مجھے اس مباس سے
زیادہ عزیز ہے۔ جو مجھے خالق اور مخلوق دونوں کی نظروں میں گرا وسے۔

کعب بن احبار رصی الٹیوند نے فرمایا ؛ لوگ اُ خرت کوعز ستنہیں یا سکتے اگروہ اپنی تعیم و ثنا رکو ترک ذکر دیں ۔ اور الٹرکی مجست میں ان کو ملامت نذکیاجا سئے ۔

اور فرمایا کربندے کو ج اورجهاد کا اجسر پوری طرح نہیں مل سکتا جب کمک کہ وہ صیبت وا ذیت پرصبر کرنا رسیکھے۔

رسول انتفسسلی النفویسدوسلم نے فروایا ، اگرکوئی ایسے شخص سے منا چا ہے جس کے ولکو انتفر نے نود ایران سے منور فروایا ہو تو وہ حارثہ رضی انتبرعنہ کو دیکھ ہے۔ ولکو انتد نے نود ایران سے منور فروایا ہو تو وہ حارثہ رضی انتبرعنہ کر ایوں کا گھا تغلیہ بن ماکک رمنی انتبرعنہ کہتے ہیں میں نے دیکھاکہ ابو ہریرتہ رضی انتبرعنہ کر ایوں کا گھا اشائے اُرہے تھے اور اس روز وہ مروان بن الکم کے نائب بھی تھے ۔اس موقع برانغوں نے مجمد سعد کہا اسد تعالیٰ آب کالبل نے مجمد سعد کہا اسد تعالیٰ آب کالبل کرے اتنے میں انھوں نے جبر کہا کہ امیر کے لیے راستہ کرے استفیاں انھوں نے جبر کہا کہ امیر کے لیے راستہ کرے واستہ کرنا وہ کرو۔

کتے ہیں کہ جب صنرت الومریزة رضی اللہ تعالی عند کے انتقال کا وقت قریب آیا تورونے کے کئے میں کہ حضرت الومریزة رضی اللہ تعالی عند کے دوتا ہوں کہ منزل نجات دور ہے اور زاد مل بقین کمزور ہے اور ایک گراگڑھا سامنے ہے خطا جانے اس گڑھے سے جنت کی جانب جانا ہوگا یا دوزخ کی جانب ۔

ابومبریة دخی الدُیونه فرمات ہیں کہ میں نے دات کوئین حصول میں نقسم کر دکھا ہے بہلا صد نماز کے بیلے دور ارصہ سونے کے بیلے اور تعیہ احصہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دکرنے کے لیے۔

حفزت انس بن مالک رضی الترعند فر ملتے ہی کد قیامت کے روزسب سے پہلے جو لوگ تومن کوٹر کے باس بینیں گئے وہ لاغرو و دیلے لوگ ہوں گئے کداگر ان کورات اُسے تونم کے ساتھ اس کا استقبال کریں ۔

حفرت عبداللہ بن عرصی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کے زمانے میں ہم میں سے کچھ لوگ عیر شادی سندہ تھے اور ہم سجد میں سور ہتے تھے کیو بکر ہمادا اور کوئی مسکا زنر تھا۔

عبدالشربی سعودرضی الندعند فرات بیس : اسی کوعزیز جانویس کے دین کاتھیں اعتباد ہو۔اور فریایا :متتی اورصاف باطن شخص کو کھانا کھلایا کرد اورایسے شخص ہی سے کھایا کرو-اور فرایا: ابن اً دم پر دہی کچوسلط کیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہواگروہ صوف الندسے ڈرتا رہے تو دواس پرکوئی چرمسلونہیں فرماتا ۔

حصرت مذلیفہ دمنی اللہ عند قرماتے ہیں ،کتنی ہی اسی کماتی لذتیں ہیں جو انسان کو طیل غوں میں مبتلا کر دیتی میں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ وہ ون میری آفھوں کے بیلے ٹمنڈ کر کا با بنا ب جب ميرك كرواك مجدت كسي جزك د موف كافكوه كرير.

صرت مدیندرضی افترعند کوکیس دوت یر مروکیا گیا دہاں اُپ نے کچد لوگول کواہل عجم میسا باس پہنے دیکا۔ تویہ کتے ہوئے واپس چھے گئے کرجس نے کسی قوم سے مشابہت بدیا کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔

سیدبن سیب رضی الدوند کتے جب کرعبداللہ بی عبض رضی اللہ عذر فرہ احد کے روز فروا اور کے روز فروا اور اسے اللہ میں جب رقبی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ اور اس مالت میں تجرب ملوں تو تو مجھے قتل کردیں اور اس مالت میں تجرب ملوں تو تو مجھے سے سوال کرے کر سے کہ ویں اور اس مالت میں تجرب ملوں تو تو مجھے سے سوال کرے کر سے کہ وی اور میں جواب دوں ترب ملید اسید بن مسیب محقیق کر سے کہ میں کہ میں اور دیا ہی ہوا جیدانسر بی گوا اور میں جواب دوں ترب ملید استید بن مسیب محقیق کی عبدانسر بی گوندانسر بی گوندانسر

صفوان بن مجرز مازنی فرمای کمت تصعبنی دیرمیں گھراکر بیوی سے باس مبطیوں اور ایک بیاتی سے کر کھالوں بس اتنی سی مدت کے لیا اس دنیا میں کسی بندے کو برائی کا موقع مل اسے اور اس سے مدت بڑھنے نیس یاتی کہ وہ یہاں سے رصنت ہو جاتا ہے۔

ابوفرہ دضی انڈیمنرصحابی رسول تھے اور بنی سیم کے غلام تھے ۔ ان کے بارسے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انٹر کا ذکر کئے بغیر ایک میل جلے تو پھرسے واپس چوکر آغاز سفر کیا اور ڈکر الٹی بھی کرتے گئے جب منزل پر پینچے تو الٹرکے حضور عرض کی ۔ یا انٹر اِ ابوفردہ کونہ معبلاً کہ اسس نے تبیل میلایا ۔

ابوبکر رضی انشیخند پر ایک قبر سکے ہاس ہے ہوشی طا ری پوگئ لوگ ان پر رونے دھونے لگے جب ہوئٹ میں اُسے توکھا ہر سکلنے والی حان اور ہر رینگلنے واسے جا نور کی جا ن جھے اپنی جا ن سے بھی ٹرھوکر عزیز ہے ۔

مسى ف بوجها ايساكيوں سب توجاب ديا ؛ اس بيلد كر فيد اندليشر سبد كركييں كوئى ايسا لمريد أحاث كردس المريالمدون اورندعن المنكر كافريفينر اوارنر ہوسكے م

<sup>(</sup>١) واضح رب كريال في كولول معداد في كدوه وكريس وسلال ديد و مرجى

کفته بی کرایک دفته الورداندرخی النّه عنه اچاکک دور پسے - انھیں دیکھ کران کی المبیمی دور پُری آپ سفے لوچھا دوسف کا سبب کیا سے المیر سف کہا اس سے کداپ دُو سپیمیں - اس برآپ سف کہا میں تواس سے دور وام وں کہ فیصے پرخر دی گئی ہے کہ دوزخ میں داخل کیا جاؤں کو اور بہا ہے جانے کی خرنہیں دی گئی -

تیم دادی بعنی انتین نے ایک مرتبرسائی دات اس طرح گذادی که کھڑسے رہنے اور یہ آیت کریر تلاوت کرتے ہوئے روتے رہے :

"اَمْرْحَيِبَ الْكَيْلِيْنَ اجْسَتَرَحُوْا كَيَاجِمُوں فَى بِرَائِيوں كَا ارْتَكَاب كِيابِهِ السَّيِّاتِ اَنْ نَجْعَلَكُوْ كَالْمَتَزِيُنَ تَجْعَيْهِ اَنْ مَعِياكُودِين كَدَّ السَّيِّاتِ اَنْ نَجْعَلَكُوْ كَالْمَتَزِيْنَ تَعْلَيْهِ كَالْمَلْكُودِين كَلَّهُ الْمَثْوُا وَعَيْمَ لَكُورِين كَلَّهُ الْمَثْوُا وَعَيْمَ لَكُورِين كَلَّهُ الْمُثَوّا وَعَيْمَ لَكُورِين كَلَّهُ الْمُثَوّا وَعَيْمَ لَكُورِين كَلِيان السَّمَاوِل فِي كَام كَمُ الْمُثَوّا وَعَيْمَ لَكُورُونِ كَلَّهُ الْمُثَوّا وَعَيْمَ لُكُورِينَ لَكُلُولُونِ الْمُثَوّا وَمُعَلِّمُ لَلْمُ لَلْمُ الْمُثَوّا وَمُعْمَلِكُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلِينَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينِي الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِنِينِ ال

عدى بن فاتم رض الله عذرو فى كے جو سلے جو سلے الكو الله كركے بيونيسوں كو كھلاتے تھے۔
الد وافع وضى الله عند سنے كماكرا يك شخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى فدمت ميں عرض
كما يا رسول الله وافعل كون ہے؟ أب سنے فرطا ، بياكيز وول اور راست كو ياكيز و ول شخص كى وضاحت كے يك عوض كياكيا تومزيد فرطا ، بياكيز و دل سے مراو ايسامتقى اورصاف باطن بندہ جس كے دل ميں كدورت وحسد مذہو ، اورجو دنيا سے نفرت اور آخرت سے مجت كرا مو صحاب رضى الله عند عند كرميں لبنے ائد ايسا بندہ سول الوافع كے اوركوئى نظر نہيں آيا ۔

مخم بن کعب دضی الند عند فرمات بین کرجب الند تعالی کسی بندسے کومبدلائی عطا کرنا چا مہتا ہے۔ تو اس کی طبعیت میں تمین فوسیاں پدیا فرما دیتا ہے۔ بہلی یہ کہ اسے دین فھی عطا کرنا ہے۔ وومری یہ کہ اسے دنیا سے کنارہ کمش فرما دیتا ہے۔ اور تمیسری یہ کہ اسے عیوب فنس دیکھنے کی صلاحیت نواز و تیا ہے۔

زرارہ بن اوی رضی السُّرعنہ بنوقتنیر کی مجدمیں نماز پڑھا رہے تھے کپ نےجب یہ آیت تلوت کی وگر کرجان بی بوگئے۔ "هَادَا نُعِرَى النَّاتُدُورِ فَدُلُلِكَ يَوْمِيدٍ بِيرِجب صوري وَكَا جَاكُمُ الوده ولى يَعْرِجب صوري وَكَا جاكُمُ الوده ولى يَعْرِجب صوري وَكَا الوده ولى يَعْرَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حنطله کا تب رضی انتدعنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول انتشائی انتدعلیہ وسلم کی خدمت واقد سی میں ماضر تھے ایپ نے دونرخ می ماضر تھے ایپ نے بھیں جنت اور دونرخ یا دولائی اور اس طرح سے یا دولائی گرگویا جنت دونرخ کو ہم اپنی اُنھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایپ کی عبس سے اٹھ کر گھراً یا تو ہنسا اور لوگوں سے ملااس پرمیں نے یہ کہا کہ خطلہ نے منافقت کی۔

اس برحنرت الوکر رضی النه و نفر ایا و حنظله المجھے کیا بوگیا ؟ میں نے انھیں ساداقعہ سنایا تو فرمایا ؛ والنہ میم کا مندولی کی خدمت میں سنایا تو فرمایا ؛ والنہ میم کلی اللہ واللہ وال

لبلائ بض الشرعند بن كى كينت جديا كه الو داو وسجسانى ف ابنى كتاب ميں درئ كى سے ،الوكير سے ديسيائى رسول تھے ،ان كا بيان ہے كہ ميں ف رسول الله صلى الله عليه وسلم ك دست مبادك پر تقريبًا بجاس برس كى عربي اسلام قبول كيا ، انتقال ك وقت ان كى عرتقريبًا ايك سو بميسك برس تقى - لبلان كت يين كرمين جب سے رسول الله على الله عليه وسلم برايان لايا بول مجھى بييك كومله م سے نہيں بھرا ، اوراسى قدر ملى ميرے يا كى دہتا ہوں ۔ (زيادہ كى ضرورت سے بے نياز بول)

روایت سنے کہ الوجیفہ رضی الدُعنہ کی اہلیہ سنة سیسس درم بھپا کر گھریں رکھے ہوئے سنے بخصی والیہ سنے اللہ میں معن جنیس وہ معبول گئی۔ ایک سال گذرا تواسے یاد اُسنے اور الوجیفی سنے اس سے کہا : اسے بذیل کی ہیں! تو گھرکے یے بڑا آٹا تا تیاد کرتی رہ اور جب میں مروں گا تومیرا شمار ذخیرو اندوزوں کی صعت بیں کیا جائے گا مصنوصلی اللہ علیہ وسلم تو اس ونیائے فانی سے نصت فرما گئے مگر ان کا عہد ابھی ہمادی اُٹھوں کے ساھنے ہے۔ انھوں سنے دینار، درہم ،گذم کو اُٹا یا جُرکچے بھی اینے پیچے نہیں چیوڑا۔

حصرت کیم ابن حزام می انشر عند فرطت بین که کوئی صبح الیسی مجد برطلوع نهیں ہوئی جس میں مرسے باس کو نی حاب مسلمیں مدوطلب کرنے والاند آیا ہو۔ مگر میر نے اس طسر ح کے معاطلات کو ایسے مصائب ہم کہ کر جن بر میں اپنے دب سے اجر کی ورخواست کر تا ہوں۔ حضرت اسامہ رمنی استہوں کے بارسے میں روایت ہے کہ آب نے ایک کھوڑا خریا صرف ووماہ کی مدت کے بیاحہ جب ان کے اس فعل کی خر آنمخرت صلی استیکیلیہ وسلم کومنی تو فرمایا ، اسامہ لمبی امید باند صفے واللہ ہے۔

منرت بال وسیب رفتی الله عنها سد روایت میدکده دونون عرب کایک قبیله میس گفادران سندرشته مایک قبیله والون فروی ای آب دونون کون بین جما ابلال وسیب میس گفادران سندرشته مایک قبیله والون فروی ای آب مونون کون بین آزاد فرمایا - مهمشس تصح بمیس الله فروش حالی مطاکی . اگر آب لوگ بهاری شاویال کردین توجم الله کی محد کرت بین اوراگر بماری اس ایلی و مسترد کرت بین آمی بیان کرت بین را با قبیلیت کها کرتماری بماری اس بوجائی گی را سی که الله می دان موجائی گی را سال که اکرتماری شاویال بوجائی گی را سی که آب نے قبیله والون سعدرسول الله صلی الله علیه و ماری روین ای ماری الله و می الله

حفرت عبدالله بن ربید اور صفرت مصدب بن عرض الله و فول دشته موافاة ایمانی چاده ایس بندسے بوت تھے بحضرت عبدالله رضی الله و نیک جب بین حضرت عصب رضی الله و نیک کرجب بین حضرت عصب رضی الله و نیک ایک دو کان بر و ب سے بانی و قصوف کا کام کرتا عند کتے بین که موافات کے بعد بین مدین کا کام کرتا

ننام کو ایک مُدکمجور بطور اجرت طفت توسیدهامصعب رضی المتُدعنہ کے پا س سے جاتا ۔ اور ایک روز صفرت مصعب بن جرضی المتُدعنہ رسول المتُرسلی اللّه علیہ وسلم کی تحدمت میں سکنے تو ان کے پاس سوائے بھی<sup>ال</sup> کے ایک محرف سے اور کچھ نہ تھا · اُدھا کھی احضرت مصعب بن کھرفے تو و تنا ول فرالیا اور اُدھا حضرت عبداللّہ بن رہیچ کے بیانے سے گئے

ایک روایت ہے کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالر عمل بن عوف اور سعد بن رہم فی اللہ مار کے من اور سعد بن رہم فی اللہ عند اللہ عندان میں اللہ عندان عندان میں اللہ عندان عندان میں اللہ عندان عندان

ایک مرتبررسول النه ملی النه علید وسلم کے باس ایک مهان آیا - آب گرتشرلیف مدگئے مگر و باس کھنے مرتبررسول النه ملی النه علید وسلم کے باس ایک مهان کو اپنے گھرد گیا ۔

اس فی مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور پیوی سے کہ دیا کہ جراغ بجا و سے ۔ اندھیر سے بیس وہ باس کے مہمان کے سامنے اس طرح با تقریدا آا رہا کہ جیسے کھانا کھا رہا ہو جسم ہوئی تو رسول المناملی المناملی المناملی مان خوان مان کی ایک میں ایک اس خص سے کہا ؛ النہ کو تمعاری مهان نوازی کو یجیب انداز بہند ایک اور اس بارسے میں یہ آیت نازل فرمائی ؛

"دَيُوْ نِشِوْدْنَ عَلَى ٱلْفُسِلِمْ دَلَاكَانَ اوراپنى جانوں بران كوتر بى ويت إلى كَيْرِ ويت الميس شديد تما يى بور

عبداللهن عرد من الله عنهما مصدوایت مید کدایک صحابی کوکسی شخص نے بکری کا سر تخف دیا جد الله عنون کا مر تخف دیا جد الفول نے یہ کہ کر دوسرے معابی کو بھوا دیا کہ میرسے بھائی کو اس کی مجمد سے زیادہ

ر) مِيس انجمد استوادرگمی سعه تياد کيا گيا طعام - د مترجم) (۱) الحشر : ۹

منرورت ہے، اسی طرح یہ معابر کوام کے سات منتف کھروں میں گھومتارہ اور آحت راسی شخص کے پاس پنچا ہیں نے اسے تخت میں معابی کو پیشیں کیا تھا یعبداللّہ بن کر کنے ہیں کہ ملکورہ بالاآیت مبارکر انہی صحابہ کے بارے میں ازل ہوئی -

بی منظراً یہ کرسطور فدکورہ میں تمام وہ اسوال و ہنجار ہو ہم نے صحابہ کرام سے متعلق مدیر قادیوں منظراً یہ کہ منظراً یہ کہ منظم میں تمام وہ اسوال و ہنجار ہو ہم نے صحابہ باعث ہر دُور میں صوفیلام کیے وہ ابنی مجد مختلف بلیف اندارات و کا کام دیتے رہے ہیں ۔ اور سامکیں و طابعین سے لیف خل راہ کا کام دیتے رہے ہیں ۔



#### ئے ادائرِ صوفیہ

ارشاد فدا دندی سنے:

لَّا يَتُكَا النَّاذِينَ لَا مُنْوُا قُواْ النَّفْسُكُمُ

وَاصَلِيْكُوْنَا الرَّالَّ

اساليان والوإ ابنى جانون اور ابين

کردالوں کواس آگ سے بچاؤ۔ . . حضرت ابن عباس رضی الندع نم افر ماتے میں کہ ندکورہ یا لا آیت سے مرادیہ ہے کہ اپنے

نفسول کوادب سکھاؤ اور انھیں علم سے آراستہ کروکہ اس طرح تم انھیں جہنم کی اگ سے محفوظ کر و گئے۔

رسول انتصلی الله علیه دسلم کاار شاد سبعه ، کسی والدین کوئی ایسا بجبه نهیس جناجو ایسے کواب سے بهتر ہو ۔

أب بصلى المترعليب وسلم ، بى كاليك اورفراك سبد ، الشرف في أوب سكمايا اور بهتري اوب سكمايا اور

رسول الترصلی الترعیب وسلم بهترین اوب سکھائے جانے میں ووسرے انبیا علیہ السلام سے اس طرح ممازیوں کو انفیس اوب سکھایا گیا دیسی بهترین اوب کا امتیاز آب ہی کی وات گامی کو ماسل ہے .

محدبن سیران سے دریافت کیا گیا کہ کون سے آواب السّرسے قریب تر اور اس کے تصور

بندے کی قربت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے کہا ؛ اس کی دبسیت کی معرفت ، اطاعت شعاری ا خشالی پرسٹ کر اور معیدبت پر صبر کرنا ایسے آواب ہیں جو الشرسے قریب تر اور بندے کے لیے اس کی قربت پانے کا باعث ہیں۔

مفرت حس بعری علید الرحمہ سعد بوجیا گیا کہ وہ کون سے آواب ہیں جن کے ذریعے بندہ
اسس و نیا میں فائدہ ا شعا سکے اور آخرت کے روز اللہ سے قریب تر ہوسکے ؟ آپ نے کہا، دِین
کی سمجہ حاصل کرنا کیو بحہ یہ سیکھنے والوں کو اللہ کے طرف بے جا آہے ۔ اور و نیا سے کنارہ شنی
کرنا کہ یہ بندے کو اپنے دب سے قریب کر دیتی ہے اور ایمان کا مل سے اللہ کی معرفت
ماصل کرنا ۔

سیدبن المسیب رضی الله تعالی عند کھتے ہیں کہ جے یہ علوم نہ ہوکہ اللہ کے اس پر کیا حقوق ہیں اور نہی اس نے اوامرونواہی کی پابٹ دی کی ہوتو بلا شبر ایسا شخص اوب سے خالی ہے ۔

کانٹو مغمانی کتے ہیں ؛ اُواب دو طرح کے ہیں ایک قولی دوسر سے فعلی ، جس نے اوب کو صفی ، جس نے اوب کو صفی ، جس نے اوب کو صوف قول کی محمد و دی وہ علی اوب کو تواب سے محروم رہا اور حب نے مسلی اوب کو ذریعے تو ب نما بنایا اسے اللہ دلوں کی مبت عطافراتا ہے ، اس سے عیوب دور فرما دیتا ہے اور استے علی میں شامل کر دیتا ہے۔ ویہ خصوص کے گئے تواب میں شامل کر دیتا ہے۔

ابن مبارک نے کہا ، جمیں زیادہ علم ماصل کرنے سے بڑھ کرتھوڑ سے سے آداب سیکھنے کی بہت فنرورت ہے

آپ ہی کا ایک اور قول ہے : آدب سکین ایک عادت کے یا و مہی تنیت کھتی ہے جو ایک بتدی کے یا ہے توب کی ہے -

ادب فقرار کے یہ سندادراغنیار کے یہ زینت ہے۔ اورلوگ ادب رکھنے کے کھا طیعہ فقرار کے یہ سندادراغنیار کے یہ زینت ہے۔ اہرلوگ ادب رکھنے کے کھا طیعہ فتلف ہیں اوراغیس تین صول میں تقسیم کیاجاتا ہے۔ اہل دنیا اہل دین اورائل دین میں سے بھی خصوصی لوگ ۔ اہل دنیا کے اَ داب توزیادہ ترفصاحت، بلاغت ، علیم بادشاہول کے تصول - اشعار عرب اورفئ تف صنعتوں سے با خرجونے بُرشتمل ہوتا ہے۔ ابل دین کے آداب ، ریاصٰتِ نَعنس ، تا دَیبِ اعصٰلہ ، صاف بالحنی ، پابسندی صود ، ترکِ نواہشات ، شکوک چیزوں سے پر ہیز ، ، ، ، ، در نیک کاموں کی طرف مبتقث کرنے پرخشمل ہوتے ہیں -

سہل بن جدالتہ دہنی التہ عندنے کہا ؛ حمی نے اپنے نعنی کواوب کے ذریعے علوب کیا وہ الٹہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتاہے ۔اور آپ ہی کا قول سبے کریہ اہل دیں الٹر کی طرف سے واقع مرام رہاںتہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور جم کچے الٹرکی طرف سے ان یرواقع ہواسی رصابر دہتے ہیں ۔

آواب میں سے عدہ ترین آواب توبر، اور نفس کونواہشات سے بازر کھنا ہے۔

ایک صوفی سے پوچیا گیا نفس کا اوب کیا ہے ۔ انھوں نے فرمایا : نفس کا اوب پر ہے کر تو اسے بعلائی سے آگاہ کرسے اور معبلائی کے کاموں پر ہی اسے اسمارًا لرہے ۔ اسی طسوح اسے برائی سے بمی مطلع کرسے دلئے تئرسے دور رکھے۔

ادب ہی سے استیار کا کمال ہے ، اور انبیار وصدیقین کی خصوصیات میں سے ہے۔ تیساطبقہ اہل ادب میں سے خواص اہل ادب میں ، ان کے اُداب میں خلوص قلب، حقالت اسراد ، ایغائے عہد ، حفظ وقت ، خیالات واسباب کی جانب بے توجمی ، ظاہر وہاطن میں ممام بھی اور او تات و مقاماتِ قرب وحضور احداث میں حہن ادب کومیش نظر کف شامل ہے ۔

میں نے احمد بن محمد بھری سے اور اضوں نے جلاجی بھری کو یہ کتے ہوئے سنا ، توحید ایمان کا موجب بہت ہوئے اور اخوں کا موجب بھرا ہیان موجب نردیت کا موجب ہے ، بھرا ہیان موجب نردیت ہے اس کے اس کے اس کے در اس کا ایمان بھی گیاا در توحید بھی جاتی رہی اس طرح نوشت باس کا ایمان باحث اوب ہے گریاجس کا دامن جوہرادب سے خالی ہے اس سے پاس شراحیت ، ایمان اور توحید تیمنوں مذرہے ۔

ابوالعباس ابن علاسے بوتھاگیا کہ ادب کی ماہیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا : لینڈیدہ امور برقائم رہنا، بوچھاگیا پہندیدہ امور برقائم رہنا کیا ہے : جواب دیا : تو ظاہری اور باطنی طور برالسّر کے ساتھ جمعا ملہ بھی کرسے اسے ادب کے ساتھ انجام دسے . اگر تم ایسا کردگے تو ادیب کہلاہ کے جائے تم عمی میں کوں مزہو بھراک نے بر متخو پر ضائے اذ انطقت جاءت بکلِّ ملاحۃ بِ د اِن سکتٹ جاکٹ بکلِّ جمیل اجب مجور گروا ہو توصن بھیرتی ہے اور فاموش ہو تو بیکر جال بن جاتی ہے ) خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کے سفر بحضر ، اوقات ، عادات ، اخلاق ادر سکون و حرکت کے ابیٹ محضوص آداب بیں جن کی بنا ہر وہ و کیکر کوگوں سے نمیاز ہوتے ہیں ۔

77

# صوفيهك آداب طهارت وفنو

سب سے پہلا قربیۃ ہو وضو کے باب میں ورکار ہے وہ علم کا عاصل کرنا کینی وضو کے فرائعن سنی مستجات، مکوم ہے اور ان تمام باتوں کا جانا نہایت ضروری ہے جن کا محم ویا گیا ہجاور جن میں فضیلت حاصل کرنے کی طرف رغبت ولائی گئی ہو۔ فدکورہ تمام امور کی تفضیل سے بافیسسر ہونے کے بید اخیر سکین ، ان کے بارے میں سوال کرنا ، ان پر بحث کرنا اور ان کے انجام نین کے بارے میں سوال کرنا ، ان پر بحث کرنا اور ان کے انجام نین کے بیدا ہنمام کرنا ہے دور وری ہے تاکہ اس طرح قرآن وسنست میں موافقت ببیدا کی جاسکی ، بہترین آباع کا فریعنہ انجام ویاجا سکے ، اور ان لوگوں پر الزام رکھنے یا انہیں ملامت کرنے سے انتراز کہ بہترین آباع کا فریعنہ میں انتہائی ترم واحقیاط اختیار رئر سکے ہوں کیو بجہ اندندا کی کوشر طرح یہ بات کے واس کی کہنا ہو کہ وہ امور کو انجام دیا جائے اسی طرح وہ یہ بی بیند فرمانا ہے کہ اس کی وی بہرئی آسانیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے ۔

عامۃ السلیدن کے بیے یوں تو صروری سبت کہ وہ انٹر کے عائد کر وہ اشغال وافعال پوری تنذہی سے بوری کریں تا ہم انعبس جہاں جہاں انٹر کی طرف سے سہولت و فرصنت دی گئی ہو وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اوراس میں ان برکوئی گرفت نہ ہوگی ۔

مگرصوفی کرام کرجنوں نے اسباب کورک کیا ، دنیوی مصروفیات سے کنار کی ہوئے نود کو صرف عبادت کے بیلے فارغ کیا تو پیرکوئی وجندیں کردہ برمیز گادی، باکیزگی ، وضو کے بیلے اہتمام اور نظامت و طہارت کے معاطے میں احتیاط کو کسی طرح بھی ہاتھ سے جانے ویں الغرض دہوگ جن کو ذرکورہ اشغال کے سواکوئی اور مصروفیت نہ ہو ان کو چاہیے کران اشغال میں اپنی

تمامر کوشش مرف کردیں۔

جيسا كرارشاد بارى تعالى به :

و فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُ مُولًا

میں نے ایک جماعت کو بھاجی کے افراد ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے اور نماز کا وقت شروع ہونے سے بہلے وضو کرنا نثروع کر دیتے اور بول ہی وضوسے فادغ ہوتے متعدلا نماذ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہروقت سفر ہو کر صغر ہر گھر ہا وضو ہی دہتے کیو بحروہ یہ بات جمیشہ پیٹی نظر دکھتے تھے کہ نہ جانے کہ موٹ آ جائے۔

تواللهن دورجان تك بوسك .

مبياك فرا ك رب العرن سے :

. اسی یلے وہ ہروقت با وضور دیتے تھے کہ اگر اچانک انھیں کمیں بھی موت اُجائے تودہ اس وینا سے پاکٹر دہ اس وینا سے پاکٹرہ حالت میں دخست ہوں .

بیس نے دھری علیہ الرحمہ کو کتے ساکر با اوقات جب میں دات کوجاگل رہا ہوتا ہوں توجھے
بند نے کہ بی نہیں سالیا مکر جول ہی میں اٹھ کر وضو تا زہ کرتا ہوں تو نیند اپنا حملہ شروع کر دیتی ہے۔
اس کی وجہ یہ تنمی کر مصری علیہ الرحمہ باوضوسو تنے ، اور وہ اسی وقت اٹھ کھڑ سے ہوتے جب
وضو ٹوٹ بچھا ہوتا تو وہ اسے تازہ کر لیاتے ہیں ۔گویا اضوں نے اپنے نفر کھی الیمی تربیت دی تمی
کر اگر ان کا وضو جاتا درتیا تو انھیں نیپند ہی ندا تی ۔

ایک جلیل انقد صوفی کو دهنوی که کیل میں دسوسہ الاحق رہتا تھا وہ دوخوکرتے وقت بہت نیادہ پانی استوں کرنے تھے ایک مرتبہ اضوں نے کہا کہ میں ایک دات نماز عشار کے بیانے وضو کرنے بیٹیا اور اعضار بر پانی ڈالٹ رہاحتیٰ کو ایک پہر دات ڈھل گئی میں طئن موا اور نہ ہی میرا دسوسر ختم ہوا' میں دو پڑا اور اللہ کے حضود عرض کیا۔ اسد میرسے اللہ اِمیں تجدسے عنو کا خواست کارمہوں۔ اسی دنت ہاتف نے زرادی کراسے فلاں اعفوعلم میں پوسٹیدہ سے لیفی علم بیعل کرنے میں میرانیال سے کریہ بزرگ ابوعلی رود ماری تھے۔

شیکان انسان کے سرعل میں سے اپنا حسر الاش کرنے کی کوششن کرتا دہتا ہے۔ وہ اسس بات کی پرداہ ہیں کرتا کہ وہ اللہ کی جانب سے ویتے گئے احکامات پر زیادہ عمل کرتے ہیں یا کھی ۔ 
یس یا کھی ۔

جنید بندادی علیہ الرجمہ کے اساد ابن الکرینی رحمۃ الدّعلیہ کے بارسے میں بیان کیاجا کہے کہ اینے بندادی علیہ الرجمہ کے اساد ابن الکر دور کر ایک شب وہ ایک موٹی عباری عبر کم جادد اوڑھ کر سور ہے تھے کہ انھیں جنابت لاتی ہوگی الفر کہ دہلر کے کنارے آئے ۔ رات کا وقت تھا ، سردی زوروں پرتھی ، سردی کی وجہ سے ان کے نفس نے بانی میں بھیگئے سے ابحاد کر دیا۔ ایسے میں انھوں نے اس جداری چا در ہمیت دریا میں ہولئی کہ رکا دیا در ویب فوط کھائے ۔ بھر بانی سے نبطے تو فربایا ، میں نے ربورم کیا ہے کہ اس وقت تک ساتھ دو مانے کہ جس کہ اس کے اس جادر کو نہیں آنا دوں کا جب بک یہ میرے بدن بربی خشاک نہ ہو جائے گئے جس کہ اس کے سوکھنے میں بورائیک ماہ گذرا انھوں نے سردی میں ا بینے نفش کے ساتھ ربول صوف تا دریا گیا تھا کہ کو نفش نے جدائید رضی اللہ وقت تھے ۔ اور کیوب مونے بونے بونے برا بھارتے دہتے تھے ۔ اور سیال بن عبداللہ رضی اللہ وقت تھے ۔ اور دریا کی کہ بوت کے بون نہذہ ہوتا ہے اور اس کی دریا تھے۔ دو کہا کرتے تھے ۔ کہ بانی نہیں ہے سے اور اس کی موت اس کو زمین پرگا دینے میں ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کمٹرت بانی بھینے سے نفش کم زور پر حانا موت اس کو زمین پرگا دینے میں ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کمٹرت بانی بھینے سے نفش کم زور پر حانا ہو ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کمٹرت بانی بھینے سے نفش کم زور پر حانا ہو ۔ اور شہوات مو حاتے ہیں۔

الوعرز جانی کئی برسس کا محد محرمر میں بیت اللہ کے بجاور دہے اُب قضائے جاحت سکے لیے حرم سے ایک فرشک بامر کل جاتے تھے ۔ کتے میں کولورسے سینسل برس میں ایک بار بھی اُپ نے صود ترم میں قفائے حاجت نہیں کی۔

اراسیم خاص علیداد مرجب سمی دیگل با محرای طرف جاند تو بین ساتد بانی کی ایک بهاگل منرود رکھتے ، بسااو قات ایسا بو کا کروہ پانی تفور اسا بی یعتے اور زیاوہ پانی وضو کے بید بچار کھتے۔ اور اکثر دمینتر اضوں نے شدید بیاس پر دخوکو ترجے دی . میں نے ایک جماعت کو دیکھا جو جمیشہ نہروں اور دیا اول کے کنارے کناسے سنر کرتی رہتی۔

ادر ان کے پاس ہروقت ان کے کوزے یا جہاگل ہیں پانی مرجود رہتا ۔ وہ دریا ول کے کنا دے جمی ہروفت کونے میں پانی اسی ہے موجود رکھتے تھے کہ مبض اوقات رفع حاجت کی شدید صنورت پڑتی توہ دریا کے کنادے کوگوں کے سلمنے بے پردہ ہونے سے گھراتے تھے ۔ لیسے میں وہ اپنا کو زہ لے کرایک طرن پہلے جاتے اور استخبار دینے رکھتے ۔ اور وہ درفع حاجت کے بعد شرم کاہ کو دصورت کرایک طرن پہلے جاتے اور اسے ابھا نہیں سمجھتے تھے کہونکو الیسا کرنے سے رکھیں دکھیں کو دو بڑج جاتی میں اور بیٹیا ب کے قطرے کوئنیں روکا جاسکتا ، اور بشیاب کو رو کئے میں شدت کرنے سے صوفیہ اجتماعی کرور بڑے جاتی میں اور بیٹیا ب کے قطرے کوئنیں روکا جاسکتا ، اور پیٹیا ب کو رو کئے میں شدت کرنے سے صوفیہ اجتماعی کرتے ہیں بال اس صورت میں اجازت ہے کہ حالتِ اصطراری ہو یا بانی کی تھی ہو ۔

میرے نزدیک جادر کے مقابلے میں طہارت کے بعد شلوار کا پہننا زیاد الب ندیدہ کمل ہے۔ اور رفع عاجت کے وقت جادرا آرنے میں اُسانی رہتی ہے۔

ہراس چیز کے مستعال سے پر ہیز کیاجائے جس میں خفک یا گیلے اور نیادہ یا کی خنز برکے بالوں کو استعمال کیا گیا ہو بہی وجہ ہے کرصوفیہ جبڑے کے جوتے استعمال کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے کردب توکسی صونی کو بغیر کوزے یا چھاکل کے دیکھے توجان سے کہ اس صوفی نے ۔ بے پردگی تنرمگاہ اور نماز ند پڑھنے کا ادادہ کر لیا ہے۔

یں نے ایک مقام برجمع زبادی جماعت میں ایک شخص کو دیکھا کہ ہے کسی نے بیت لخلاً کی طرف جا کہ ہے کسی نے بیت لخلاً کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور نہ وہاں سے جملے ہوئے دیکھا۔اس کی دجرتھی کہ اس نے خود کو ایک مقررہ وقت سمک سکے لیے اٹھار کھنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی حب بیت الخلا خالی ہو اتودہ وال میں ایک ہی بارلین مقررہ وقت پرجاتا اور رفع حاجیت کے بود وہاں سے بہلاً۔

میں نے ایک ابید شخص کو بھی دیکھا جس نے کھی ویرانے میں کسی تنہا مجکہ کے علاد ہ کہیں رفع حاجت کے بغیر دیج خارج نہیں کی ۔

و ویسنے کے لیے ساتھ سے کر بیٹیے تھے۔

کتے ہیں کرشیون کی ایک جاعت عاموں میں جانے سے نفرت کرتی تھی ، مصرف اس

وقت عام میں جاتے جب جانا ضروری ہوتا اور اضطراری کیفیت ہوتی تھی ، وہ کبھی بجرے عام میں

واض مذہور نے اگر واض ہوتے نواس وقت تک پرٹے مذا ارتے جب تک جمام کے تمام لوگ

بابر نہ نمل جاتے ، وہ طاز مین عام کو کبھی اپناجہ چونے نزدیتے تھے ، اور قبل اس کے کروہ ان

بر بانی ڈالنے کیلئے آگے بڑھتے وہ اخیس ان کے معاوضے اواکرکے رضعت کر دیتے ، اور اگر

صوفیہ جاعت کی صورت میں ہوتے تر وہ نود ایک دوسرے کاجم کم کی کرصاف کر دیتے ، اور اگر مام میں کبھی کوئی ان کے معاوم وہ توادی طرف منہ کرکے عنل کرتے تاکہ مباوا

اگر عام میں کبھی کوئی ان کے معاوم وہ ہوتا تو وہ دیوادی طرف منہ کرکے عنل کرتے تاکہ مباوا

ان کی نظری لوگوں کے نیگے جموں پر پڑ جائیں۔

اسی طرح صوفیر کی ایک اور جماعت تھی ہو عمام میں داخل ہوتے توکسی کو بغیر جاور باندسے زبانے کی جازت نہ دیتے۔

بغلیں صاف کرنااور زیر اف بالول کامونڈ نامستخب ہے۔ اور بواچی طرح ندمونڈ سکے وہ خلوت میں بال صاف کرنے والاسفوف استعمال کرکے بالوں کواچی طرح صاف کرہے۔

کتے میں کرسمل بن عبداللہ کے ساتھی آئی میں ایک دوسرے کے سرکے بال موثلہ یافتہ کتے۔ میں کے میں کو ٹل یافتہ کتے۔ میں نے میں نے میری موجوں کتے۔ میں نے میں نے میری موجوں کے مطلع ہوئے۔ اول کو تراشاد و حضرت شیلی علیہ الرحم تھے جب کہ ان دنوں میں ان کی خدمت کیا گیا تھا۔

ایک شیخ کا قول ہے ، مان یا کہ فتر اللّہ کی جانب سے سبے مگر اس پیلے پیلے دہنے کا کیا لاباً صوفیہ کے باں عزیہ ترین چیز ، صفائی ، پاکیزگی ، کیڑوں کا دھونا ، پا بندئ مسواک ، بیت پانی سے کمنا ہے فروکت ہونا ۔ کملی فضا ، ایک طرف کو الگ تعلگ مساجد ، گڑمیوں سر دیوں ہر جمیر کے روز عنسل ، ادر وسطبوب بلا سلیم صاحت ترین پانی ، جادی پاتی ہوگاہ اس کے ساتھ ساتھ حنل کر نے میں بابدی تجدید دوخواور دوخوکرتے ہوئے بانی کا اعضاء براجی طرح به ناصوفیہ کامر فوب عمل ہے ۔ اگر کوئی خف جادی بانی کو استعمال نکرے ۔ پاکیزہ مجبول کی جستبو خودی بانی کو استعمال نکرے ۔ پاکیزہ مجبول کی جستبو کرے ، اندرونی اعضا کے بوری طرح دصو سے ، کرے ، اعضائے نامری کو افجی طرح مل کرصاف کرے ، اندرونی اعضاء کو بوری طرح دصو سے ، ناک کی جو کیک یا فی بینجائے اور تمام اعضاء برسے بانی گذارے تو یہ کوئی وہم یا دسوسہ نہیں ۔ بلا شبہ بر بہر کادی اورصفائی بیسندی اس وسوسے میں شامل نہیں جے اختیار کرنے سے منح کیا گیا ہے ، کیونکہ جو کھے بیان کیا گیا وہ ادئے تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے ۔

"فَاتَّعُتُوا اللَّهُ صَا اسْتَطَعُتُو الله الله عَدالله عَد الله عَد الله عَد الله عَد الله عَد الله على الله

منوه وسوسه وه جه جو علم تزلعين كلمدسه بارسه جائے يا فضائل كى الاش ميں تميس و فرائض كى انجام دہى سے غافل كر دسه يا وائف كى انز باطل قراد دسے قدیم ایک مساع يا ایک مدیانی سے وضوكر کے نماز اداكر ہیں میں یہ ہيے كہ بنده وه كچر كرسے موقع و و قت سكے كافوسے أولى ہو۔ اگر يا فى دستياب ہوتو احتياط كے ساتھ وضو پراس قدر بافى صرف كرسے كه دل مطمئن ہو جائے .اگر زياده يا فى نه مل سكے تو بهتر يہى ہے كہ جس قدد مير ہو اسى سے وضوكو تا نه كرك نماز اداكر لى جائے ميساكه حدیث نبوى ميں بيان كيا گيا كہ صحائر رسول صلى الله عليه وسل جب وضوكر تا قدام سے تو اس سے مٹى مي الجى طرح كيلى نه ہويا تى تى ۔

یں نے ایک شخص کو دیکی خبس سے جہرے پرزغم تھا ہو عوصہ بارہ برس گذرنے کے بدیمی ہرا تھا اسس کی دجہ یقی وہ شخص ہر زماز کے بیلے تازہ وہ نوکر کا اور پانی سلسل زئم کو بنجبا رہا ۔
میں نے ابدہ دائٹ رازی مقری کو دیکی جن کی انھوں میں پانی اثر گیا تھا۔ لوگوں نے بہت سے وینار خرچ کرکے ان سے لیے ایک طبیب کا بندوبست کیا جلیب آیا تو یہ جایات ویں کہ مریخ کو کچے دنوں تک بانی جو نے نرویا جائے اور دہ بیٹ کے بل اوندھا لیا رہے مگر انفوں نے ان جایات برعل وی اور دی ہوایات دیں کہ دنوا جائے اور دہ بیٹ کے بل اوندھا لیا رہے مگر انفوں نے ان جایات برعل وی اور دی ہے۔

ارا ہم خاص علیدار مرکا جامع رہے میں پانی کے اندر خسل کرتے ہوئے انتقال ہوا ۔ وجہ یہ علی کر انعیس بیط کی سے انتقال ہوا ۔ وجہ یہ علی کر انعیس بیط کی ہماری لائی تنی مگر وہ اس کے با وجود جب بھی موقع بات خسل کر سف کے لیے پانی میں واخل ہوئے تو ویس ان کی روح پرواز پرائی میں واخل ہوئے تو ویس ان کی روح پرواز کرگئی۔

### (PZ)

## صوفيها ورآداب نماز

صوفیه کرام کے آداب نمازیں سے بہلا قرینہ یہ بے کہ وہ نمازے متعلق جمار مائل مثلاً فرائف شہن اداب ، فعنا ئل اور نوا فل کا علم دکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ انھیں علمار کے مابین انتقافی مباحث سے متعلق معلومات بھی ہونی چاہئیں کے بکر نمازوین کاستون ، عارفین کی انگلوں کی ٹھنڈ ک ، صدیقین کے متعلق معلومات بھی ہونی چاہئیں کے برکا تاج ہے ۔ وقت نمازہی وہ مبادک گھڑی ہوتی ہے جب کو قرب کو این ہونی ہے جب کو قرب کو استر بختیاں کر ما بارگا ولیزی مسل ، ہیں بختی ، خشوع ، تعلیم ، وقار ، مشاہدہ ، مرافیہ تلوب کا اللہ سے سرکرشیاں کر ما بارگا ولیزی میں وق جس ۔

عامته الناس کو چا ہے کروہ اسنے علماء کی تعلید کریں ، فتها سے مسائل دچیں اور افتد کی خاب سے امور دین میں حبس فقد رضتیں حطاکی گئی ہوں ان کے بارسے میں ایسنے علمارو فقا سکے اقوال پر اختماد کریں ۔

جال کسام الم تصوف کا تعلق ہے تو اخیس نماز کے آواب ، یکھفات ، اہتمام فرائص ، سنن نوا فل اور دیگر تمام قرزوں کا لیدا لیوا خیال رکھندجائے کیو بحر اخیس این آواب کی بجا آوری کے سوا اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی اور وہ باتی سب کچے ترک کر بچے ہوتے ہیں۔ لہذا کہیں ایسا مذہو کر افیم کسی اور کام کی اہمیت نمازی اہمیت سے زیادہ معلوم ہونے گئے۔

موفیہ کے بلے آواب نمازیہ میں کہ وہ سب سے بیط نماز کا تتنوی ہمنے سے قبل الحوکات ہوں اور تاری میں معروف ہوجائیں تاکہ نماز کا اولین وقت فاتھ سے مذکل جائے ۔ جو کہ لیسندیدہ وقت نماز ہوتاہے ۔مقرہ وقت کا تعین کرنے سے بیے صروری ہے کے صوفی کو کسی قدرسائے سکے گفتے بڑھنے کے علم سے واقفیت ہوتا کہ وہ ہرموس کے لحاظ سے وقت کا تعین میں طور پرکرسکے اس کے ساتھ اسے علم فال سکے کرنجوم اس کے ساتھ اسے علم فال سکے کرنجوم منازل تر اور طلوت وغروب کیا ہیں -

اسی طرح اسے یرمعلوم ہونا چا ہے کہ منازل قدیس سے ہرستارے کے طلوع کا کیا وقت ہونا ہے ؟ اکد وہ رات کرنے کا کیا وقت ہونا ہے ؟ اکد وہ رات کو ستاروں کی جانب دیکھے تو اسے معلوم ہوسے کا کتنی رات گذر چی اور س قدر وقت میں باتی ہے۔

اس کے علادہ صوفی کو علم القطب والکواکب سے میں واقعیت ہونی چا ہتے ہیں کے ذریبے اللہ کا تعین کیا جا سے اورات قبلہ کے میں کرنے کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک و میں کھیا تعین کعید سے سرشہری سُمت وقع کو د جانتا ہوا در کعبہ سے کئی شہر کی سُمت وقع کا طبیک ٹھیک تعین کرنے کے لیے مزودی ہے کہ وہ اس کی ملائل کو برسے نے کر اس شہر کے دوہ اس کی ملائل کو برسے نے کر اس شہر کے دوقوع سمت کے ساتھ وہ ایک معینہ وقت میں قطب جدی مقوم کرے مقابل ہونا ہے ۔

سیّارستاروں کے دریعے بھی رات کے وقت رہنمائی ماصل کی جاسکتی ہے۔ اور ہمندر میں کشیّوں ریسواری کے دوران بھی ان ستیار شاروں کا علم بہونا چاہتے ۔

سل بن عبدالله كها كرت تعد كرايك بيعضوفى كى علامت يدسب كراس ك تا بع ايك جن بةاسب جونماذك وقت استه بدار كرتاب .

صوفید میں کچردگ لیلے ہوتے ہیں ہو رات ون اوراد ، عباون ، ذکر اور تلاوت کرتے ہمتے جی بنتی کرعبادت کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔اوروہ ہرعبادت کہ تقررہ وقت پر اوا کرنے میں بالکل غلطی نہیں کرتے۔

نماز شروع کرنے سکے آواب میں سے ہے کہ تجمیر تو نمیا و دنیت دونوں کو اس طرح ایک ساتھ اداکیا مبائے کو نیٹ بھیرسے پہلے نر ہو مکمہ بیک وقت نیست اور بھیر واقع ہوں۔

حفرت منید ملیدار مد فرمات میں کہ ہر چیز میں ایک مستنب حمد ہوتا ہے۔ نماز میں سے جو چیز مرفہرست ہے وہ تکجیراولی ہے ۔ اور

نیت اس قدراہم ہے جس کے بغیر نماز جائز نہیں ہوتی - نیت ایک طرح کا عہد ہوتا ہے کہ بھت کی نماز صرف ادفتر کے یہے ہے ، جب یہ عہد صحیح ہوا دراس کے بعد نماز میں اگر اُفات دوساؤل داخل ہوں آداگر جہ ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی مگر فضائل میں کمی ہوجاتی ہے اور نمازی کے یہے صرف نیت اور عد ہی باتی رہ جاتا ہے -

میں نے ابن سالم سے سنااہنموں نے فرایا کہ نیبت اقد کے لیے اسی کے ذریعے اوراسی سے
ہوتی ہے اور وہ اُفات و وساوس جنیت کے بعد بندے کی نماز میں وہمن کی جانب سے واخل بہتے
ہیں اس کا وبال وہمن ہی کے سر ہوتا ہے ۔ اوراگر وہمن کی جانب سے یہ وسوے نیاد ہمی
ہوں تو اسس نیت کے برابز نہیں ہوسکتے ہو انڈ کے ساتھ انڈ کے بیے اور اللّٰد کی جانب سے
ہوں تو اسس نیت ان وساوس سے کم ہی کیوں نہ ہو۔

ابرسید خرار سے بچھاگیاکہ نماز کو کس طرح اواکیا جائے ؟ اضوں نے فرمایا و نماز کو اس طرح شروع کروگویاکر تم اللہ کے سامنے روز قیامت کی حاصری کی طرح حاصر جو۔اور تم اس طرح اللہ کی بارگا ہ میں گھڑے ہوکہ تمعارے اوراللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں وہ تمعاری بات کسندا اور قبول کرتا ہے۔اور تھیں رہی علم ہوکہ کس خطیم حاکم کے حضور میں تم حاصر جو۔

ادر قبول کرنا ہے۔ اور تھیں بیمی علم ہوکہ کس فطیم ماکا کے حصور میں تم ما صرحو۔
کسی عارف سے بجیراولی کے بارسے میں پوچھا گیا تو فرمایا : جب توالٹد اکر کے توجلہے کے
کہ انڈر کے الف کے ساتھ تنظیم ، لام کے ساتھ مہیبت اور یا کے ساتھ مراقبہ وقرب کی کینیات کا تعلق قائم ہو۔

ایک اوربزرگ نے فروایا و جب بجیر اولی کے تربیم کر اللہ تھے دیکھ رہاہے ، تیر فیمبر سے داقت ہے و بکھر رہاہے ، تیر فیمبر سے داقت ہے اور بائیں طرف یہ نظال کرکر دوزئے ہے اکا است ماز میں سے ایک یہ ہے کرنماز اداکرتے وقت بندے کے دل میں ماسواللہ نہ ہو۔ اور کرائیت کے مربر لفظ سے ذوق معنی و فہم پاتا ہے ۔

اوسید فراز نے اپنی اکیک متاب " اوب العلوق " میں لکھا ہے کروب تو تبکیر کے یا ا اپنے ہاتھ مبند کرے تواس وقت تیرے ول میں بجز اللہ کی کریائی کے اور کچیر نہ ہو · اور اس کی خلت ير اوراس قدرهائى موكرتج ونيا ومافيها بحول جائے -

میرے نزدیک بینی فرکور کے قول میں بیکمت پوٹ پدہ ہے کہ اگر بندسے کے ول میں اس وقت بیب کہ وہ اللہ کی خطت بیان کررہا ہو کچھ موزود ہوگا تو وہ یہ کھنے میں سچانہیں کولفٹر کیر اس وقت بیب کہ وہ اللہ کی خطت بیان کررہا ہو کچھ موزود ہوگا تو دہ میں اللہ کو طلاحت کرے تواس طرح کر گویا اللہ کے سامنے تا دت کررہا ہے یا اللہ سے وہ خود ک رہا ہے۔

ابوسید خزاز بی کا قول ہے ؛ کر رکوع کے آواب میں سے ہے کہ بندہ اس طرح جسکا ہو

کرگیا وہ عوش کی جانب رکوع کی حالت میں اللہ کی غلمت بیان اسجان رقی العظیم ) کر دہا ہے ۔ اور

ایسے میں اس کے ول کی مبر چروالتہ کی خلمت کے سامنے چھوٹی ہوتی جائے تا ایک اس کا اپنائفس

بی فضل ایک خباریا اس سے جس کر ہوجلے ۔ پھر کوع سے افھ کر اللہ کی تحمید رسم اللہ کی کوئی شے

بیان کرے تو اس طرح کر اللہ من رہا ہے ۔ اور سجد میں اس کے ول میں سوائے اللہ کوئی شے

اس سے قریب تر زہو کیو نکہ بندہ لینے رب سے انہائی قریب سجد سے کی حالت میں ہوتا ہے ۔

ایسی حالت میں اسے اپنی زبان اور ول و فول سے اضداد کو دور کر وینا چاہئے ۔ بھر اپنی نماز کو اس طرح نکی ۔ اور نماز کے ۔

ودران نماز سے بڑھ کر اس کی کوئی مصروفیت نے ہو چاہئے کوئی چیز اس کے سامنے ہی کیوں نہ

ہو۔ اسی طرح جب تشہد پڑھ سے ، و عاسے فارغ ہوجائے اور سلام پھیرے تو اس طرح کہ یہ

یہ جاننا ہو کہ کس سے فیا طب ہے ۔ حتی کہ وہ نماز کو اسی نہیں کے ساتھ ختم کرے میں کے ساتھ ختم کی ہو۔

یں نے صوفیہ کی ایک جماعت دیمی جنماز میں جدی کرتی تھی تاکر دسوس سے ان کی فائر پاک رہے اور وہ مبدی سے اس کی فائر پاک رہے اور وہ مبدی سے اسی نیت و اراد ہے کے ساتھ افزار کا تھا۔ افاز کیا تھا۔

غازكے كچھ اور آ داب

جب کوئی بندہ نماز کے دقت سے پیلے جملہ آداب نماز کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہوتو اس کی پغیت بھی نماز ہی شمار کی جائے گئ گویا اس سے بیلے قیام ملواۃ کی حالت نمازسے پہلے کی

مالت سے منتف ہیں ۔

موفیہ کوچاہتے کہ نماز سے بہلے مرافبہ رصنور قلب ادر قلب کو عواین وخوا طرسے بیائے رکھتے کیکنفیت میں رہیں ناکر نماز میں جب نیت کرکے واخل ہوں اور پیمر خارج ہوں تو ۔ دوں معلوم ہوکر ایک نمازے دوسری نماز کی جانب لوٹے جیں ۔

ارسول انتدهی و نشدعلیه و تعمی نے فرمایا ؛ بند ه بتنی دیرنماز کے بیے انتظار کر ناہے وہ بھی نماز میں شامل ہے ۔

یس نے ایک شخف کودیکی ہو نمازے یہ کھڑا ہو آا در تکبیر اولی کہتا توہیب اللی سے اس کا چہر ہو کہ کہ کہ اور تحقی کرنما نے دوران نیت کو ول کا چہر ہو کہ کی کہنے ہوں کہ ایک اور شخص کی کیفیت وسیحی کرنما نے دوران نیت کو ول سے خارج نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی حفاظت میں اس قدر محو ہو جا آپا کہ رکعتوں گئتی بھول جا آپ خاص کے ایم واپنے باس بٹھا یہ اجو اس کی رکعتوں کو گئتا رہتا۔

کی سہل بن عبد اللہ کا دا قدہبے کہ وہ اس فدر کمزور تنے کہ اپنی بھکرسے اٹھ نہ سکتے تھے مگر جونہی نماز کا وقت ہو جاتا توان کی طاقت قبتح ہوجاتی اور وہ اپنی کی طرح محراب میں سیدھے کھرنے ہوکر نہایت جب تی کے ساتھ نماز اداکرتے اور فارغ ہو جاتے تو بجروہی کمزوری عود کر آتی۔

میں نے ایک شخص الیدادی بھاج جنگل اور بیا بانوں میں بھی اپنے جملہ اوراد و وظائف اور عبادات اسی طرح اداکر مار بتا تھا جیسے وہ اپنے گھر رہاداکیا کرنا تھا۔وہ کہاکر ماتھا کرصوفیہ کی جماعت کو جائے کہ سفر وحضر میں اپنے معمولات کیسال طور پرانجام دے -

صوفیہ میں سے میرا ایک بھائی خلوت نشین تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کوئی چرکھانے بینے پہننے ہسجہ میں داخل ہونے ، سجدسے با ہر نکلنے ، توکشس ہونے ، تمغوم ہونے اور تنصفے ہونے کے بعد دورکت نفل اداکر ا

ہمارے دوستوں کی ایک جاعت نے ، ہو الوعبداللہ بن جابا کئے ہمراہ سفرکردہی تھی مجے بتایا کہ ہرایک میل کے فاصلے پر الوعبداللہ ٹالوگرتے اور دورکعت پڑھ کر بھرسے سفر نٹروع کرمینتے ۔ سوفیداس بات کولیندنیس کرتے کہ الامت کریں، محمکومرمیں اگلیصف میں کھڑے ہوں اور نماز کوطویل کریں ۔

امامت سے ناگواری کا اظہار اس یے کرتے ہیں کہ رسول انٹرصلی انٹر علیب وسلم نے فرایا ہ اُنام رمقتدیوں کا خالیا ہ اس فرایا ہ اُنام رمقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے "اسی ذر داری کے خوت سے کرامام مقتدیوں کی جبر خلطیوں کی تصبح کے بینے ذر دار ہوگا ۔ لہٰذا ان میں سے وہ خص بھی جوحا فط قرآن ہونا کسی ایسے کو المست کے بینے کے دار کردنیا ہو صورت سورہ فائر ادر ایک اور سورت بیر صاحات ۔

ادرموفیہ اگلی صف بین تماز اس بلے ترک کرتے ہیں کہ وگوں سے بلے رکاوٹ یا شکی کا باعث نہ بن جائیں ہے بین کہ وگوں سے بلے رکا کوشش باعث نہ بن جائیں ہے بین نظر کوشش کی طرف بیر مرکز سے بہوئے جاتے ہیں۔ لہذا صوفیہ ان کے بلے قربانی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ لہذا صوفیہ ان کے بلے قربانی کرتے ہوئے جگہ سے بینے کے بعد ہمی اگلی صف میں کرتے ہوئے جگہ خالی ہوت وہ وہ اس فصنیات کو حاصل کرنا تھنیت ہمتے ہیں۔

صوفیه نماز کوطویل نهیس کرتے کیو بھر جیب نماز لمبی مہو توسشیطانی وسوسے اور برسے خیالات انسانی وہن میں در آتے ہیں۔اسی یالے صوفیہ کا قول ہے بکر صحصت اتمال، طوالت وکڑتے اتمال سے کہیں ہتر ہیں -

رمول الشُصلى الشَّرْليد وسلم سب لوگول سے بڑھ کر عبد نماز ممکل کرنے واسل تھے۔

میں نے ابن علوان کو دیکتے سنا کہ جمید علیہ الرحمہ با دوہ دصنعت اور کربرسنی کے اپنے اوراد و وظائف کو ترکنہیں کرتے تھے۔ ان سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو فرمایا ،جس طرح میں نے آغاز عرمیں اللہ کی عبادت کی اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اواخر عرمیں وہی حالت ت اُم زر کھوں۔

صوفیک بال مازی میارتصومیات بین :

ا ١- حفنورقلب فراب مي -

١ ١- شهور عقل ولوب ك ياس -

۳ ۱- خشوع قلبی د شک وربب سے ممرا ہو۔

م ارادراركان مي متوازخشوع وخضوع -

MA

# صوفيها ورآدات زكوه وصدفات

زلاة وسدقات کے سلسے میں یہ بات آداب صوفیہ میں سے ہے کہ ان برائٹ رتعا سلے کی طرف سے دکواۃ کی ادائیگی کا فریف لاگو نہیں کے نکے فرضیت دنیوی مال و مقاع برہوتی ہے ادراس میں کوئی شک نہیں کصوفیہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیوی اموال کو بالکل دور فرمادیا ہے۔ لہذا ان سے یہ ذکواۃ و معدقات کی ادائیگی کا حکم نہیں۔

مطان بن عبدالله عليه الرحمه كفته مين الميرس يله دنيوى سازو سامان سے محرومی ہى في كھ عطاكر نے سے بڑى نعمت ہے ،

ووب رکو ق سے متعلق کسی دنیا دار کا شعر ہے ت

وما وجبت عـلىّ نركوٰة مال

وهل تحبب المزكولة علىكوبيم

د مجه بر ال کی زکواة اداکرنا واجب نهیں ادر کیا کسی نی برزکواة واجب ہوتی ہے؟) اور یہ دنیا داشخص اس بات برونز کرا تھا کہ اس برزکواة بالکل قرض نہیں ،اس سے اس

كى مراديقى كراس ف البين إس اتنا مال كمين عمر نهيس ركها كراس برزكاة واجب مور

بھے ابراہیم بن شیبان نے بتایا کرمیں ابو کرشیلی سے ملاحالانی وہ خودشیل سے لوگوں کو منیں سے دیوں کو منیں سے دیتے ۔ ایک روز ابراہیم بن شیبان نے منیں سطنے دیتے ۔ ایک روز ابراہیم بن شیبان نے بطورامتیان کے شیل سے سطبی نے اوٹوں برک قدر زکواۃ دینی واجب ہے سطبی نے جواب دیا : ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق تو بانچ اوشوں برایک بمری زکواۃ کے طور براوا کی

جاتیہ مگر ہمارے یا بی کے پانے اونٹ ہی اواکرنا لازم ہے ۔اس برابراہیم بی شیبان نے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال بھی ہے بشبی نے کہا ، بال حضرت الوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال میرے سامنے ہے جب الفول نے رسول الترسلی اللہ علیب وسلم کی بارگا ہ میں اپناسب کچے میشیش کر دیا تھا ۔اس کے بعدابراہیم بن شید بالی نے کمی الوکر شبی علیدالرحم کے بال لوگوں کو چلنے سے نہیں روکا ۔

صوفیہ کا ذکوۃ کے بارے میں ایک مُوقف یہ ہے کہ وہ ذکوۃ وصول کرتے ہیں اور نہی کسی سے معلنا حلال قرار دیا کسی سے مللب کرتے ہیں۔ حالا بحد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکوۃ میں سے محانا حلال قرار دیا ہے۔ مگروہ خود ایسا نہیں کرتے کموٹکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذکوۃ وصول کرنے سے سمیس غریرں اور سمتھوں کا تی نہ وجائے۔ عاصیفوں کو کوئی کیلیٹ لاحق نہ وجائے۔

کماجا آہے کہ الاب کے ساتھ محد بن مفاؤر کے پاس جب بھی مال زکوٰ ق یاصد قدونیرات ہے جایا جانا اور انعیس علم ہوجا تا تو اُسے قبول کرتے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں میں تقیم کرتے کما کرتے کہ کرتے ہے ہے ہی پسندنہیں کتا واس پران کے دیج ہی بسندنہیں کتا واس پران کے دیگر ساتھی مجی خاموش رہنے اور کمبی مال زکوٰ ق میں سے بغیر مانگے ملا توجی قبول ذکرتے ۔

میں نے ایک موفی کو بھٹم خود دیکا کر وہ ہرسال ایک ہزار دینارابینے باتی ساتھیوں برر خربرے کرتے تھے اور وہ خلفیہ کہتے سے کر کمیں انھوں نے اپنی زکوٰۃ میں سے ابینے ساتھیوں پر خرجے نہیں کیا۔

الوعلی المشتولی کے بارے میں کہتے ہیں کروہ صوفیہ پر اس تشدرصرف کرتے تھے ہیں سے مصرکے تاجر بھی نیران تھے ۔ اور کہا کرتے تھے ہو کچے وہ ایک بارخسر پر کرتا ہے وہ ہما رہے مال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس صوفی پر ذکوۃ واجب فرتھی۔

ایک جلیل القدرصونی کومیں نے یہ کہتے جوئے سنا؛ کومیرے اور ایک امیر آوئی کے دسیات بڑی دوستی تھی ، میرے دل میں بھی اس کے یاہے مبت وموست تھی مگر حب وہ زکزہ یاصد قر تشیم کرتے دفت مجھے یاد کرتا تومیرے ول میں اس کے بیے مجت اور احرام باقی در سہا۔ میں نے ایک معرون الم کا نظام جاس نے ایک نظل صوفی کے نام مکھنا تھا بخط کا معنمون برتضا؛ اسے میرسے بھائی اِمیں کچھ مال اُپ کی نذر کررہا ہوں جو زکوٰۃ ہے اور نرصد قدو خیرات ۔ اور نہی یہ اسٹر کے سواکسی اور کا مال ہے کہ اُب اس کے ممنون احسان دہیں گئے میں اُپ سے و زخواست کرتا ہوں کہ اسے قبول ذرا کر مجھے مسرود فرائیں ۔

اگرصوفیکو ایسے لوگوں کی طرف سے جنھیں وہ نہ جانتے ہوں اور ان سے کوئی میل ملاکا اسے در نہ میں ہلاگا۔
بھی نہ ہو بغیر ملنگے کچر ہے تو تبول کرلینا جا جئے کیونکہ رسول النہ سلی احتراب کا حضرت می رہا لظا۔
وہنی النہ عتبہ سے فرایا ، جو کچھ النہ تقالی تھے مال میں سے بغیر مانتگا ورکسی کا حق تامت کے عطا
فرمائے اسے قبول کرنے کیونکہ رد کرے گاتو یہ افتر کی مطابہ کو تھکولنے کے متراوف ہوگا جب کوئی
ایسی چیز قبول کرسے تو رہمی ہوسکتا ہے کہ اپنے سے زیادہ تن کے حوالے کر دیے اور وہ خود کھا ہے
توجی اس کے لیے ملال ہے۔

یں نے البو کمر محد بن داؤد دینوری دئی کو یہ کتے ہوئے سناکر البوکر فرغافی کا نام بھی اس فہرست میں بنائل ہوتا تھا جسس میں رمضان المبارک کے دوران وظیفہ پانے والے مساکین کے تام درج ہوتے تھے ، دہ ہررات کو ماہ رمضان میں اپنا روزیندوصول کرتے اور سیدھ ابسنے بڑوکس میں ایک بڑھیا کو وے اُئے جس کا نام اس فہرست میں شامل نہ تھا جس میں وظیف ہانے تھے ،

صوفیہ کا فیال ہے کہ بس نے القرسے کچھ لیا ،عزت کے ساتھ لیا اور میں نے لوگوں سے کچھوٹر میں فراس نے درت سے چھوٹر ویا اس نے عزت سے چھوٹر ویا اس نے عزت سے چھوٹر ویا اس نے عزل کیا جس نے الٹرک کیا جس نے الٹرک کیا جس نے اور بینے ویا اور بن نے بینے اور بینے یا اور اللہ میں فرند اللہ کے معلطے کو بلٹ فی التر قائم نے رکھا اس نے علمی کا ارتکاب کیا اور اللہ مرخطا کا رکو بہا نئے والا ہے ۔ اور اس بات کی تعسب بی کوئی شخص اللہ کے بیاے سے اور اس کی خاط دسے اور اس کے بیاے ۔ چھوڑد سے ، یہ ہے کہ اس کے زدیک منع وعطار اور نگی دکشادگی کیساں ہوتی ہے ۔

موفیه کا ایک اور طبقت به جو زگاتی، صدقات، تمانت، تبخشیش، ادر لوگوں کے ایت ار و مواساتا کو قبول کرتے ہیں ۔ وہ یہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اغذیاء کے اموال میں سے فقرار کے لیے می مفرد کیا ہے۔ اگر بم ان سے کچھ وصول کرتے ہیں تو اپنائتی ہی لیفتہ ہیں جسے تلک کر دینے کا کیا منی ہی ادر کوکچداللہ اور اس کے رسول نے مہارے لیے منتخب کیا وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ۔اضول سنفرزید فرمایا : کرصد قدوز کو القسلند سند اسحار اپنے نعنس کو زیادہ وقعت میپنے اور افلاسس و فقرسے نفرت کے متراوٹ ہے ۔

شوقِ فيرى

اسنمن میں الدمحد مرتفش کا ایک وافعہ ہے کہ وہ اپنے تاجرا درامیر ترین دوستوں کی ایک مفل میں تشریف فرات کے کہ وہ اپنے تاجرا درامیر ترین دوستوں کی ایک مفل میں تشریف فرمات کے دوفعت ان کی نفر مفل سے باہر ایک شفس پر بڑی جو دوسوں کی خیرات تعییم کر دیا ۔ والیس محفل تھا ۔ اٹھے اور فوراً ما نگھ والوں کی صعف میں گھس کر اپنے لئے روئی کا فیکھا حاصل کر دیا ۔ والیس محفل میں تشریف لائے ۔ تو دوستوں نے وجر بوجی، فرایا ، اگر میں ان ما نگھے والوں میں وائمل مو کر خیرات نے حاصل کرتا تو مجھے خدشہ تھا کہ مباوامیر انام فقراً کی فہرست سے خارج کردیا جائے ۔

سهل بن عبدالله ملايت الرحد اسى فن ميس كت بيس كردو لوگ بهمارس سالتيبول ايني صوفيد كو كجدويت بيس ان ك يك يك الساكرنا ترام ب كيون كوصوفية توالله كى مخلوق ميسب سي بيروكم امير بيس -

قول رسول الشمل الشطیب وسلم که امراد اور تندرست افرادکو معدقد دینا جائز نبیس کا مفهوم یه جه که بنیادی طور برصد قد، ایا آنج ، بیماد اور آفت رسیده لوگول کے بیاب سبت اور اس کی تائید اس قولِ خداوندی سے بحی ہوتی ہے جس میں فقیر ہونے کو صدقہ زکاۃ کے ستی ہونے کی مشروط شمرایا ، الشر تعالیٰ نے فرایا ،

زکات و انہی دوگوں کے لیے ہے ہی جماع

مِهِ اللهُ الصَّدَ فَاتُ يِلْعُفَتَ رَآءِ وَالْهَلِيكِينَ»

اورترسه فادار دموس

جال کر نفد فقر کی بغوی تحقی کا تعلق ہے تواس کامفہوم ہے ایسا شخص بج محروم اورجائمتند ہو اس کے ملاوہ بھی اس نفط کی تشریجات کی گئی جس صیاکہ کہا جاتا ہے کر نفط فقر فقار النظمر (بیٹھ کی ٹری سے ہے ۔ فقار ریڑھ کی ٹبی کو کھتے ہیں اس پر بیٹھ کی ساری قوت کا دار مدار موتا ہے۔ اگر یاؤٹ جائے توضعت وجا جت مندی لاحق ہو جاتی ہے ۔ اور سہارے کے لیے دو سرول کی صرورت پڑتی ہے ہیں دجہ ہے کو فقر بھی اس شخص کو کھتے ہیں جس کی حالت بیٹھے بیال کی گئی مات سے شار ہو۔

بعض وگ مدقد و نیرات سے نفرت کرتے ہیں ان کے بہش نظریہ قول ہوتا ہے کو صد قر وگوں کا میل ہے ، حالا بحد اس کا معنی یہ ہے کو صد قد لگوں کے گناہوں کے برجھ کو ان ستی وگوں کی خاط دور کر دیا جا آہے جنوبیں وہ عطاکہا جائے ، اگر صدقہ فقرار کے بیے نفضان کا باعث ہوا یا وگوں کا بیل ہوا یا ہے عزتی کا باعث ہوا تو یہ نیکو کاروں ، اشکری راہ میں جہاد کرنے والوں اور سافروں کے بیالے بھی جنگ عرب کا موجب ہوتا ۔

جس کے باس و نیوی مال و متاع نر ہواوروہ صدقہ وزکواۃ کے اجرسے محروم رہ جائے تو ایسے گوں کے اجرسے محروم رہ جائے تو ایسے کو کا سرکھ اجرکسی طرح میں اللہ کا اجرکسی طرح میں مال و متاع صد قد کرنے کے اجرسے کم نہیں۔

جیساک رسول الشوطی الدیلید وسلم نے فرمایا ، لوگوں کے لیے ابس میں حسن سلوک اور مدارات کرنا بھی صدقہ ہے ۔ اور اپنے سلمان بھائی کی مدر کرنا بھی صدقہ ہے ۔ اسی طرح اگر تو اپنے سلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش اُئے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ۔ اور اگر تو اپنے سلمان بھائی کے برتن ہیں اپنے برتن سے کچھ ڈال دے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ۔ اصاویر ف کی در کو ہ

بشرین مادث کے بین اسے احادیث رسول الدُولیدوسلم جمع کرنے دالواتم میں احادیث کی زکواۃ اداکیاکر دیکسی نے بینی کا درکواۃ اداکیاکر دیکسی نے بینی کی درکواۃ اورکیا ہے۔ آپ نے کہا، احادیث کی زکواۃ اس طرح اداکی جاسکتی سے کہ احادیث جمع کرنے دائے مرسواحادیث کے فجمو سے میں سے بانی آحاد ا نبوی پڑھل کرلیاکریں۔ جن خص مزِركوة واجب بواسے جار باتوں كاخيال مكناجا بيئية تاكه و و زكوة ا واكر ف والابتكا

ا - مال زکورة حلال كى كمائى ميس سے اوا كرے -

۲ - فخروغرور یاسی کونیچاد کھانے کے لیے مال جمع رد کیا ہو۔

ا ب ابل وعيال ك ساتونس سلوك كامنابره كرك -

م سي نواة وساس راسان مرجلاك .

مققت غيار

الغرض رُكُوّة ، الله كى جانب سے امرائك اموال بين غريبوں كا وہ مقررہ حق ہے جے اواكر كے كويا امراء غريبوں كو وان كى ابنى ہى دولت كويا امراء غريبوں كو ان كى ابنى ہى دولت كويا دسے ہوتے ييں۔ اوائي كى زُكُوْة سے رضا برائى عطا بوتى اور حساب ائتال سن بحات مل جاتی ہے ۔

(49)

# ادآب صوم اوصوفي كرام

سبدالوس علیدالتیة والسلام نے فرمایا ؛ ارتبادِ خدا وندی سبے که روزه میرسے میلے سبے اور میں ی اس کا اجردوں گا۔

 إِنَّهَا يُوَفَى العلْبِرُونَ اَجْسَرَهُونَ اَجْسَرَهُونَ مابرول مِي كوان كا تُواب بمر لورديا مَا اللهُ اللهُ بِعَنْ يُحِمِّنا بِإِنْ اللهُ ال

ندگورہ آیت مبارکہ کے مطابق روزہ لیا اعمال سے آگے ہے جن کے وض محدود گفتے ہے تو اب میں میں میں میں اپنی تمام مرغوبات اور تمام اعضار وجوارے کا تمام شہوات ولذات سے رک جانے کا نام ہے یہی دجہ ہے کہ روزہ داروں کو مبر کرنے والوں کا نام دیا گیا -

رسول الله ملى الله طليه وسلم في ارشاد فرلها ، حب توروزه ركع توجا بيئي كرتيري سمات، تيرى بعدات ، تيري بعدات ، تيري بعدارت ، تيري زبان اورتيرك التفريس و وركويس .

ادر فربایاً ، جب ترمیں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ عورتوں سے رفٹ کرنے اور نہ فسق اگر کوئی اسے گلی دے قوجوا اُبکے کرمیں رونے سے ہوں۔

روزه کی صحت اور روزے وارکے حن اوب کا بیتجہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ وارکے مقاصد ورست رہتے ہیں، شہوات سے مدارہ ہاہے ، جوارح محفوظ رہتے ہیں، کھانا پنیا صاف ستھرا رہتا ہے ، اللہ کا ذکر ہروقت زبان پر جاری رہتا ہے ، رزق کی طرف زیادہ توزنہیں ویتا ۔ اپنے روزہ پراس کی نظر نہیں ہوتی ۔ اپنی تقعیر پر شرمندگی مسوس کرتا ہے اوراد آئی صوم میں اللہ سے اعانت طلب کرتا ہے ۔ سل بن عبداللہ تستری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر پندر واڑے میں ایک بارکھا نا تاول کہ سے تھے ۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوجاتا توصوف ایک القریک عبداللہ کی سے اور چیا تو اضوں نے فرایا ، کرسہل بن عبداللہ کورف پانی سے طعام کے بارے میں ایک شیخ سے پوچیا تو اضوں نے فرایا ، کرسہل بن عبداللہ کرموف پانی سے روزہ افطاد کہتے تھے ۔

الوعبید بسری ، ماہ رمضان کے نتروع برتے ہی ایک کرے میں خود کوبند کر دیتے اور اپنی بیوی سے کد دیتے کے بررات روخندان سے ایک روٹی اندر ڈال دیا کرے ، اوراس وقت تک کرے سے باہرند نکلتے جب کک کر رمضان زخم ہو جاتا ، ماہ صیام کے خم ہونے پراپ کی بیوی اندر کرے میں جاتی تو تیں گی تیں روٹیاں کرے کیا کے ایک کونے میں پڑی ہوتیں .

جمال کک نفل روزہ رکفے کا تعلق ہے توصوفیہ کرام کامعمول یہ ہے کہ سفر ہویا گھر جمیت روزہ رکھتے تھے ۔ وہ روز۔ کے باسے ہیں اس صدیت کو اَلْصَوْرُجُتَةً اُنَّا روزہ وُلَّا اِلْ ہے کی توشیح کرتے ہوئے روزہ سے تعلق ہست کچو بیان کرتے ہیں ۔ مثلا ان کا کہنا ہے کہ الصوم جنہ میں نہیں کہا گیا کہ روزہ کس چیز سے بچنے کے لیے وُلُمال ناہت ہوتا ہے ، وہ اس چیز کاتفین کرتے ہوئے گئے ہیں۔ کر روزہ اَخرت میں اَتش ووزخ سے بچنے کے لیے وُلمال کا کام وے کا کیونکر روزہ اس ونیا میں اُس وَشَمْن کے تیموں سے بچنے کے لیے وُلمال سے جو لوگوں کو جنم کی طرف سے جاتا ہے ، اور انسان کے ۔ وَثَمْن اس کی خواشات ، ونیا اور شہوات و لذات میں ۔

م بن روزه رکھنے پرجیفی افتار کرلی اس نے گویاخ اکواپنے تمنوں کے مکروفریب سے روزے کی اس کے مکروفریب سے روزے میں میسکے جانے سے منوفر رہا ،

میں نے الدین محد بی سنید فاضی دینورسے اور اضوں نے روی ملید الرحمة کو یہ کتے ہوئے منا کو ایک تاب کا کہ کا کہ ایک تہا ہوئے کے ایک مکان کو ایک تہتی ہوئی، وو بہر کومیں بغداد کی ایک گل سے گذر رہا تفاکہ مجھ سخنت بہاس نے تایا ، ایک مکان کے دروازے بر دستک دی و ایک لڑکی بامر بکلی میں نے پانی ما نگا اور دہ آب مرد کا بھرا ہوا ایک نیا کوزہ اٹھا لائی جب میں نے کوزہ لینے کے لیا ہے تھ شعایا تو دو لڑکی بولی ہتجہ پر افسوں ہے کوموفی بوکردن کے وقت بانی بیتے ہویہ کہ کر اس نے کوزہ بھینک ویا اور اندر بیلی گئی۔ رویم کھتے جس کہ اس فار شرمند میا کہ اس روزسے میں نے بمیشروزہ رکھنے کی تسم کھالی۔

### صوم داؤدي

سوفیہ کی ایکسج عست نے صوم داودی اختیار کیا ہوا تھا، کیو بھر رسول السّصلی السّرطیروسلم نے فرایا ؛ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے ولئے روزے میرے مبائی داؤ دعلیب السلام کے روزے تھے۔ دوا کیک روز ہورے تھے۔ دوا کیک روز ہور دوز دوزہ رکھتے تھے۔

نیون کتے ہیں کہ قول رسول میں سوم واؤد علیہ السلام کو اس بیے سب سے زیادہ فضیلت کا مامل بتایا گیا کہ حضرت واؤد علیہ السلام کے روزے سف دیر ترین روزے تصاور اس میں کوئی شک منیس کر ایک۔ ون جبور کر دوزہ رکھنا مسلسل دوزہ سے کہیں شکل ہے کیونکر جب کوئی شخص مسلسل

روزہ رکھنے مانوں ہو جائے تواسے روزہ رکھنے کی بہائے روزہ ند رکھنے ہیں زیادہ ونٹواری میش اتی ہے ،اس ملے کرالیا کرنا اس کی عادت کے خلاف، واقع ہوتا ہے اور جشخص ایک ون چیوڈ کر روزہ رکھیا رہے اس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہو پاتی اس نعا فاسے اس برایک ون ابنے روزہ کے گذاد کر دوسرے دن روزہ رکھنا سخت ونٹوارگذر تا ہے .

سهل بن عبدالله کتے ہیں : جب تم سیر جو جاؤ ترسیری بختنے والے سے بعوک طلب کرو اور بعوک گئے تواس تعدر سیری کی درنواست کرو اگر ایسا ندکیا تواس قدر سستی جھاجائے گی کرکٹن بوجاؤ گئے۔ بوجاؤ گئے۔

ابوعبداللہ احدین جابان علیہ الرحمۃ نے بجاس برک تک رونے رکھے سفر موکر صنروہ ہمیٹ روزے سے دہتے ۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے اخیس روزہ نہ رکھنے برمجود کرلیا مگر اس کے نیتے میں وہ کمئی روز تک اس قدر ہمیار رہے کہ فرائض کے تھیوٹ جلنے کا خدشہ بیدا ہوگیا ۔

#### رورح عبادت

بوصوفی سلسل روزے رکھے کوب ندنہیں کوتے اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نفس کیے علی کا عادی ہوجائے ترجیروہ حصول تواب کی فاعل نہیں بلکہ اپنی لذت کے حصول کے یہ وہ علی انجام دیتا ہے ۔ لہٰذا ضورت اس بات کی ہے عبادات و الماعات میں کھی نفس اور اس کی مرفوب لذات کو یکھا نہ ہونے دیا جائے کیو بی نفس کی توضوصیت و جبت ہی نبکی سے فاراد دبانی کی طوف میلان ہے ۔ اورجب نفش کسی ایک عبادت سے مانوں ہوجائے تواہل معرفت و بھیرت اس کومی فرید نفس سے تعمیر کرتے ہیں ۔

ابراہیم بن ادھم کتے ہیں کرمیرے ہاں ایک شخص رہاتھا جنماز روزہ کی بہت بابندی کیا کرتا تقا مگراس کے ساتھ میں نے رہیم دیکھا کہ وہ ایک ایسی مجرسے کھانا کھانا جہاں طلال کا کھانا ہوتا ہی نہیں تھا ۔ ایک وفعر میں اسے ابیضا تقسفر پرے گیا اور اسے باک صاف طلال غذا دینے لگا اس طرح وہ آیک ماہ تک میرسے باس رہا اور اس دوران مجھ صرورت پڑتی تھی کہ اسے کوڑے مار کر امائیگی فرمن کے لیدا شاؤں ۔ وہ صوفیہ اور درویش جو مجروانہ اور و نیاسے لا تعلقی اور تحبر کی زندگی گذارتے میں بج مجھے اللہ کی جائے ہوں کے فدلیے اور جائے ہوں کے فدلیے اور جائے ہوں کے اللہ کی جائے ہوں کے خدلیے اور جائے ہوں کے اس طرح رزق ان کوسلے گا . ایسے درولیٹوں کے انوال ان روزہ واروں سے کہیں بہتر ہیں جوافظا کرتے ہیں تو انھیں معلوم ہوتا ہے کہ تیار کھانا ہے گا ۔ اسی طرح ایسے درولیٹوں کے روزے میں ان دونے داروں سے افضل ہیں جو بہانتے ہوئے ہیں کہ افطار برتیار کھانا ہے گا ۔

درویش صوفیہ کے بھی اپنے آواپ روزہ بیں۔ بطیعہ یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کی ا اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھا کیو بحد اگر اس نے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا توان کے دورہ سے بنغیر دوں کو وہ اس کے روزہ سے بنغیر رہیں گئے۔

اگر ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی اجازت سے روزہ رکھ سے اور دوسروں کے سامنے کوئی کھانے کی چیز موجود ہوتو افعیں اس وقت افطار کا انتظار کرنے کی عنرورت نہیں۔ کیونکو ممکن ہے کہ جاعت میں سے کوئی اس وقت کھانے کی خرورت محسوں کرتا ہو یاممکن ہے کہ افطار کے وقت تک انتظار کرنے سے انتظار کرنے سے اس کے ساتھیوں سے کوئی ایسی بات سرزہ ہو جائے کہ اس سے دوڑہ رکھنا چوٹ جائے جاں اس صورت میں اس کے ساتھیوں کو انتظار کرنا ہوگا کہ روزہ در کھنے والا ان کا شنے ہو یا جائے کہ ورزہ میں اپنا حصد سے کرافطا کی میں اپنا حصد سے کرافطا کی سے بی عالمت ہوتی ہے اگر صمبانی ضعف ہو تو ایسا کہ مال کی کم دوری کی علامت ہوتی ہے اگر صمبانی ضعف ہو تو ایسا کہ ساتھیوں کے ایسا کرنا ہوگا کہ دورہ میں اپنا حصد سے کرافطا کی کہ دوری کی علامت ہوتی ہے اگر صمبانی ضعف ہو تو ایسا کہ ساتھیوں کے ایسا کرنا اس کے مال کی کم دوری کی علامت ہوتی ہے اگر صمبانی ضعف ہو تو ایسا کہ ساتھیا ہوتی ہے اگر صمبانی ضعف ہو

اگرصوفیہ کی مجامست میں کچے روزہ اسکفے کے مادی ہوں اور اور کچے نہ رسکنے کے توالین صورت میں روزہ درکھنے والوں کو اپنے دو مرے ساتھیوں کو اپنی سی حالت اپنانے کی دعوست نہیں وہنی جیکئے۔ الایہ کہ دہ خود روزہ دکھنے پرآیادہ ہوں۔

روزہ دار کا غیر روزہ دار کا ساتھ دینا اس سے کیس بہترہے کر منیر روزہ دار، روزہ دارکا تھے۔ مینے کے بیلے روزہ رکھ ہے ۔ اگر دونوں روزہ رکھنے پر ازخود مائل ہوں تو کوئی ہر رج نہیں -منید علید الرحمہ دائم الصوم تھے ،جب ان کے باس ان کے ساتھی اُٹے تو وہ ان سے مہراہ زہ توڑ دیتے ۔اوریہ فرماتے کرسائقیوں کا ساتھ دینا ایک نفلی روزہ رکھنے سے کمیں افضل ہے کتے میں کہ اگر کسی صوفی کونفلی روزے سے پاؤ تو یہی مجبو کرصر ورکوئی ونیوی شئے اسس کو فق ہوگئی ۔

اگر صدفیہ کی کوئی صائم مجاعت ایسی ہوجس سے جلر افراد آپس میں ہم مزاج وہم نیال ہوں در ان میں ایک مبتدی میں ہوتو وہ اسے روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اگروہ ترک ہوم بن ان کا ساتھ نہ وہ سے تو بھراس کے یہ روزہ نزر کھنے کے دوران کھانے پیلنے کا بندو بن کو ساتھ نرمی سے بیش اسے بیسے روزہ نزر کھنے کے دوران کھانے پیلنے کا بندو بن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ نرمی سے بیش اسے بیں اور اس کی حالت کو اپنی حالت پرم مول میں کرتے ہیں اور اس کے روزہ رکھنے کی بیروی میں روزہ رکھنے کی بیروی میں روزہ رکھتے ہیں اور اگروہ روزے سے نہ ہوں تو ان کی مبری وہم کو ترک کرتے ہیں جب ان سے جو ان سے جو تن کے بیتی اس کے جو تن کو ترک کرتے ہیں جب شیخ اس کے جو تن کے میٹنے کی کا مکم مہلے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیخ ان کی بہری کو جانتا ہے۔

ایک طبل القدر شیخ نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں برس غیراللہ کے بینے روزے دکھے اوروہ اس طرح کد ایک میں نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں برس غیراللہ کے بین اس طرح کد ایک مریدان کی صعبت میں ترجیت حاصل کر تا تھا ۔اور شیخ نے صرف اس میے ہوزے مسکے کہ مریدان کو میں صائم دیکھ کررونہ کے رکھا رہے ۔

میں نے اوالوں می کوبصرہ میں دیکھا کہ وہ ساری عمر دونے رکھتے تھے اور صرف مجتمد کی رات کو روٹی کھاتے تھے ۔ کھتے ہیں کہ ان کے ایک ماہ کا نویج صرف دافق ( الله ورہم )تھا۔

وہ لینے ہاتھ سے کمجر کے بتوں کی رسیاں بطقے اور انعیں بیجے ۔ ابن سالم نے ان سے ترک ملاقات کر رکی تھی اور کتے تھے میں ان کو اس وقت سلام کرنے آؤل گا جب یہ روزہ سے نہیں ہوں گے اور روٹی کھارہے جوں گے ۔ اس زماز میں ابوالحسن مئی ترک طعام کے لیے مشہور تھے ۔ واسط کے ایک صوفی کے بارے میں مجمعلوم ہوا ہے کر بس کا برس کک روزت سے رہے واسط کے ایک صوفی کے بارے میں مجمعلوم ہوا ہے کر بس کا برس کک روزت سے رہے واسک کے بیاں کہ وہ رمغنان البارک کے علاوہ ہر روز وقت مغرب سے پہلے افطار کر لیتے تھے ۔ کھے واگ ان کے اس علی کو بین میں میجھے تھے ۔ ان کا اعتراض یہ تعاکد ان کا عمل علم وین کی فراس عاصل کرسکتے منا اگروہ چا جہے تو مغرب کے وقت افطار کر کے نفلی روزے کا تواب عاصل کرسکتے منا الدیت پرمبنی تھا اگروہ چا جہے تو مغرب کے وقت افطار کرمے نفلی روزے کا تواب عاصل کرسکتے منا الدیت پرمبنی تھا اگروہ چا جہے تو مغرب کے وقت افطار کرمے نفلی روزے کا تواب عاصل کرسکتے

تے۔ اور ایک گروہ وہ تھاجوان کے اس عمل کوپ ندکر سے ان کا کہنا تھا کہ وہ صوفی روزہ رکھ کر مرف نس کو عبوک کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف نسخ کے نواب واجرم من شخول مرف سے سے کے نواب واجرم من شخول مرف سے کے لیے اغوں نے اسے بفاہروزہ کی شکل نہ دی۔

مرایہ خیال ہے کو حضوں نے اس کے اس عمل کو بہنتہیں کیا وہ تی پر بیں کیو کھر حب اس نے روزے کی نیت کی تو بھرلازم تعاکد اسے عمل کر آاور اگر روزہ کی نیت رتھی تو بھراس کا طراقی فاقد کو نے والوں کا ہے اسے روز دارنہیں کیا جاسکتا ،

يك روزه زندگي

اوکرشلی نے ایک شخص سے کہا وا جائے کہ تو مہیند دوزہ سے سبے است خص نے پوچیا جمینید کے بلے کیے ؟ آب نے کہا جس قدر زندگی تیری باقی ہے اسے ایک دن سجد کراس کا دوزہ دکھ لے۔



# صوفيه کے آداب ج

صوفیہ کے آداب ج کی بہلی کڑی ہے ہے کہ وہ ہر افاسے یہ کوسٹش کیں کہ ج کا فرامیند انجام دے سکیں اور اس سلسلے میں وہ کسی طرح کی گنائش یا رخصت کے بادے میں نہ سچمیں اور نہ ہی زادِ راہ یا سواری کے عدم صول کی صورت میں وہ حج کرنے سے رکے رہیں ۔ سوائے اس کے کہ کوئی فرمن لازم درمیان میں آن بڑے ۔

ادرائد کے لیے وگوں براس گرکا جگرا ے بواس بہ بیل کے ۔ ادروگوں میں تی کی عام ندا کر مد۔ وہ یت پاس عامذ مول گیپیا دد اور بر وُبلی اونٹنی برکہ سردورکی راہ سے آتی ہیں۔ ج کے بارے میں قول خداوندی ہے :

"وَ بِلِللّٰهِ عَلَى النّاسِ حِبْجُ الْبَدْتِ
مِنَ اسْتَطَاعَ إَلَيْهِ سَلِيْكِ الْمَاسِيَاتُ الْهُ الْمَاسِ مِنْ الْمُحَبِّ يَا تُولُكَ اور فرما الْمُحِبِّ يَا تُولُكَ مِنْ الْمَحْبِة يَا تَلُولُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰل

ندگودہ آیت کرمیریں پیدل بیلنے والے جمان سے آغاز کالعرکیا گیا ہے ۔ رمول النّدملی النّدملیہ وسلم سنے فرایا ؟ ہوج کے بغیراس جہاں سے دخصت ہوگیا اس کی مُرْق ہے کر بیودی ہوکر مرسے جلبے فعرانی ہوکر ؛

مذکورہ مدسیت کے مطابق صوفیہ کا پیٹھا رہے کروہ زاد راہ اورسواری کا بند دبست نہ سوتے ہوئے میں موضیہ کی اس کا طریق ہے کہ وہ اسکام تربیت اور فرائض پر عمل

کرنے کے سے میں کہ اندازسے رخصت کے فائل نہیں ہونے بکدوہ بتمام برکم اور برفرض بر عل کرتے ہیں، دہ یہ بھتے ہیں کہ امور دین ہیں زصن یا چوسے کوروا مکن عوام اشاس کا وطرہ ہے اوران میں کا دیا اور کنیائش پداکر نے کی کوشش کر در لوگوں کا شعارہ ہے بجبر صوفیہ برخم اور فرض کی بجا اور کی اینے یہے رحمت نعا وندی گردانتے ہیں، بہاں تک عوام کا نعلق ہے تو وہ فی کا ارادہ کہتے ہیں ان معلومات کے مطابق ہو فقیار کے ہاں جج کی بابت موجود ہوتی ہیں، اوراس میں علار موام اور نواص ہی بار میں کر ان سب کوجے کے سیسے میں منا سب بج ، فرائس جی ہون ہے اوراس میں مڈدجے کے جانے کی نے ورت بر مال بڑتی ہے گریباں آواب جے کے بیان سے باری فرادان نواص صوفیہ کے اواب جج ہیں بن کے تین طبقے ہیں بیلا طبقہ ان صوفیار نیش میں ہے کہ کہتے ہیں اور کے بعد منظ اوقات و احوال میں ہم تن لگ جانے ہیں ، ادائی کے میں جب قسم کی مصیبتیں اور مشتیں ان کے راستے میں بیشی آئیں ہوں ان کی پرواہ نہیں کرتے اور طمئن رہتے ہیں . میں نے ابن سالم سے سنا کر سہل بن عالیہ نے سو کھر میں میبلا تھ کیا ۔ ان ذاد داہ صرف جنی کیلی تئی ، مجود گئی تو اسے سو کھر میں میبلا تھ کیا ۔ ان

ابویز بدلسطامی اورمند بغدادی سند ایک ایک جج کیا ان کی دلیل بیتنی کررسول الله می اندر منابع می ایک الله می ایک م ملی انترعلیروسلم ف ایک بهی ج کیا -

دوسراطبقه مشائغ صوفیه کا ہے ، یہ دہ لوگ بین کرجب جے بسیت اللہ اورزیا رت رؤمنہ
رسول کا ادادہ کیا توسیط مجر دینوی تعلقات ، وطن اور جائیوں عزیزوں کو خیر باد کہ کہ وادبوں ،
جنگلوں اور لق و دق صحا و سین ناد راہ اٹھا شے بنیر انجا نے داستوں برداستاد کی نے والوں
کی مدد سیار برج برا براست ، اضوں نے میل گفا ور نہ داستے میں واقع واک خانوں کوشا رکیا ،
انھوں نے منازل کی جستو کی اور نہیا نی سے کھی طب تلاش کیا یہ کسیسب کا سمارا و معدندا اور نہی داہ کی وشواریوں سے ان سے عزم میں کوئی کی بیدیا جوئی اور میراس بیا کہ افترتعالے اور نہی داہ کی وشواریوں سے ان سے عزم میں کوئی کی بیدیا جوئی اور میراس بیا کہ افترتعالے کا فرمان ہے :

وَإِذْ حَمَلْنَا الْمُلِيَّتَ مَنْنَابُكُ لِلْنَاسِ اور يادكرو عب م ف اس كم كو لوكون

#### ج صوفيه مصفعلن جيندوا قعات

موفی کرام کے آداب ج اور اسوال وصفات کی بندی کا املازہ ان واقعات سے بخربی کی بندی کا املازہ ان واقعات سے بخربی کی جائے ہے۔ کی جائے ہے اور اسکی ج سے سے د

احدبن على وجئ في مجع بتاياك ص القر ازدينورئ في باره مرتبه برمنه با وبرمنه سر فيفتر ع ا داكيا ، اگر پاؤل مين كاشا گل مبانا قد پاؤل كوز مين بير دگرا دگر كر آسك جيل دينت ـ توكل اس قدر بخته بخاك داست يرنظ نهين والمنته تق ـ

الوتراب خشی ج کورواز ہوتے تو ایک بقر بعیرہ دوسرا بناج اور تعیرالقر مدیند منورہ میں تنا ول فرمانے ۔ اورجب کرمیں وامل ہوتے تو فریس سے ان سے بید پربل براے ہوتے اسید ابراہیم بن سنید ابراہیم بن سنید ابراہیم بن سنید بال کہتے ہیں کہ الوعبداللہ المغرزی ویرانے میں واخل ہوتے تو ایک سنید باور اور تدبند بینے اور پا دُل میں ایک ہوتا ہوتا اور یول گذا میں بازار سے گذر رہے ہول اور جب مکرمیں داخل ہوکر ج سے فارغ ہوجا تے تو میں میاب رحست کے بیم کی میں داخل ہوکر جے سے فار می وفت سک اسوام باندھ رہتے جب بیک بیم کم میں اگھ سال ج کے بیانے واخل رہ ہوجائے۔

جعفر خلائی کومیں نے یہ کتے ہوئے سنا کہ ج کو جائے ہوئے ایک صحرا سے گذر دہاتھا میں نے سفید قسیر بہنی تھی اور میرے ہا تعمیں بانی کا کوڑہ تھا کر اسی دوران میں نے ٹیوں کے درمیان دو کانیں اور تا ہو دکھے جن کے باس بصرہ کے قلفے آکر ٹباؤ کرتے تھے۔

ابراہیم نواص بیان کرتے بین کرمجے صحوامیں انسیسل داستوں کا علم ہے ۔ اور بدراستے

ان راستوں کے علاوہ میں جن برپرگرک کے قافلے جیلتے ہیں۔اوران میں سے دورائے ایسے ہیں جن میں سونااور جاندی یا جاتا ہے۔

جعفر نے ارا سین واق کے بارے میں تنایا کہ اضوں نے کہا: میں صحامیں ایک جگرامنی میں معلم میں ایک جگرامنی میں معلم خطاعی است میں مجھے فضا میں صفرت منز میل السلام کر رہے گئے اور آئے میں نے فرز ارجھ کا لبااور آئی ہیں دو سری جانب کرلیں گروہ آئے اور میں سے اور است میں سے اور کی اور است میں سے اور است میں سے اور است میں سے است ایسا ہم اگر تو میں میں ہے اور میں نے سے باس نہ آئا۔

ابراہیم خواص ہی کا ایک اور واقدہ ہے ۔ وہ بیان کرتے ہیں : میں ایک کم کرمے ہے ۔ کلا قریر عہد کرلیا کہ قادسہ بینج ہے بینے کوئی شخے نہیں کھاؤں گا۔ جب میں نے صحراعوں کرلیا کہ فور کرلیا کو کہا دیکھنا ہوں کہا کیک احراج ہیں ہے جسے بیلے کوئی سے جسے بیکار رہا ہے ، میں نے اس کی طرف آؤج زدی سے تھے کہ دہ مجھے آن طاب میں نے دیکھا کہ اس کے ایک الخصاص نوارا ور دو سرسے میں دو وھ کا بیالہ تھا ، اس نے کہا : یہ دو دھر بی سے ور مزیزی گردن اڑا دول گا ، میں سنت شدر دہ گیا اور اس کے بعد قاد سر بینج اس کے ایک ایک ایک ایک ایک اور اس کے بعد قاد سر بینج اس کے ایک اور اس کے بعد قاد سے بینج نے میں میں آیا ۔

الفرض ع کی ادائیگی کے سلے میں صوفیہ کے دوسر سے یلنقے سے تعلق مختصراً ہم نے بیند بائیں عرض کی میں ہم بردی تقل کے بلیے کافی میں .

تیراطبقان مشائخ صوفیه کا بے بخصول نے کو کرمر ہی کو اپنا مقام تھرایا اور اس کی مجاور ا اختیار کرلی ان کے اس خطر مقدس میں قیام کی وجواس مجگر کا تقدس ، نعیدت اور نیرف ہوتا ، یا اس مقام کی بنجرزمین سے ان کا نفس بچ کو متنفر بتن الہٰ النموں نے تا ویب بفنس کی خاطر میاں فیام کیا ۔ جیسا کہ احتراف الے نے فرطایا کہ دارتی حجاز ایجب ایسی وادی ہے جوشہوات و لذات سے روکتی ہے ۔ اور حصوصاً ایسا شخص ہے رزق نییب سے متا ہواس کی روزی مقرری جاجی ہو۔ اور وہ کسی مددیا رفاقت سے محروم ہو، اس کے بلیے وادی حجاز میں فسیام سودمندر بہا ہے ۔ اور جب نفس اپنی فطرت کے موجب اپنی خواجشات کی عدم کمیل پر مضطرب ہواور بندہ اسکام اللی کی بابندی میں سکون تلاش کرنے کی اُرز وکر آ ہوتو ہیں وہ حالت سے جس میں بندوں کے مقامات کا بہتر عبل آ ہے۔

#### وادئ حجازمیں رہنے کے آداب

وادئ حياز كے جوارميں رہنے سے تعلق صوفيك آداب برمين جند واقعات بيان كيے حات بين .

البوكر محد بن داؤد د بنوری و تی كه كه البوعبدالله بن مبلارا شاره برس مک كمرمين مقيم رب مك كمرمين مقيم رب كراس تمام عرص مين محرمين مقيم رب كراس تمام عرص مين مجمى بنهر سے كر لايا جانے دالا طعام نهيں كھايا كيو كر شهر حكومت وقت كى زمينوں ميں سے بوتا ہے - اور متعدّ مين البي زمينوں كا طعام يا د إلى لائى مبانے والى كسى مين سفس احتراد كرتے نفے دوه صرف أب زم زم بيتے اور جاه زم زم نام سے ابنى دسى اور دول والى كر يا تى دكا لئے كيو كر جاه زم زم زم وجود ولى اور دول اور دسى السلامين ميں سے جوتا ہے -

الدِكِركة في عليه الرحمه في طوا عن كعبسك دوران ابني زندگي ميں باره ميزار بار صنندان كريم نتم كيا -

ابو عمروز جاجی مین میں میں میں میں جب قفنا شے ماجت کی ضرورت بیش آتی تو حدود حرم سے با ہر پیلے مباتے . ایک دن میں تین بار زیارت کعبر کرتے اور تین روز میں ایک لقرطعام کا کھائے لیسٹے رہی سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا -

ر فی عیرالر حرف کی کہ میں فربرس کر کرر میں قیام بذیرد ی و الا کر میں ایک جگر بر دو ا نمازیں مجی اوا ذکر ما بھا ، اور اس دوران میں مجد برفاقے سے یہ حالت بھی آجاتی کہ جنازہ دیجھتا فرصرت سے کتا کہ کائن اِمر نے والا میں ہی ہوتا گراس کے ساتھ ہی میرسے دلایں ینیال پیا ہوا کرکی ایسا نہیں کر تیرے فاقے کوسوائے تیرے رہے کے کوئی اور نہیں جانتا اور میں اس خیال میں اس قدر موجوماتا کہ فاقے کا احساس ہی مسط جاتا .

کتے بیں ہوشف کد مرمر میں دہ کر ایک ون اور رات بھوک بردا شنت کہدے وہ کوسے با برزنی روز کچھ کھائے بینے گذار سکتا ہے ۔

صوفیر بیان کرتے ہیں کہ کر مرمیں قیام سے اخلاق وعا دات بدل جاتے ہیں اور وہل برتمام آداب کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ سکتے بیں بوخاصان حندا کی صعف میں سے بول ۔

ارا بہم فاص کا بیان ہے کہ کو کور میں فقرا کے طبقے میں سے ایک نوجوان کئی برکس منیم رہا بس کے حن شست ، کرنت طواف اور میں فقر کو دیجہ کر ہم میران ہو تقسے ۔
ایک روز میں نے سوچا کر کیوں نکچے درہم اس کے باس سے جاکر اسے اُ زمایا جائے ۔ یہ سوچ کر میں اس کے باس بنت سے درہم لے کر بہنجا اور وہ درہم اس کے نترقہ کے بو پر رکھ وسیقے۔
میں اس نے بیری طرف دیکھا ، نترقہ کا بلو اٹھا کر درہم زمین پر بھینک و شیعے اور سجدسے با بزکل گیا۔
اس وقت میں نے اس فوجوان سے بڑھ کر کوئی باعز ست خص نہیں دیکھا بوب کر اس نے درہم زمین پر بھینک و شیعے کہ اس نے درہم زمین پر بھینک کو کھریوں میں سے زمین پر بھینک کو کھریوں میں سے زمین پر بھینک کر دیا تھا کہ زمین پر بھینگ کر کھریوں میں سے نہیں برجہ کے کر دیا تھا

، صوفی کرام کم کمرمری جانب سفر کے دوران میں جو کالیف اٹھاتے ہیں انھیں بخوستی برداشت کرسٹ کی انھیں بخوستی برداشت کرسٹ کی ان کے چال دو وجو چاست میں بہلی وجریہ بے کررسول اللہ صلے انساطیہ وسلم فی فرایا :

" صرف تین مساحد کی طرف سفراختیا دی جائے ایک مسجد حرام دو سری بیمیری سجد (مسجد نبوی )اورتنیری سجداقصی ؟

دوسری وسم بیہ سے کدوطن میں نفس مخلف اسوال کا دیومی کرنا ہے مگر وطن سے دُور

رو تو احوال میں تعبیر بیدیا بوجاتا ہے اور اس طرح نفس کا وہ دعو کے باطل ہوجاتا ہے عب برا سے غزیو۔

صوفی سفرکوسفراس لیے کتے جی کہ اس میں ساکلیں وطالبین کے احوال ایک مالت سے دوری مالت کی طرف سفرکہتے ہیں۔

صوفی کا ایک طرق یرمبی بے کہ جب انجس یراسماس ہونے گئے کمان کے نفسوں میں کمی منعف یا گراہی کے بیا ہونے کے آنا رہی تو وہ بیت اللہ کی جانب سفراختیاد کرتے میں تاکونس کے دعو وں کو عظلیا جائے اوراس کے کسی کریا فریس کا یقین نہ مونے یائے ۔ فریس کا یقین نہ مونے یائے ۔

صوفیہ کی ایک جاعت کم کرمر میں قیم تھی، حب ان میں کوئی ایک دن کے وقت طواف کرنے ہے وقت طواف کرنے ہے وقت طواف کرنے کے اٹھا تو دہ سب اسے بڑا جانے کیو کران کا یہ فیال متوانتما کہ ان کا ساتھی طوا ف کے دوان میں دن کے دفت خیرات بانٹینے واسے سے خیرات دھول کرنا سے الغرض اس طرح بیسب ایک دور سے کے احوال بیٹھنیڈ کیا کرنے تھے ۔

صوفیہ کے اُداب ج میں یہ بات بھی تنا مل ہے کہ جب وہ ایس بارج کا الدہ کہیں تودہ اُسے پورا کرکے دم لیتے ہیں جا ہیں اس میں ان کی جا ن بھی کیوں نہ جلی جائے۔ وہ جب ایک بارکینہ افتہ کی طرف روانہ ہوٹیریں نو بھرکسی طرح بھی نہیں رکتے سردی ہو کرگرمی اور زاد راہ کم بھی ہوتو وہ اپنے ارادے سے نہیں بھرشقے۔

احد بن ولائيكة بين كدمير في شام سے مكر كرم جانے كا اداده كيا وال دنوں شديد سردى تھى مربرااداده كي وانوا دول بي تو ميں في الوعم الدعم الدا طبر ستانی سے اس معاط بين كوئى على صورت يا گنبائن دريا فت كى اضوں في كها : سبب تواس براتنا دريا مت كو است دريا ميں بينيك دست ميں ال كا انداس وقت أم كركوم بوا- تمام رست ميں مجه كسى على حريث نديں آئى اوراس طرح ميں في كا فريشادا كرايا و

صوفیہ کوام کا شفارہ ہے کہ جب وہ صحوا کو اور ویرانوں میں سفر کرتے ہیں تو فرائفٹ کو

پری طرح اداکر نے ہیں بسفر کے بیے دی گئی رعا بتوں سے فائدہ نہیں اٹھا تے نہ ہی وہ
فضر کرتے ہیں اور نہ تیم بیا کتفا کرتے ہیں جا ہے ان کے بیے یہ روا مجم کیوں نہ ہو وہ سفر
میں بھی ا بینے ان معمولات کو پری طرح بجالاتے ہیں بن پروہ گھر میں رہتے ہوئے عمل بیرا
میں بھی ا بینے ان معمولات کو پری طرح بجالاتے ہیں بن پروہ گھر میں رہتے ہوئے عمل بیرا
ہوتے میں کیوکوان کے بیے سفر ہو کہ صفر دونوں برابر ہیں۔ ان کے سفر کاکوئی معیں وقت نہیں
ہوتا اور نہ ہی وہ نشانات میل بچکیوں اور منازل سے ہو کہ جانے ہیں بجب انعیں ان کا رب
ہوتا اور نہ ہو وہ نے ہیں بجب وہ عبلنا چا ہے تو چل ٹریتے ہیں اور جب پڑا و کا حکم دینا
ہمرا دے تو فروکن ہو جاتے ہیں میتعات بر بینے پی ہی نوجم پانی اور دل تو بسے وصو بیتے ہیں بونہی
کیڑے ان کو کرارام باندھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے باطی سے سد، دھو کہ ، فریب ،
کیڑے ان کو کرارام باندھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے باطی سے سد، دھو کہ ، فریب ،
خوابث ت اور جب و نیا بھی دور ہوجاتی ہے ۔ جب وہ لدید اللہ حلیدے لاشوریات
کیوب و تا ہیں قواس کے بور تو ہی کوئی شرکے نہیں دھر تے کوئی شرکے نہیں دھر تے کی کوئی شرکے نہیں دھر تے کی کوئی شرکے نہیں۔

ان کی ظاہری اُنھیں اللّٰرے گھر رہمی ہوتی میں اور ول کی اُنھوں سے گھر ملا نے والے کو دیکھ رہیے ہوتے میں ۔

طواف كرت من تواس أبيت كاور دكرت مات من ا

و کُشری الْمَلْسُکُدُ مَا فِی مِنْ اورتم فرشتوں کو دیمیو سے عن کے کوئن الفکر تنگے ہے۔ کوئی الفکر تنگے ہے۔

مذکور تین براکسکے در دکرنے سے یہ بات ساسنے اُجاتی ہے کہ وہ ابنی اُنتھوں سے طفا میں شغول فرمشتوں کو بھی دیکھ دہسے ہوتے ہیں ، اور حبب وہ کجتہ السّر کی طرف رخ سمیعے نماز ادا کردسیے ہوتے ہیں تواضی علم ہوتا ہے کریہ اس بندے کا مقام ہے جس نے الشر تعالے سے کیا ہوا میں دو توری کو اس کے نفت قدم پر جینے اسی کیا ہوا میں واخرین کو اس کے نفت قدم پر جینے اور اس کے کھڑے ہوکر نماز بڑھنے کی جرایت اور اس کے کھڑے ہوکر نماز بڑھنے کی جرایت فرائی ۔

صوفیرجب جراسودکو کم فقسے جیوستے اور بوسر دیتے بین نویر جائے ہوئے کہ گویا
دہ الشر تعالیٰے کی بعیت کے بلیے ہاتھ بڑھا رہے بیں اور وہ یہ بھی بھتے بیں کر اب تقامنات
دہ ادب یہی ہے کہ اس کے بعین خواہشات و شہوات و نیوی کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ صفا
کی طرف جائے میں نویر نییت ہوتی ہے کہ اب ول کو مبرطرح کی کدور توں سے صاف
رکھنا ہے اور صفا ومروہ کے درمیان سی کرتے بیں اور تیز نیز دوڑتے بیں تو بوں گئے ہے
کر سنیطان اور کرنفس سے فرار مور سہے ہیں منی بینچے بیں توان کے اواب میں سے ہے کہ
دصل مجبوب کی تیاریاں مزوع کر دی جائیں مکن ہے کہ اگر زو کر آئے۔

میدان عرفات میں بینجے میں تواپنی کیکیوں کو جانچتے ہیں بعشر ونشرا ور قبروں سے اسکے جانے کو یاد کرتے ہیں بجب رقوف کرتے ہیں تولیاں جانتے ہیں کہ اچنے ماکک سے صنور میں کھڑسے ہیں اور اب اس سے منہ بھیریں گئے۔

ا کام کے ساتھ مزدلفہ لوشتے ہیں تو انتہ جل دکرہ کی عظمت و کریا تی سے دلول کو معمور رکھتے ہیں اور دنیا و آخرت کو بیھیے جھیڈ آتے ہیں ، رمی کے بیے بیٹے تروڑ تے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جہا نھا میشات شہوات اور نفس کے ارادول کو بھی پارہ پارہ کر ڈالتے ہیں۔

مشر مرام سے باس اللہ تعالیٰ کو یا دکرتے ہیں توان سے پیش نظر تعلیم موتی ہے اور کنکریاں مارتے ہیں تواجینے اس کی نظر رکھتے ہیں۔

سروں کومنڈ واتے میں تو اس سے ساتھ ہی ان سے باطنوں سے نودستائی کی خواہن مسٹ جاتی ہے ۔ قربانی کے جانور ذبے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نفس امارہ کو ہی ذبے کر والے ہیں مجموطوا ف کی طرف فوطنے ہیں تو کھر سے بردول کواس نبیت کے ساتھ تفاضتے ہیں کو گفت نفی سے مسوا ان کا کوئی اور سہارا نہیں وہ انتد کے بعد خلق کے دامن میں بنیا ہ وصوف شائے کی کوشن نہیں کرتے ،منی واپس آتے ہیں اورا آیا م نشریق سے دولان ہیں د ہاں تیا م سے وقت بوب کم سرچیزان برحلال ہوتی بہت اس سے باوجود وہ یہ بات خلاف ادب سمعتے ہیں کہ ان جنوں کو جمال کھیں دہ ابنی کذتوں کو پورا کرنے کی خاطرا در ما کسب محتے ہیں اخیس دہ ابنی کذتوں کو پورا کرنے کی خاطرا در ما کسب سیستے ہیں۔ متعقق ہ

مناسک ج کمل کرنے سے بعدصوفیہ کرام ابینے اموال کو پاکیزہ کرنے سے بب دانھیں کدر کرنے سے استراز کرتے ہیں وہ فقط الٹرکی دسست رحست پر معروسر دکھتے ہیں کہ ہوکہ انھیں قبولیپ ج سے بارے میں خدنند دہتا ہے۔ وہ فل ہڑا باطناً الٹر ہی سسے مدد مانگلتے ہیں ، ادراس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کراپنی نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔

ابرا ہیم خواص ملیہ الرحمر فرما نے جِس میں نے اکیب ویرانے بین کسی شیخ کو دیکھا ہو لاگوں کو توکل کا درس دے دماع تھا مگراس کے '''' ترہ دن بعد مؤد اسباب پر بھیر وسرکرنے لگا ایک ادر شیخ نے اسے دوکا مگروہ نے 'دکا۔ اسس پر صوفیہ نے اسے اپنی صعت سے فارچ کروما۔

وُق علیالر حمکتے ہیں : میں مصر میں وافل ہوا تو زقاق علیالر حمد سے سطنے مبلاگیا ہیں فی سلام کیا۔ انھوں نے بوچیا اکہ کہاں سے اُسے میں بنی اسرائیل کے دگئے تان میں سنی کہا کہ جہاز سے ۔ کھنے گئے ، میں بنی اسرائیل کے دگئے تان میں سترہ دن تھ کچھ کھائے بیتے بغیر مبلک دیا کہ استنے میں دور سے کچھ دھند لی دھند لی انسانی شکلیں دکھائی دیں ،میرسے نیس نے لابح کی کہ (اب کمچہ مل جا کے کہ مصاب میں ان کے قریب بہنچ تو کہا دکھیتا ہوں کہ ایک فوج ہے اور ساتھ میں اس کا امیر بھی ۔ یہ فوج بچے اور ساتھ میں اس کا امیر بھی ۔ یہ فوج بچے قرام کی طرف جا رہی تھی۔ حیب مجھے یہ عدم مواکہ وہ فوجی میں اس کا امیر بھی ۔ یہ فوج بچے و قرام کی طرف جا رہی تھی۔ حیب مجھے یہ عدم مواکہ وہ فوجی

یں تومیرانفس ان سے مایوس بھگیا مگرانھوں نے مجھے کھا مابیین کیا ہو میں نے نہیں کھا یا بھر لوفی دیا ہو میں نے مذیبا ، -

امرفوج نے کہا ہجس مالت میں نم ہواس میں قدمدار کا کھا نا بھی جائز ہوتا ہے۔ بھرتم ہمارا کھا نا بھی جائز ہوتا ہے۔ بھرتم ہمارا کھا نا بھی جائز ہوتا ہے۔ بھرتم ہمارا کھا نا کیوں نہیں کھاتے ہ میں نے ہواب دیا اسیب ہم گوگوں میں دہتے ہوئے آپ کے سامنے کیو کر چا تھ بھیلا کو ل بجرسالا قوت میں سے چا تھ نہیں کہ ذقا فی علیہ المرحر کی ایک بینائی سے محود متھی کسی نے اس کا سبب پو چھا تو فرمایا ، میں ایک روز صوابی بھیک رہا نفا اور میں نے بالوں سے بنا ہوا کمبل اور معاہوا تو فرمایا ، میں آنکھ میں گئے وہ مہرکہ کی اور تھا کہ المرکبی نے اس کمبل سے آنکھ کو ملا تو وہ برگئی اور بینائی ضائع ہوگئی۔

(4)

# سفروصرمين صوفياك أدالب بالمي وابط

جنبه علب الرحمر كت مين و نقر أذ ما كننول كالياسندر بي حبى كى برآ زمائين كولى بيدا ور صدب فقر كى علامت يرب كرجب وه فود قوى بوتا بيداس كى جمت كم وربوتى بيدا ور حبب فقر كى علامت يرب كرجب وه فود قوى بوتا بيداس كى جمت كم وربوتى بيدا ور حبب فود كر وربوتا بي تواس كى ممبت قوى بوتى بيد فقير كو جا بيني كرا بنى محبت يرفائم بيد مين سن كو كر قر تقال كرم و تقال ك

ابوعبدانشرابن الجلاسكتے ہیں كرس نے فعركو پر ہزرگادى كے ساتھ ماصل زكبا اس نے گویا انجانے میں حرام محض کھایا ۔

ففست يرصادق

سل بن عبداللّه کا قول سے ؛ فیرصادی تین با تول پر کا ربندر بیّا ہے ایک یر کورزند مو تو انگا تنہیں دو سرے یر کر کچو مل جائے تو رُونہیں کریّا اور تنمیرے یر کرجب کوئی چہیے۔ مل جاتے تو دوسے وقت کے لیے بجانہیں رکھا۔

اكك صوفى في كاكرفقيرصادق كى تين نشانيال بين :

- ا کسی سے کھیے ماگاتا نہیں ۔
- 🕝 کی سے تعرّفنیں کرۃ ۔
- الركونى اس سابح نوخاموش رساب.

سهل بن عبدالله كيت بين ابتن فيهال فقير كالازمرين ،

- ا پنے رازی تفافت .
  - 🕝 فرائض كيادائيگى ـ
    - 🕝 فقر کاتمنظ ۔

### انتظت إوصل

جنبه علیه ارحمه فره تے ہیں ؛ صاحب فتر ہرموا ملے میر صبر کرسکتا ہے گردسل کی نزائک پینچنے کے یا ہے جوع صرحائل متر ما ہے اس کے ختم ہونے تک صبر نہیں کرسکتا ۔

### مضوص خصائل فقرآ

ا برا ہیم نوا من فرمات میں کہ فقرار کی بارہ نوبیاں ہیں بوسفر دھنر میں ان میں موجو و

رستی میں :

- 🛈 وہ اللہ تغالمے کے ہروعدے برطنن رہنتے ہیں۔
  - 🕜 خلق سے مالوس رہتے ہیں۔
  - الشيطين سے تمنی كور قراد ركھتے ويل -
- الله تعالى كے مكم كى طرف كان لكائے بيٹے ہوتے ہيں ۔

- جماد مغلوقات برشفقت كرتے بس -
- ن ملق کی طرف سے پہنچے والی اذبیق کو برداشت کرتے ہیں -
  - جدم معانوں کے لیے نیر نوا بی کا جذبہ رکھتے ہیں ۔
    - صوف الدك يا تواضع اختياد كرتي بى -
    - و معرفت خدا مین مبروقت مشغول رہتے ہیں ۔
      - ن بمشر پاکنه وربتے بیں۔
      - 🕕 ان کاسرایه فقر ہوتا ہے۔
- الله كى بېينى ، بېيند نابېند غرض الله كى جانب سىھ انعيس و كيو بھى بيين

آئے اس پیشکر بجالاتے میں اورب ندیدگی کامطا مرہ کرتے میں .

کسی شیخ کاکہ ا جے حس نے تواب فقر کے بدیے اللّہ تعالیٰ سے فقر ہا نگا وہ فقیر ہوکر اس ونسیب سے رخصت ہوا اور حس فقیر ہر اس کی عقل جیا گئی اسس کی نوشیاں لیط گمئیں۔

#### صوفيا كانظرية سكيت

فقر اکوانٹری جانب سے بو کھی بغیر مائیکھ اور بلاطیع عطا ہودہ اس کے بارسے بیس کھی یہ ہیں کہی ہیں کہیں کہیں کہیں کے کہیں اور نہ ہی کہی یہ کہیں کہیں گر تومیرا رسوایا میں اس طرح کرتا ہوں کہیں اس طرح من ہوجائے با میں بیں نہیں کرتا کہیں یہ کام اس طرح من ہوجائے۔
میں اس طرح کرتا ہوں کہ کہیں اس طرح منہ ہوجائے با میں بیں نہیں کرتا کہیں یہ کام اس طرح منہ ہوجائے۔

ابها ہیم بن شیدہ آن کہتے ہیں ہم ایسے شخص کی صبحت میں نہیں بیٹھتے تھے ہور کہا کیم راہوّا ادرمیری چھاگل -

منیڈ کے استناذ الوعبداللہ احمد فلائٹ نے کہا ، میں بعبرہ میں فقرار کی ایم جماعت سے ملا، دہ میرے ساتھ رہی اچی طرح بیش آئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بارمیرے مندسے اتنا بھلاکرمیرا تنبند کہاں ہے ؟ اور میں ان کی نظروں سے گرگیا۔

ابراہیم بن مولدالر فی شنے کہا کہ میں طرطوں کے علاقہ میں داخل ہوا تو مجھے تبایا گیا کہ بیاں ایک مکان میں تعمادے بھائیوں کی ایک جاعت رہتی ہے۔ میں ان کے باس گیاتو وہاں میں سنے سترہ فقراً دیکھے اور میں نے اضیاس مالت میں با یا کہ گویا ان کے سینوں میں میں سنے سترہ فقراً دیکھے اور میں نے اضیاس مالت میں با یا کہ گویا ان کے سینوں میں میک وقت ایک ہی دل وھڑک رہا تھا ، ابوعبدا نشرا حمد تعلائن سے کہا گیا کہ آب نے اپنے مسلک کی بنیاد کن چیزوں بر دکھی ہے جانھوں نے کہا ، تین باتوں بر -ایک یہ کہ بھم کسے ابنا جائز ہی میں کہ اسٹری کے دور مری یہ کہ جمیں ذندگی صور جو کچھے کالیف اطمانی طبر تی ہیں ، انسیس بھا بینے اوپر بی اسٹاتے ہیں ۔

كسى صوفى فى كاكر جارسيمسك كى نبياد تين ييزون بيسب :

- 🛈 متابعت امرونهی ر
  - 🕑 فقرانست ياركما -
- 🕜 من كي سائد شفقت سي بين أنا -

كسى شيخ كاقول بب عب تم يه وكيمه وكر فقير حقيقت مس محص علم كى جانب أجات توسيحد لوكداس في مانت المانت المانت

ا براہیم ہو امل کہتے ہیں ، صوفیہ کے آداب میں یہ باست ننا مل نہیں کہ ان کا کوئی وسیلہ یا سبیب برویس کی طرف وہ او قت ماجست مندی رجوع کرتنے ہوں یا وہ ا بینے ماضوں یا نمان کولوگوں سے مدد طلب کہنے کے بیاستوال کریں ۔

منیدملیا ارحمہ نے کہا ؛ فقراً سے ملتے وقت زمی سے بین آؤ نہ کہ ملم کے ساتھ کیو کم وہ زمی سے مانوس اور ملم سے نامانوس ہوتے جس (لینی موفیہ کے ساتھ مجنٹ مباحثے سے استراز کرنا جاسپئے)۔



## صوفيه کے آداب صحبت

ابرابیم بن سنیدبان معبدالرحمد که کرتے تنے : ہم اس شخص کی سحبت ا ختیاد نہیں کرتے ہور کے کھے کہ یرمیر ابو آ اور یرمیری چیا کل ہے ۔

ذوالنون مسری سے کسی سفے بوجھاکد کسی صبست اختیار کروں واضوں سفے کہا : اس کی صبست اختیار کروں واضوں سفے کہا : اس کی صبست اختیار کرو ہو بھاری میں نیری عیادت کرسے اور اگر تجدستے کما و مرز د ہو تووہ تجھے معاف کر دے .

معيارِدوستى

ایک مونی کافول ہے کہ وہ تخص مبرگرز تیرا دوست نہیں سے تو کھے کہ جِل اور وہ کھے: کہاں ؟

ذو النون مسر می کفت بین که الله کی مجست موافعتت کے ساتھ ، خلق کی صعبت با ہمی خیر نواہی کے ساتھ ، نطق کی صعبت با ہمی خیر نواہی کے ساتھ اور سنتیطان کی معبت عدا وست و محاربت سے ساتھ اختیار کرو۔

احدب بوسف زمائی کے بیں کہ دوسانیوں کی شال الیں ہے کہ بھے دونور ہو کی اموے تو انعیں وہ کچرنظر آنے لگا ہو بیٹے الگ الگ ہونے میں دکھائی نہیں ویتا تھا، بلا شبہ مفائفت برائے اتفاقی کی برائے یہ شیطان کے باس باہم من انفت بدا کرنا ایک ایسا سرب بھر کے ذریعے وہ افتر کی خاطرا کی دوسرے سے مجت وانس رکھنے دالوں میں مجوث والت ہے۔

الدسیدخرازی که : میں بجایں برس صوفیہ کی معبت میں رہا گران کے اورمیرے ماہین کھی می امنت نہیں ہوئی یوچیا گیا کہ وہ کس طرح ؟ فرمایا : اس طرح کہ میں مبیشدا بینے نفس کی منا لفت کرکے ان کی جاہیت کرتا رہا ۔

منیدملیدالرحر فرمایا کرتے تھے کہ ایک بدا خلاق نیکوکارشخص سے مقا بر میں مھے ایک خوش خلق فاسق زیادہ عز پزہے -

اوراً ببی نے مزید که ؛ میں نے الوحف نیٹ اوری کے ساتھ ایک شخص دیجا ہواسقد فامون طبع تنا کہ لوت افغات اس کے ساتھ ہوں سے اس کے ساتھ ہوں نے فامون طبع تنا کہ لوت نہ تنا ، میں نے اس کے ساتھ ہوں سے اس کے متعلق لوجیا تو اضوں نے بتایا ، یشخص الوحفن کی مجمت میں رہتا ہے اور ہماری ضدمت کرتا ہے ۔ اس نے الوحف پر ایک لاکھ درجم مزید قرض سے کہ ان بر ترج کر جیکا ہے ، پر ایک لاکھ درجم مزید قرض سے کہ ان بر ترج کر جیکا ہے ، صرف اس لیک کہ دہ ایک لنظ بولنے کی اجازت دیں ۔

الدیزید لبطائی فرماتے ہیں ؛ میں الدعلی سندھی کی صحبت میں رہا ۔ وہ مجھے توسید اور علم التھابی سکھاتے تھے اور میں انھیں ان کے فرائفن یاد دلاتا تھا ۔

ابر عن ان کتے ہیں کہ میں نوع ولئر کا تھ کہ میں نے ابو حفظ کی حبت میں بیٹنا جا کا مگر اضوں نے مجھے دھتگا کہ کہ کا کہ میرے باس مت بیٹیو ۔ مجھے کچر کنے کی جرآت نہ ہوتی اوران کی طرف مذکر کے لیشت کی جا نب جل بڑا ۔ حتیٰ کہ میں باہر آگیا ۔ اس روز کے بعد میں نے یہ ارا دہ کرلیا کہ ان کے درواز ہے بیا کی سے نہ اس مورکہ اس میں بیٹی حجا کو ل اوران کی اجازت کے بغیراس سے نہ کان کے درواز سے بیا مہا تو اوران کی اجازت سے بغیراس سے نہ کان بہا تو کہ بیار کیا اوراس روز سے مجھے اپنامرید خاص کانکوں بہب اغیبر اس کا علم مجا او قربیب بیٹی کمر پیار کیا اوراس روز سے مجھے اپنامرید خاص

بناييا . ان كى يىنىغىت مجدىدان كانتقال كسبرقراردى-

میں نے ابن سالم کویہ کتے ساکہ میں ساٹھ برس کسسل بن عبد اُلند کی صبت میں دہا ۔
ایک روز میں نے عرض کیا ، میں نے آب کی خدمت میں ساٹھ برس گذار ویئے گر آب نے آب کی خدمت میں ساٹھ برس گذار ویئے گر آب نے آب کی خدمت میں ساٹھ برس گنار وا بدال منبی دکھا کے جو آب کے باس آنے رہتے میں اُبھوں نے فرمایا ، تم بی تو ہر روز انھیں میرے باس اندر لاتے رہتے جو کیا تو نے وہ تھی میرے باس نیں دکھا جس کی بیٹی بندھی تھی اور مسواک بھی اس کے باس تھی ،اور وہ تم سے باتیں کردہا تھا ، دہ انہی ابدالوں میں سے تھا ۔

ابراہیم شیبان نے کہ کہ ہم ابوعبدالت مؤردی مجلس میں بیٹیا کرتے تھے ،اس وقت ہم ہواں سال تھے، وہ ہمیں ابنے ساتھ وہ شوادگذا و سحاؤں کے سفر بہدے جا ال سکے بال سال تھے، وہ ہمیں ابنے ساتھ وہ شوادگذا و سحاؤں کے سفر بہدے جا ال کی خدمت کی تھی باس ایک شیخ سٹ نامی ہم میں سے بس کو فی علی سرز د ہو جاتی تو اسی میٹ نامی شیخ کی سفار ش سے وہ جس می می کو فی علی سرز د ہو جاتی تو اسی میٹ نامی شیخ کی سفار ش سے وہ جس می کو کی میں میں ہم میں کے بیٹر کی کہ نامی شیخ کی سفار ش سے وہ جس می کو کی میں کہ دیا کہ دیا

سہل بن عبدالندیکے بارسے میں شہورہے کہ انھوں نے ایک بار اپنے ساتھیوں میں کسی سے کہا : اگرتم درندوں سے ڈرنے والے ہو تومیری حبت اختیار مست کرو۔

یوسٹ بن سیس رازی کا کہناہیے کرمیں نے ذوالنون سے کہا ؛ میرکس کی صعبت اختیار کردں؟ فرمایا ؛ اس کی ص سے تم وہ تمام با میں پوشنیدہ نہ رکھ د تنجیس الشرعا نتا ہے ۔ کہ دُشنی مار اور میں ایک کے حدید نتا ہے ت

کوئی خص ابراہیم بن ادھم کی صبت اختیار کہ او وہ ان سے تین سٹرا تطویری کرنے کو کھے۔ ایک یہ کم نے کو کھے۔ ایک یہ کم نے کو کھے۔ ایک یہ کہ دوسری یہ کہ افان بی وہی دیں گے اور تمییری یہ کم بھی اسٹران کو عطا کر سے کا اور ترکیب ہوں گے۔ ایک روزان سے ایک ساختی نے کہا ، میں اُپ کی ان سٹرانط کو کمل نہیں کرسکتا۔ اُپ نے کہا ، میں اُپ کی ان سٹرانط کو کمل نہیں کرسکتا۔ اُپ نے کہا ، میم تیرا بس بھول یہ اول بیند آیا۔

ابراہیم بن ادھم مابوں کی رکھوالی اورفسل کی گائی کرکے کماتے اور اپنے ساخیوں بینوپ کرتے۔
ابوکر کی فی لئے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں بیٹھا جگر وہ جھے نا گوار گذرا ، میں نے اسے
کیڑے ویڈرہ تحفۃ ویئے ناکہ میرے ول میں ہو بوجہ سبے وہ زائل ہوجا سے ، گرایسا نہ ہوسکا بھر
میں ایک روز اسے اپنے گھر ہے گیا اور اس سے کہا ؛ اپنا پاؤں میرے رضا پر رکھ وے ،اس
نے انکار کیا گر میں نے کہا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے ۔ اس پر اس نے اپنا پاؤں میرے ورشا میرے ورشا میرے رہے۔
رہے ان کارکیا گر میں سے میرے ول میں اس کے یہ ہو ناگواری تھی ذائل ہوگئی .

مذکورہ بالا محکایت مجمدے وہ تھ نے بیان کی ۔ اور انھوں نے کہاکہ میں نے بیر کایت بان کی ۔ اور انھوں نے کہا کہ میں اور ۔ باننے کے بیان کہ وہاں الوکمر کتانی نے اسے سن لوں ۔ باننے کے بیان کا موال الوکمر کتانی نے سے سن لوں ۔

ادعی دباطی کے بین بی سنے عبدالله موزی کی صبت اس وفت اختیار کی جب که وه صحوا میں زاد داہ کے بغیر فرکر رہے تھے۔ انفوں نے مجے سے کہ ایک ایم ایم بنیا بیند کو گیا ؟ اگرالیا ہے فقی میں ایم بین ایک ایم ایم بنوں ؟ میں نے کہ ؟ آب امیر بہوں گے ۔ انفوں نے کہ ؛ اگرالیا ہے فقی سے میرا ہر حکم ما ننا ہوگا ۔ میں نے جواب دیا ؛ میم نظور ہے ۔ اس کے بعدا نفوں نے ایم تعبیلا لیا اور اس میں زاد داہ بھر کر اسے اپنی پیٹھے براطیا ہا ، میں نے کہا ؛ میصے دیجے ! میں المالیا کہ بیں امیر نہیں اور تم پرمرا ہر حکم ما ننا لازم نہیں ؟ بوں ۔ اس برا نفوں نے مجھے یاد دلایا کہ کی میں امیر نہیں اور تم پرمرا ہر حکم ما ننا لازم نہیں ؟ سفر کرتے کرتے دات بڑگئی اور بھی بارش نے آبیا تو وہ ساری داشت میرے سربر سب و میں کہ بارش دو کے کھڑے دہے اور میں بیٹھا دہا ۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ کاش ! میں یہ کہ کہ ازش دو کے کھڑے درہے اور میں بیٹھا دہا ۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ کاش! جمیل یہ کہ کہ تا تو میں سنے تھی اس سے دلیا ہی سلوک کرنا ہو میں سنے تھی ارکارتے تھے ؛ تیں طرح کے دگوں کی صبت سے بچے۔ ایک خافل ظالم میں برعباللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوگوں کی صبت سے بچے۔ ایک خافل ظالم دو سرے خوشا مدی اور تشیرے حام میل صوفیہ۔

(۲۳

## علمى مداكرات ورآداص فيه

میں نے احمد بن علی وجہی سے اور انھوں نے اسینے والد الوحم رہر بری سے سن کر صرف بحث برائے بحث سے استفادے کے دروازے بندا ور باہمی نیر نواہی کی غرض سے بحث کرنے سے استفادے کے دروازے کھل جاتے جیں۔

ابد بزیرکا قول سیے : سب سنے بو لئے واسے کی خاموشی سے فائدہ معاصل مذکبا وہ اس کی گفتگوسے کیا فائدہ اٹھائے گا۔

منید بغدادئی کتے میں کصوفیہ ول کی بات سے زبان کی تجاوز کو نالبند کرتے ہیں۔
ابو محد جریرئی کتے ہیں : ادب وانعیاف کا تقاضا ہے کر تفوف سے متعلق کو تی صوفی
اس وقت کم کوئی گفت گونہ کرہے حبب کم اس سے اس کے باسے میں بوجیا نہ
مباشے۔

الدر اب خنبی کے مرید الد محفر بن مُزَحی کے کہا : میں نے بیس برس تک مجھی کوتی مسلم اس کو بیر چھنے کے قابل مرہوا ا مسلم اس وقت سیک نبیں بوج جب سک کم پہلے میں عملاً اس کو بیر چھنے کے قابل مرہوا ا ابو حفل کا قول ہے : تصوف برگفتگو اس شفس کو کرنی چا ہیئے ہجا بنی خاموشی پر عذا ، سے دارتا ہو - (مین جب اس کے لیے گفتگو کرنی ضروری ہو جائے ) ۔

ایک شخص ابوعبدالندا حمد بن یملے البلار سے باس آیا اور ان سے تو کل کے بارے میں بیٹھے ہوئے تنے ، انھوں نے سائل میں بیٹھے ہوئے تنے ، انھوں نے سائل

کوجواب نددیا اور گھر بیلے گئے اور وہاں جار وانق (جیوٹے سکے) جوان کے باس تھلاکر ان حاضرین میں تعشیم کر دیتے ، اس کے بعدانعوں نے سائل کو جواب دیا ، ان سے جب ان کے اس ممل کے بارسے میں بوجھا گیا تو فروایا کہ مجھے اونٹر سے منزم آتی تھی کہ گھر میں جار دانق رکھ کر ٹوکل برگفتگو کروں۔

الوعبدالله مسرئی کہتے ہیں کہ میں نے ابن بزدانیا انسے مسائل تفوف پرگفتگو کرتے مرد کی الدی مسائل تفوف پرگفتگو کرتے مرد کے ہا ، مجھے تمام لوگوں کے ہال فقط غیب کے بارے میں کچھ باتیں ہی سننے کو ملیں ممکن ہے کہ و وغیب آب بہوں - انھوں نے مجھے کہا ، سرکھے تم نے کہا ایک بار بجرکھو، میں نے کہا دیس ایسانہیں کرول گا -

ابراہیم نو آمن کہتے میں کر علم تصوف کے مسائل بربحبث کرنے کا بی صرف اُ سے ماصل ہے ہوا می مرف اُ سے ماصل ہے ہوا م ماصل ہے ہواس کی تبیر برنی اور موا ورتصوف سے متعلق نظر بے کو بیان کرسے بیلے وہ نوو اس کے علی میدوسے گذریکا ہو۔

ابرجعز صدلانی کتے ہیں : ایک شخص نے ابوسعید خمآ ڈسے کوئی مسکر بوجیاا وروہ کنگو کے دوران میں اللہ کا کا اللہ اللہ کا اسے کہا : کفتگو کے دوران میں اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی بادر میں جمہ سکتے ہیں ۔ اکثر لوگ اللہ کی جا شب اشارہ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے کنے ہی دُور ہوتے ہیں ۔

عضرت مبنیة فرمات مین که اگراس اُسان کے بنیج کوئی علی معتقد دفت سے بڑھوکر ہوّا قدمیں اس کی اور اس کے مبننے والوں کی طرف دولوا ہوا مباہ اور سید لیہا ،اور اگر میماں کوئی وقت صوفیہ کے اوقات سے بہتر ہوّا تو میں اس کو ماصل کرنے میں کو ٹی دقیعت، فردگذاشت رکڑہا -

آپ نے مزید فرمایا ، میں نے کوئی گروہ علمار کا ایسانییں دیکھا بوگرہ وصوفیہ سے نیاد فضنیت رکھتا ہو، اگرالیسا ہوتاتو میں مبرگر صوفی علمار کی مجست اختیار نزکر تا ۔ ابوعلى رود بارى شف كها؛ بهارايه علم اشاراتى بهد عبب بهى يدعباراتى موالوب معنى مو

ابوسعید نزاز کتے میں کر ابوحاتم عطار بصرہ میں تھے تو مجھ کاس ان کی فضیلت کا بیر جا بینجا اور میں صریعے انھیں ملنے کے لیے بصرہ روار ہوا۔

بھرہ بہتے کہ جامع میں داخل ہوا کیا دکھتا ہوں کہ ابو جانم عظاً راوگوں کے درمیان بیٹے گفت کو رہ بہتے کہ جد بہتی کہ بیت ہوان کی زبان سے بھی وہ بہتی کہ میں ایک شخص کے بید بہتی ہوں دہ کہاں ہے ؟ اور میرا استخص سے کیا تعلق ہے ؟ ججر میری طون اشارہ کرتے ہو ہے کہا : کیا وہ خص تم ہو؟ جبر فرمایا ؛ السّر نے صوفیہ کوجس ر داذک ) فال سجھا تھا اس سے طلع کر دیا ، تو کہان پر لازم کیا اس کی انجام دہی میں ان کی مدد فرمائی ، اور سو کہواں پر لازم کیا اس کی انجام دہی میں ان کی مدد فرمائی ، اور سو کہواں کے لیے بیش کیا انھیں اس سے بے نے رکھا ، الغرض وہ اسی کے ساتھ اور اس کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اس سے اس کی طوف لوٹ کرجانے والے ہیں۔

جندَ نے کہا : اگر بھارا میعلم اعلم نفوف گندگی سے ڈھیر ریرٹری ہوئی کوئی بچرز ہوتی تو صوفیہ اپنی میں ندمنغدار کے مطابق اس میں سے اینا محصد نہ بلتے دلینی علم تصوصت کوئی الیسی عام شے نہیں کہ مرکم دمہ لیے نتا اس سے حجولی بھر تا بھیرے )۔

شبل ننے ایک روز اہل مبس سے کہا : تم منتقب لوگ بونمھا سے لیے جنت میں نور کے منبر بنا تے جائیں گئے کمی نے اور کے منبی کی دوشتے بھی تم پر دشک کربر کے کسی نے بوجیا ، کس عمل کے منبر بنا ہے کہ یہ میں تنا ولہ خیا آتا کے بدسلے دیمقام مے گا ۔ آپ نے فرمایا : اس لیے کہ یہ علم تقدوف پر آلپ میں تنا ولہ خیا آتا کیا کرتے ہیں ۔

میں نے تبحر خلدی سے انھوں نے منید سے سا اور انھوں نے کہا کہ سری تعلیٰ نے مجھ سے کہا کہ سری تعلیٰ نے مجھ سے کہا وہ میں نے میں نے کہا دی ہاں، وہ میرے جمائی ہیں، ہم سب مل کر تصوف سے تعلق باتیں کہ اور کہا دی ہاں، وہ میرے جمائی ہیں، ہم سب مل کر تصوف سے تعلق باتیں کرتے ہیں۔ اور

اس طرح سے ایک دوسرے سے استفادہ کستے میں انھوں نے کہا : اسے الوالقاسم! افسوس ہے کہ تدبلے کارلوگوں کا مرکز بن گیا ہے ۔

جند اس کی بارے میں مذکور ہے کہ اضوں نے کہا : جب کھی سری تقلّی جمعے فائدہ بنجانا چاہتے ہیں تو وہ مجھرسے کوئی مسکد بوچھتے ہیں۔ ایب روزا نصوں نے مجھرسے بوچیا : اسے لڑکے اسٹ کرکھے کہتے ہیں؟ میں نے غرض کیا : مسٹ کر ہیں ہے کہا دستہ کی دی ہوئی نعموں کے بردے اس کی نا فرمانی رکی جائے۔ ان کو میری یہ بات بہت ببند آئی اور کھا : شکر کی تعرفیف کس طرح کی ذرا بھرسے کہو۔

ندكوره بالا محكايت بم ف الوعلى رود بارئى كوت لم سع منديد كم مقلق كلمى بوئى يا تى بے -

البسیان دارانی نے کہا: اگر مجے برعلم ہوجا ماکر کم میں کوئی شخص ایساہے جمعے علم تصوف میں کوئی شخص ایساہے جمعے علم تصوف میں ایک نظامی ن کر در ایساں کے اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں آنا اور اس سے وہ ایک نظامی سن کر آتا -

#### كلمة فباركاخار

ادِ کَرِ ذَنَّ قَ سَنْے کہا کر میں نے جندی سے فنائیے متعلق صرف ایک تفانس میں کا نحار پیلیں رس سے بعد سے نہیں اٹرا -میں نے وُقی کم یہ کہتے سنا کہ ذکورہ بالا حکایت ذکاف ٹیپال کیا کہتے تھے - میں نے ، فی سے سنا انھوں نے کہا ، الوعبداللہ البلائر سے کہا گیا کہ آب کے والد کا نام ، مبلاً ربکیوں رکھا گیا ؟ توفروایا ، وہ لو ہے کوسیقل کرنے والے مبلاً (لو ہے کو صیقل کرنے والا) نہیں نتے ، بلکہ وہ ایسے مبلاً سقے ہو دلوں سے گناموں کا زنگ آنا دکر نھیں میتل کردیتے تھے ۔

حادث ممارتی که کرتے تھے کہ اس دنیا میں معزز ترین وہ عالم بسے ہجو ایپنے علم پڑسل کرتا ہے۔اور وہ صوفی عادمت باللہ ہے ہواپنی حتیقت بیان کرتا ہیں۔

میں نے ابن بکواُن کو یہ کتے ہوئے سنا کہ جب کوئی نخف جنید سے کوئی الیاسوال کمناہو پوچینے والے کے فھرسے بالا بڑا تو ہوا با فرماتے ؛ لاحول ولا تدوی الا ساملات ، اور اگر وہ سائل جیرسوال کرنا تو فرماتے ، حسب نااملات و نعب الوکس ،

الدعروز ماجی بیان کرتے میں کہ جب توکسی شیخ کی ممبس میں مبیٹے اور وہ سائل تفسوف برر کفتگو کر رہے ہوں اور اس دولان میں تھے قعنائے عاجت کی شدید ضرورت بڑے تو ہتر ہے کہ تو و میں مبیٹے ہوئے ہی قارغ ہو لے کیونکر گندگی کو تو با نی سے دصویا جاسکتا ہے گر اطر کر باہر مانے سے تو علمی ننعت کا نقعان ہوگا اس کی تلافی زندگی عرضیں ہوسکتی۔

جنبد کتے ہیں کہ میں نے ابن گرئینی کسے کہا کہ ایک شخص ہو علم تصوف سے متعلق ایک موضوع برگفتگو کر دام ہو مگر عملاً اس سے دور ہو تو کیا اُپ لیند فرمائیں گے کہ الیسا شخص خاموش رہے یا باہیں گئے کہ وہ گفتگو کر ہے ؟ ابن الکرینی نے کچھ دریسو جا اور کہا اگر وہ شخص آپ ہیں تو اُ فاز کلام ہے بیک ۔

علم علمار

الوکرشلی فرها یا کرتے تھے کرتھا دا اس علم سے بارے میں کیا خیا ل ہے حب سے سامنے علمار کا علافہ کا نتمت ہے ۔

سری تعلی کتے ہیں ہس شخص نے صوف علم سے ابنی شخصیت کوسجا کے رکھا اس نے ابنی بیکیوں کو بدلوں سے بدل لیا -

## ت العربة

(14)

## مجالس ضيافت أورطعام كحابس مي

ابدانق سم مبید بندادی کتے ہیں ، صوفیہ براللہ کی جانب سے تین مواقع پر رحمت کا نزول ہو تا ہے۔ ایک کھانے کے وقت کی کوصوفیہ فاقے کے بعد کھاتے ہیں ، دوسرے علم تصوف برگفتگو کرتے وقت کیؤکران کی گفتگو کا موضوع اولیار وصدیقین کے اسحال ہوتے ہیں ۔ اور تسیر سے ساع کرتے ہیں اور وجد ہوتو اسمنے ہیں ۔ کے دوران اس لیے کہ دہ جانز طراتی سے ساع کرتے ہیں اور وجد ہوتو اسمنے ہیں ۔

محدبن مفورطوسی فی این ایک معان سے کها و آب بارے بال تین ون توقیام کریں اور اگر اس سے زیادہ قیام کریں نور آب کی طرف سے ہمارے یا صدف موگا۔

سری تفلی کا کرنے تھے ، افوس اِ اس تقر طعام برس کے کھانے میں مجھ سے اسلاکی افرمانی ہوئی ہو اور س میں مجھ بر معلوق کا احسان نہ ہو۔

ابوعلى ذَرِ باطئ ُنے كہا : حبب تھارے باس كوئى سكين آئے نواسے كھانے كے ليے كچە بيين كرو ـ جب فقاراً ئيں نوان سے مسائل بوچپوا ورحبب تھارے پاس عبادت گذار لوگ اُئيں تواخيں جائے نماز كى طرف لے جاؤ ۔

الدکرکی فی کفتے میں کہ ابو جمزہ نے کہ ؛ میں سری تعلی کی خدمت میں حاضر ہوا وہ میرے یہ ستو ہے آئے اور آو سے ستو میرے یہے پیا ہے میں ڈالنے نگے میں نے بوچھا ویڈپ کیا کر رہے ہیں ؟ میں نویرسب سے سب ایک بار پی سکتا ہوں وہ ۔ اور کھنے گھے کہ اگر الیا کمو تو یہ تیرے یہے تاہے جی بڑھ کر ہوگا ، الوعلى رود بارتی حب صوفیہ کوکسی ایک مجکر جمع و کیھتے نواس آبیت سے استشہا دکیا

٠٠ و هُو عَلَى جَبِعِهِمْ إِذَا يَسَاءُ ادروه ان كَ المَّمَّ كَفَ بَرِقِب فِاسِكَ ١٠ و هُو عَلَى جَبِعِهِمْ إِذَا يَسَاءُ ادروه ان كَ المَّمَّ كَفَ بَرِقِب فِاسِكَ و در سِنِه -

ابو مل رود باڑی کھا کرتے تھے کہ جب صوفیہ ایک جگر جمع ہوتے ہیں توانتر نعالیٰ اُن بر بڑا مہ بان اور ان کے بارے میں سیافیصلا فرما تا ہے - بیر آب یہ آبیت اس کی ولیل میں بین کرتے :

قَلْ يَحْمَعُ بَيْنَا تَحَدَّ يَفْتَعُسُنْنَا فَي مِنْ الْمَارِبِ بِمِسِ كُوبِي كُريكا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بعد نلدی کتے ہیں یہ ہے موکھتے ہوکہ بعض لوگ کھانے بعد میں کھاتے رہتے ہیں یہ عدم میری کی کینے دہ مقدار میں کھانا کھانا ہے عدم میری کی کینیت ہوتی ہے۔ آب نے کہا کہ دیکھو اکو تی سوفی زیادہ مقدار میں کھانا کھانا ہے اور میں کھوں کے ایک کھانا ہی کھارہ ہوگایا آنے واسے وفت سے بہلے ، کھارہ ہوگایا آنے واسے وفت سے بہلے ، کھارہ ہوگا وریا موجودہ وقت کا کھانا کھارہ ہوگا ،

ابو کرنٹ کی فرمائے میں ؛ اگر دنیا کس بجے کے منہ میں آیک تھر کی مانند ہوتی تو بھر بھی میں اس بچے پر رخم کھاتا ، آپ نے مزید فرمایا ، کہ اگرید دنیا ایک لفر سوتی تو میں اسے نگل لیتا ، اور اس طرح خالق دمنوی کے درمیان مائل اس شری رکا وسٹ کو بھیشہ کے سیاحتم کر دیتا ۔

کتے ہیں کہ دوستوں اور عباتیوں کے ساتھ کھا نے بلیطیو تو اظہا دمسرت کرو، ونیا بریسنوں کے ساتھ تٹر کیے طعام ہوتوا دب سے کام لو اور فقرا سرکے ساتھ کھا انکھا وُنو ایٹار کامنا ہو گرو۔ مُدکورہ اُداب صوفیہ کے آداب میں سے نہیں بکرصوفیہ کے اُداب یہ میں کہ وہ کھانے کے دوران خوم نفرت کا افہار کرنے والے اور تعف سے کام لینے والے نہیں ہوتے، وہ زیادہ مقدار میں گھٹیا کھانے برکم مقدار میں عدہ کھانے کا کوئر بیچہ و بیتے ہیں۔ ان کے کھانے کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہوتا ، کھانا کھانے کے دوران میں وہ آبک دورے کوئقر نفر کرکے نہیں کھلاتے اورا کرکوئی انھیں اس طرح سے کھلاتے اور نفد پر معبوک ہونو نہایت سیلتے کے ساتھ کھاتے ہیں۔

میں نے ایک میں انقدر شیخ سے سا وہ فرماتے نتھے ؛ میں دس روز فانے سے رہا ، اوروس روز کے بعدمیر سے سامنے کھا مالا یا گیا تو میں دو انگیبوں سے کھانے لگا میز با دنے کما: سنت برعمل کیجے اور تین انگلیوں سے کھا جیے ،

ابراہیم بن نیبائ نے کہا ؛ انٹی برس سے میں نے کوئی جرز سنوق واشتہار کے ساتھ نہیں کھائی .

الوکرکتانی دینودی بغداد میں دہتے تھے اور کھی کوئی تپیرِ الیسی ندکھاتے جس سے تصول سے لیے انھیس مانگنے پاکسی سے بات کرنے کی فوہت آتی ۔

جنبد بغدادتی کا قول ہے ؛ یہ ٹری خست و کمینگی ہے کہ کوئی شخص دین کو مصولِ طعام کا ذاہیم بناتے ۔

ابوترات کتے ہیں ؛ مجھے کھانا بیش کیا گیا گرمیں نے نہیں کھایا : متیجہ مجھے بچودہ ون کچھر مجی کھانے کو مزملا ، نومجہ پرعیاں ہوگیا کہ اللہ نے مجھے ابنے کیے کی سزا دی ہے اور میں اسی وقت ا پنے کیے برتائب ہوا -

منید بغدادی فرمایا کینے تھے ، ساس ، طعام اور گھرصا ت ستھ ا ہوتوسب معاملات درست رہتے ہیں -

مری تعلی کی کرتے تنے ، صوفیہ کا کھا نامریفیوں کے کھانے کی طرح اوران کی نیبنداس شخص کی نیندگی مانند ہوتی ہے جسے ڈوسنے کا اندیشہ ہو۔ ابوعبدالله خمیری کیتے ہیں ؛ برس لا برس گذرگئے مگر مجھے کھی بھوگ مگنے کی شکا بہت نہیں ہوتی گراس کے سانھ کہجی پہ نوبت بھی نہیں آئی ہو یکہوں کرمیں کھا نا کھا وُل گا -

فتح موسی موسل سے رواز مو کے کرنبر حافی سے طاقات کریں جب ان کے ٹال پینچے قو بہتر جافی نے ایک در بریکا کر احمد جبالا کو دیا اور کہا ، جاکر بازار سے عمدہ قسم کا کھانا ہے آگا۔

احمد جبالا کہتے ہیں کہ مین کا اور بازار سے صاف سنقری رو ٹیبال نویدیں ۔ اسی وفت مجھ اسوال ٹند صلیہ والہوں کے یہ فرمانی یا دایا کہ انتہ سنقری رو ٹیبال نویدیں ۔ اسی وفت مجھ اسوال ٹند میں کہ اسے اند ابجار سے بھار سے بھار سے بھار سے بیاد دور در میں برات عطاکرا ور اسے بھار سے سیانے زیادہ فرما ۔ اسی فرمانی رسول کے مینی نظر میں نے دور در میں برات عطاکرا ور اسے بھار سے سیانوریہ نویدیں اور یہ سب مجھ فرمان رسول کے مینی نظر میں نے دور دھ تو یوا اس کے ساتھ کے گھوری نویدیں اور یہ سب مجھ نے کہ معان کو پیش کر دیا ۔ انعول نے کچھ کھا لیا اور باقی ساتھ لے گئے ۔ ان کے جانے کے بعد بہتہ مانی سے کہا نہ بو باتے ہیں کہ میں سے کہا ؟ اس لیے کہ آواب کے مطابی انعوں نے کہا ؟ اس لیے کہ آواب کے مطابی انعوں نے کہا کہا کہ اس سے کہا کہ باکن طعام سے کھا نے سے فالعس شکر کی یفیت بیدا ہوتی ہے ، اور جانتے ہیں کہ میں سے کہ باکیزہ طعام سے کھا نے سے فالعس شکر کی یفیت بیدا ہوتی ہے ، اور جانتے ہو کہا کہ ایک میانے میں کہ باکیزہ طعام ساتھ کہوں سے لیا ، اس لیے کہ بب نے قراق طعام ساتھ کہوں سے لیا ، اس لیے کہ بب نے قراق طعام ساتھ کہوں سے لیا ، اس لیے کہ بب نے قراق طعام ساتھ کہوں سے لیا ، اس لیے کہ بب نے قراق طعام ساتھ کہوں سے لیا ، اس لیے کہ بب نے قرائی ہیں۔ ساتھ سے جو تو

معووف کرنی شے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ ہٹر خفس کی دعوست قبول کہ لیتے ہیں ؟ آپ نے کہا : میں تواس دنیا میں معمال مول نہال کوئی ہے جائے معمال بن کرملا جاتا ہوں، ابنا کوئی گھر نہیں دکھتا ۔

الوكركما في في نه اكب سال السائحي أياكريهال كد كرمه مبن تين سوفقرار ومشائخ ايك بى جگر برجم تنصره اور ان كے درميان على فداكرات كے بجائے كيد وو مرسے مهريا في اخلاق اورايتار كاسلوك جارى دہتا ۔ الوسیلمان دارانی فرمایا کرتے تھے کہ جب نھجبر کوئی دینی یا ذبیوی ماجت دربیش ہو تو عمانے سے بیلے اسے پورا کروکیو کم کھاول کومروہ بنا دیتا سبے۔

'دُوَیُ سنے کہا : میں سنے بمیس برس سے کھانے کے تنعلق کبی دچا تک نہیں ہیاں تک کم میرے سامنے دکھ دیا جاتا ہیںے -

میں نے احمد بی مطار البحیدا دئندرود باری سے سنا وہ کہتے ہیں کہ البوعلی رو دباری نے سفیدر سنت کے البر کا اخیاں کہا، سفیدر سنت کے اونٹ خو بدے ، بجھ حلوائیدل کی ایک جاعت کو بلا کرانھیں کہا، سن شکرسے دبواری، ان میں کھرکیاں، محرا بیں اور شفٹ سنتون بنائیں ہجب یہ سب برجمہ بن کر تیار ہوگیا تو اصول نے صوفیہ کو دعوت دی کہ وہ سفید شکرسے بنی ہوئی اس عمارت کو منہدم کر دیں اور لوٹ لیں۔

الوعبدالشرصری نے الحدیں محد کمی کے یہ کتے سا کہ میں کد کمرمہ میں تھے تھا اور تمیل وز سے فاقے سے تھا میرے : ہن میں ابک تجویز آئی اور میں نے سرم کے علی، زیا واور نقر ارکو جمع کرکے ان کے لیے کمی رہ نیمے کرا ہر بر لیے اور انھیں ان میں شھہرا دیا - فوراً ہر طرف سے کھانے بیٹنے کی بچیزیں اور تھا لفٹ آنے گئے الغرض گیارہ روز سکس انتیار و تھا لفٹ کی میں دیل بیل دہی گراس تمام عرصہ کے دوران نود احمد بن محد کمی شکی نے کچھی مذکھایا -

(40)

## صوفيها ورآداب وجدوسماع

جنید بغدادی کے بین ، سماع کے بیت میں باندں کا مونا صروری ہے ،

انوان (

😯 زمان

P مکان

مادت ممار بی نے کہا ؛ تین بیزیں اگر حاصل موجا ئیں توکس فدر فائدہ ماصل ہوگرافسوں م ہم نے انھیں کھو دیا ہے۔ ایک نتوش اوازی کرمس میں دیا نت ہو، دوسری نوبصورتی و میس کرار کی حامل مودادر تعمیری دوستی کرمس میں وفا ہو۔

احمد بن متعاقل می کینے بیس کر جب ذوالنون بغداد میں داخل موسئے توصوفیہ کی ایک جماعت ان سے طنے آئی جن کے ممراہ ایک قوال مجمی تقا انھوں نے ذوالنون سے درتوا کی کم قوال کو کچھے کھنے کی اجازت محطا فروائیں انھوں نے امیازت دمے دی اور قوال ریاشعار کائے ہے

> و انت حمعت من قلبي هوي قدكان مشتركا

اما سوقی لمکستشب اذاضعك الخلی كیل ترجم اشعار ؛ (١) امجى تونيرى مبت كا آغانست اورمين عذاب مين بول عبب ييمست مفعوان المراب كويتي كي تومير كيا عالم بوكا -

(۲) میرے محبوب تونے میرے دل سے وہ ساری مجبت جو کرلی ہے ہوسب کے لیمشرک تھی .

( ۳ ) کیا تھے اس فم کے مارسے برنزس نہیں آئے گاکہ مجت سے خالی لوگ تو منس کھیل رہے ہیں اوروہ رو دلج ہے -

یداشددسنتے ہی ذوالنوائی اٹھے اور مندسے بل گرگئے ، بیٹیانی سے نون مباری ہوگیا گریے نون زمیں پرنہیں گریا تھا ، اسی دوران مخل میں سے ایک شخص تبعلف وجد طاری کرکے کھڑا ہو گیا ۔ ذوالنون علیدالرجمہ نے اس سے کہا :

یادر کھ اس رب کو کرجب تو کھڑا ہوتا سے قودہ تھے دیکھ رط ہوتا ہے '' "الذى بواك حين نقوم يك

يه سنتے بي و تنخص مبليد كيا -

عِاكِرٌ كريبان نهيں جِاكِ دل جِاہتِے

ابراہیم مارت افی سے کسی نے ساع کے ووران ورکت کرنے اورکیٹرے بھاڑنے کے بارے میں بوجھا توفر مایا و مجد کا بر روایت بہنی ہے کہ حبب موسلی علیدالسلام نے بنی الرائیل میں ایک قصد بیان کیا ۔ تو ایک شخص نے اپنی قیمیں بھاڑ الح الی ۔ اسی وفت موسلی علیہ السلام کو وی بوئی کہ اس خص کو کہ دوب کے میرے لیے قیمیں میں ایک اپنے ول کو حیاک کرے ۔ جنید علیہ الرح کہ کوئی نقسان میں جنید علیہ الرح کہ کوئی نقسان میں جنید علیہ الرح کہ کوئی نقسان میں

بنی تی مرعم دین سے واقعنیت میر کمی کی صورت میں وجرمی زیادتی موجب نعضان موسکتی ہے۔ مرکورہ قبل میر کمتریہ ہے کر علم کی زیادتی سے عے دوران سننے والے کی طاقت کے مطابق جوارت کو قالومیں رکھتی ہے ۔ اور آواب ساع میں سے یہ ہے کہ بنا دلی قیام اور صنوعی حال نہیں طاری کرنا جا ہیئے ۔

وجرنيب دارا دي

دنیا و ما فیماسے قطع تعلق کرنے واسے در دلیٹوں سے کیے و حبرعا کز ہنے بیشر طبیکہ یہ بغیر امادی ہو۔ ویسے ان کے بیسے اس کا ترک کراا دلی ہے۔

کسی کواس بات کی امبازت نہیں کہ وہ وجدکرنے والول میں تنا مل ہونے سکے بیلینے اوپرو مبدطا، نیکرنے کی کوشش کرے بلکمصنوعی وجد سے بہتریہ ہے کسفور قلب اور مکمل سکول کے سانفہ سنے اوراگرمعنوعی وجدطاری کراعادت بن جائے تو یہ روحانی مدارج سکے بیلے انتہائی تیاہ کن تابت ہوتا ہے ۔

عبب کک، دل حب دنیا میں طوست بے سماع و وجد بانکل فضول سے جا ہے اس میں جماع مرح ہو جا سے اس میں جماع کے مرحم است



## صوفيہ کے اداب بیاس

بباسفقز

ایک مزنبہ الوسلیمان دارانی نے سفید دھلی ہوئی قیم بہنی تواحد کے ان سے کہا :آب نے
کی خوب اجبی قیم بہنی ہوئی ہے۔ الوسلیمان سنے فروایا ، کائن امیرا دل بھی دوسرے دلوں
میں اسی طرح اجلا ہونا جیسے کیڑوں میں میری یقیمیں ۔ا ور آپ نے ہی فروایا ، تم میں سے کچھ
لوگ تنبن درہم کی قیمت کی عبار زیب تن کرتے میں گران کی دلی نوا ہش با بنے درہم کی عبار بیننے
کی ہوتی ہے۔ اور الیسی حالت میں اس طرح کے لوگوں کو منزم میں نہیں آئی کہ ان کی نوآ ہش
ل بس سے بھی تنجا وزکر جاتی ہے ۔ اور مزدیر کہا کہ کیڑوں کا جوٹا ہونا تبن نوبیوں کا حا مل ہے ۔

- سنت پرمل ۔
  - (۲) نفافت
- 🕜 كرزت استعال -

بشرین مارت ایک باس ایک جاعت آئی میں نے ہوندگے بینے موئے تھے۔
اُپ نے ان سے کہا ؛ اے جاعت والو اِ اللّه سے ڈرو اِ اور یہ لباس مت ظامر کروکیونکر
اس کی دسسے تم بہان لیے جاتے ہوا ورموز سیھے جاتے مو۔ یس کروہ تمام خامون ہیں
گر ان میں سے ایک فوجوان نے اٹھ کرکہا ؛ فدا کاسٹ کر جے جس نے جیں اس طرح کا
بنایا ہے کہ اس کے لیے اوراس کی دہم سے بہانے نے جائے جس ۔ خدا کی قسم جمہی لباس

پینتے رہیں گے تا آ نکدسارا دین ہی اللہ کے یہے ہو جائے ۔ بشربی حادث نے اس فوجوال کی اس باست کی تمین کی اور کما ؛ بیٹے تو نے نوب یات کی گرکون تیزی طرح کے جذبے سے ساتھ ریوندلگا جد بینتا ہے۔

میں نے وجینی سے اورا نصول نے جربری کو یہ کتے سا ؛ جامع مجد لغداو میں ایک فقیر
رہا میں ہو ہردی گرمی میں ایک ہی کیڑا ہے دکھا ،اس سے اس کی وجہ لوجی گئی تو کہا ؛ میں زیادہ
کرٹے بیننے کا شوفتین تھا گر ایک رات میں نے خواب و کھا کہ میں جہنت میں ہوں اور و ہا ں
ایک دستہ خوان پر ہمارے ساتھی فقراری آیک جامعت بیٹی ہوئی ہے ۔ میں نے بھی ان کے سکھ بیٹھنا چا ہا کہ فرشتوں نے یہ کتے ہوتے مجے وہاں سے اٹھا دیا کہ قوان لوگوں میں نہیں مبیٹھ سکتا ،
بیٹھنا چا ہا کہ فرشتوں نے یہ کتے ہوتے مجے وہاں سے اٹھا دیا کہ قوان لوگوں میں نہیں مبیٹھ سکتا ،
کیو بکر یہ لوگ دنیا میں صرف ایک کیٹا رکھتے تھے اور تیرسے باس دوقی جیسیں ہیں ۔ جب بیار ہوا
نو میں نے یہ مرکم کا ای وقت بھی ایک کیڑے سے زاید نہیں بہنوں کا جب کہ کہ میں
اینے درب سے نہ جاملوں ۔

و الوحفى مدار كا قول ب بجب توكمى فقيركو زرق برق كبرك يين و كيف تواس كى جعلا فى ند مياه -

یحیٰ بن معاذ رازی کے بارے میں کتے میں کہ اناز میں وہ بوسیدہ او فی کیڑسے بہنا کسنے تصے گر آنز عریں زمراتنی زیب تن کرنے لگے۔ یہ بات الویزید سے کسی گئی تو کہا ، یہ جارایجی گشیا بیز رومبرز کرسکا تو بڑھیا بیز برکیا صرکرے گا۔

میں نے طیغور کے سن اعنوں نے کہا ، حبب ابوبزیداس دنیاسے رخصت ہوئے تو انھوں نے ابک فیمس بنی ہوئی تھی ہوکسی سے عادبتاً لی تھی ، بھے لیسا ندگان نے اس کے اک کولوٹا دیا۔

جنید بغدادی کے است دابن اکرینی کا انتقال ہوا تو اقصوں نے بیوندلگا جبر بینا ہواتھا اور ال کی ایک آستین اور کیڑے کے بیند کمڑے جو لباس کشادہ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے میں بعیفر خلدی کے بال بیسے ہوئے تھے اور اس آستین میں نیرہ رطل می بندھے ہمئے ۔ تھے ۔

الوحفی نینا پوری رئی قبیس اورد گرفائرہ لباس بینے تصان کے گھرمیں ریت کے فرش بچے ہوئے تھے ۔

موفیہ کے آداب لباس بین کروہ وقت کے ساتھ جلتے بیں اور انھیں اونی لمنسے کا ب س یا پیوندلگا کوئی جبرو خیرہ ہو بھی مل مبائے میں لیتے ہیں۔

فیز صادق بوجی بین مے اسے مہتا ہے ادر سرطرہ کے کیڑوں میں اس کی شفیت سے رعب و دبد بڑکتا ہے۔ وہ لباس کے معاملے مین تکلف برتنا ہے اور مذہبی اس سلطے میں اس کی این کوتی پیند ہوتی ہے ۔

بجب اس کا فاتھ کشادہ ہو تو وہ اپنے ساتھے ولی مدد کرتا ہے اور اپنے اوپر دوسرے ساتھے ولی کو تربیع دیتا ہے اس مذب کے ساتھ کہ اظہار ایٹار نہیں کرتا ۔ نئے کپڑول کے مقابلے میں بوسیدہ اور پرانی انٹیار کوع زیز سمجنا ہے بہت سارے نئے کپڑول سے بھک ہوتا ہے جبکہ کم گر بوسیدہ جیٹے پرانے کپڑول کو ترک نہیں کرتا اور وہ صفائی ویا کیزگی کا باقا عدہ انتمام کرتا ہے۔ موفیہ کے آ داب بیاس تو خاصے طویل جیں گر بہاں اس کتاب میں گنجائی نہ ہونے کے سبب ہم نے اضفار برتا ہے اللہ تعالی اس اس کا جیے کا فی فرمائے۔

(r/L)

### صوفیہ کے آداب سفر

کتے ہیں کہ الوعلی دود باری سے باس ایس شخص ہو کرسفر کا ادا دہ رکمتا تھا کم پیفیعت کی باتنی سننے کیا اور عرض کیا ، اسے الوعلی اکچید فرطت ہے ! اسے نے اس سے کہا ، اسے نوجوان ! موفیرو عدسے سے پیمرتے نہیں اور مشورہ کے وقت نتشر نہیں ہوتے ۔

رُوبِمُ سے آداب مسافر کے بار سے میں او چھاگیا تو فرمایا : اس کے فدم اس کے ادا دسے سے آگے نر طِعیں اور جہاں اس کا دل مظہر جاتے دہیں قیام کرے ۔

مُدکورہ بالاواقد میں نے عیبٰ القصار سے سااور انصوں نے کہا کہ میں نے اسے رویم<sup>ام</sup> سے بچھانخا۔

محدبن احامیل کے بین ، میں ، الو کرز قاق اور الو کر الکتائی میں برس سے موسفر تھے ہیں عصص میں ہارامعول یہ تھا کہ کھی لاگوں سے نہیں سے اور نہی کسی کے ساتھ وقت گذارا ، اگر کسی شہر میں کوئی شیخ بہتے دہتے اللہ میں خدمت میں جات سلام عومن کرتے ، سارا ون بیٹے دہتے اور دات بڑتی توجی مجدمیں ہارا قیام ہوتا اس کی طرف لوٹ جاتے ، پھر کتائی گساری رات فرافل میں قرآن خیم کر لیتے ۔ اسی طرح زقاق قبلا رو ہو کر شب بھر بیٹے رہتے اور میں فورو نکر فرافل میں قرآن خیم کر لیتے ۔ اسی طرح زقاق قبلا رو ہو کر شب بھر بیٹے دہتے اور میں فورو نکر میں قروبا رہتا ہی کہ منوسے سے کی نماز اور کسی قروبا رہتا ہی کہ سے اور الم بھر اللہ میں قران ہم استھ کوئی اور شمض ہوتا اور رات کوسور ہوتا تو ہم اسے کسی افغال ہمتے ۔

ابوالمن مزّینؒ نے فرمایا ، فقیر کا شعاریہ ہے کہ سرروزایک نئی مگر پر ہو ما ہے۔ اور مرقا تو دومنزلوں کے درمیان مرتا ہے ۔

مزین کبیرکتے میں کدمیں ایک سفریں ابراہیم خواص کے سمراہ تھا کہ ان کی ران برایک بچودوڑ یا دکھائی دیا۔ میں اسے مارنے کے بیان اٹھا گرانھوں نے مجھے یہ کدکر روکا کما سے چھوڑ دو ہر چیز ہماری ممتاج ہے ادر سم کمی چیز کے محتاج نہیں ۔

شبی طیالر ترجب ا پنے ساتھیوں میں سے کسی کوسفر کا سعد منقطع کرستے رکھتے تو فرہ تے ہ تم پرافسوں ہے ایک اس سے چھکا دا ہوسکتا ہے جس سے کوئی چیشکا دانسیں ۔

ابومبدائڈنیسبی نے کہا : میں نے تیس برس سے سفر میں کہی اپنی پیوندگی گڈری پرکوئی جُتر نہیں بینا ، ذکسی ایسی مجگر کا رُخ کیا جہاں سہولت ہوتی ،اور رہ کوئی شخص سامان اٹھانے سے یہے ساتھ ہیا۔

الغرض موفیہ کوام کے سفر کامقعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ صف گھو سے بھریں، نئر ویکھیں رزق لائ کہنے کھیں ، بھر ان کاسفر توصوف ، ج ، جا ، ملا قات سنیو ن ، صلارحی ، ملا الم کا خاتر کہنے ، بھلہ ، مل ، اسوال وعلوم کے بارے میں استفادہ کرنے اور کہی مبارک جگرجانے کے لیے سفرا فہتیار کرتے ہیں ، اور وہ سفر کے دوران ا پنے وہ ا وراد و وظا نعن اور معمولات ہو وہ گھر پر کرتے ہیں ، افروہ سفر کے دوران ا پنے وہ ا وراد و وظا نعن اور معمولات ہو وہ گھر پر کرتے ہیں ، انجیس کرتے ، وہ نماز قسر کو نمیست نہیں سہتے اور نہیں رمصنان المبادک کے دوران سفر کرتے ہوں آئیوں نہیں کرتے ہوں کو بدل ہوئی ہوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ، جامعت کی صورت میں سفر کرتے ہوں تو بدل ہوئی اس کی عبر لور میں سفر کرتے ہیں ۔ جب ان میں سے کوئی ایک۔ قصنا سے صاحبت سے لیے بیٹیت ہے توسب میں اس کے لیے طمعہر جاتے ہیں اگر کوئی اُن ہیں اور اس کے لیے طمعہر جاتے ہیں اگر کوئی اُن ہیں اور اس کے بیے طمعہر جاتے ہیں اور اس کی جبر طرح ہے یا کہ دری کی دجرسے چن نہیں سکتا تو اس کے لیے طمعہر جاتے ہیں اور اس کی جبر طرح ہے ایا مانت کرتے ہیں ۔ نماذ کا وقت ہو جاتا ہے تو جب یک نمازاد اندیر لیں اس کی جروح ہوں نہیں سکتا تو اس کے لیے طمعہر جاتے ہیں اور اس کی جبر طرح ہے ایا مانت کرتے ہیں ۔ نماذ کا وقت ہو جاتا ہے تو جب یک نمازاد اندیر لیں اس کی جبر طرح ہے ایا مانت کرتے ہیں ۔ نماذ کا وقت ہو جاتا ہے تو جب یک نمازاد اندیر لیں

ابنی مگر سے نہیں منے بشر لمیکران سکے باس ایکسی قریب بانی موجود ہو ، یہ تو مقا کمز ورصوفیہ کا حال ، اور ج کیفیت سفر میں توی صوفیہ کی ہوتی ہے وہ اول ہے۔

ا براہیم نواص کتے ہیں کہ (سفر کے دوران ) مجھ پر حس طرح کی بیٹا بھی ٹیری میں نے اس پر فلبہ ماصل کیا ۔ اس بر فلبہ ماصل کیا ۔

ادِعران سے سفریں بین آنے والے بخزاور غم واندوہ کے بارسے میں بوچیا گیا تو فرمایا ، بب بھی کوئی غم لاتق ہوتو اسے گرداب کی نذر کردو یعنی اللّٰد کی طرف منوج موجانے کے بعد کسی غمک لائق ہونے کی برواہ ہی ذکرو-

ابولیتوب سوئ نے کہا : مسافر کوسٹر میں جار بیروں کی ضرورت بٹرتی ہے ۔ اگریہ در ہوں تو مسلم کا کہ ایم ایک کے در ہوں تو وہ سفر نہیں کرسکتا ، علم ہواس کی رہنائی کرتا ہے ، پر ہیروگاری ہواس کی صافلت کرتی ہے ۔ اگر تی ہے ، شوق ہوا سے اشاک بیرا ہے اور اخلاق ہواس کے کردار کو باک رکھتاہے ۔ ابو کرکتا تی کہ میں کرد ہوں کوئی صوفی ایک باریمی سے ہوآتا اور دوبارہ وہاں جاتا تو صوفی اس سے ترک تعلق کر لیتے ۔

کہا جاتا ہے کہ صفر کوسفراس ہے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اخلاق کوظے ہمر کرتا ہے۔



## (1/2)

## صوفیہ کا اپینے ساتھیوں کے لیے کامل اثبار

میں نے ابوعد الدرد ارکویہ کتے ہوئے سنا ہم طفر قریبیٹنی کو ایک سینے قطہ زیری کی مرکتے دیمیا ان کے ساتھ ایک بیٹن می تھے ۔ ان و ونول کی امرار شہر کے زدیب بڑی قدر ورز است تمی ، یہ ابیغ اثر ونغوذ کو بھر اور طور پر فقر ار کے بیے استعال کرتے تھے ، حتیٰ کہ ان کی وہ قدر و مز است می در بہی اور پورے شہر میں کوئی شخص ان کو ببعود قرض یا نیرات یا دہ ب ان کی وہ قدر و مز است می در بہی اور پورے شہر میں کوئی شخص ان کو ببعود قرض یا نیرات یا دہ ب یہ بہی وہ مطلوبہ مالت تمی سے باکر ان کو تنی ہوئی اور وہ فوٹ ہوئے۔ پر میں کچر دینے کو تیار در تھا ، ہیں وہ مطلوبہ مالت تمی سے باکر ان کو تنی ہوئی اور وہ فوٹ ہوئے۔ ابراہیم بن شیب ان سے کہا گیا ، منظر قریب بی تی بادے میں بتا ہے کہ وہ کس مالت پر تھے ۔ کی اضوں نے دوخے قریب ہوئے تھے یا ا بینے دوستوں کی خاطر کوگوں سے وہ گھے تھے یا ساتھیوں کی خدرت کرتے تھے یا اراہیم نے جواب دیا : اضوں نے جب کوئی قدم مروت یا ساتھیوں کی خدرت کرتے ہے ابراہیم نے جواب دیا : اضوں نے جب کوئی قدم مروت میں خالف اللہ است کے بی نافع اللہ اس سے بھی نہیں ہے۔

ایک صوفی بغداد میں یہ وطیروانتیار کیے موسے تنے کہ ذات کے ساتھ لاکوں سے

ا بھتے اور کھاتے ،کسی نے اس کی وجودر بافت کی فروایا ؛ میں نے یہ ذلیل کام اس بلے شروع کیا اے کمیرے نفس کواس سے شدید نفرت تھی ۔

ایک جیل القدر شیخ کسی شہریں دارد ہوئے ، د ہا اضوں نے ایک سالک کو دیمیا ہو جمام ہو اور اس لحاظ ہے شہر میں اس کے زمد وتقوی کی طری دصوم تھی اور مرشخص اس کو فذر کی نگا ہ سے دیکھتا تھا ، شیخ نے اس سے فرایا ، برجومقام زمد و درج میں تجھے حاصل ہے نیزے یے درست نابت نہیں ہوگا ، جب کک کتواکہ لیک در دازے پرجا کہ کرٹے گائک کر نرکھائے ، مربد کے بیے یہ کام د شوار تابت نہوا اور وہ ایسا کرنے سے عابز رہا ، مگرجب وہ طرحا ہے کو بہنیا تو لوگوں سے مانگنے کے لیے جمور ایسا کرتے ہے ایسا کرنے ہو ایک رسب اسی نا فرمانی کی سزاتھی جواس نے ا بینے ایا مارا و تیں اس شخ کا کہنا نرمان کرکی تھی۔

دافعة مذكوره بالا میں شیخ الوعبداللہ بن المقرئی تنصاورسالک الوعبداللہ سیجرئی اتمہ تصوف میں سیے ایک بیٹر تصوف میں سیے ایک شیخ الوعبداللہ بن المقرئی تنصاور افعاری کے بیٹے کرا سے ایک شیخ کے بیٹے کہ ایک شیخ کے بیٹے کرانے وال کے سامنے کھانا رکھ دیا گرانھول نے زکھایا اوروہ مجرجیوڑ کر بیلے گئے کیؤ کردہ بیجان لیے گئے تنص کم وہوفی جن ۔

مننا ددینوری کے بار سے میں مذکور ہے کہ حب ہی ان کے باں صوفیہ کی کوئی جگات اتی تووہ بازار جا کر حبولی میں روٹی سے کمڑے ہائک لانے اوران کوصوفیہ کے بیاس ہے جاتے بنان حمّال بیان کرتے ہیں کہ مجھے کھی یہ علوم نہیں ہوا کہ میں طفیلی موں گر ایک بار حب کہ میں نے ایک ورویش کو دیکھا کہ دن کو روزہ رکھتا اور مغرب کے بعد بازار جا کہ مردوکان سے ایک لقم ماگنا آ اگئے اس کا گذارہ ہو جاتا تو والیں ابنی رہائش گاہ آجاتا ۔ میں نے ایک رات اسے ابیے ساتھ لیا ماورد وکانوں سے اسے بہت سارا صورہ بھیل اور دیگر کھا سنے یہ بینے کی بجیزی نے دیں میمان کا کراس کے باس ست کچراکھا ہوگیا۔ جب وہ والبرا بنی جگری طرف ما نے لگا وہ محصے کنے لگا ، اسے شخ ! آپ کمیں کوتوال کے آدمی تو نہیں ؟ میں نے کہا ، نہیں، میں تو بنان الحال بول ۔ بہ سنتے ہی اس نے وہ سب طعام و فواکہ میرے منہ بر دے مارے اور کہا : اسے طغیلی ! یہ کام جو تو کرتا ہے ہمارے بان کو کوتوال کے آدمی کہتے ہیں من دکھونے کرام ۔ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ لے آؤ اور وہ سب کچے ہے آتے ہیں۔

ایک سائک نے اپنے دیگرساتھیوں سے بیار دلی کے مکولات ما تھے اور ال سے ساتھ بیٹے کی کا درال سے ساتھ بیٹے کی منٹیوخ کی ایک جاعت نے اس سے اس مل کو ناپسند کیا اور کہا کہ تھے لفن نے فریب دیا ۔اور پر روٹی تو نے ابینے یہے مائگی اگر اپنے ساتھیوں سے یہے انگی ہوتی تو خود ان سے ساتھ کھانے کو زبیٹی آ۔

موفیہ کے سیلے لوگوں سے اپنی ضرورت کے وقت وا نگف کے بھی کچھ اصول میں بجوصوفی عی ایسا کہ سے بیٹے کہ مانگنا اس کی عادت عی ایسا کہ اس سے بیٹے کہ مانگنا اس کی عادت بن جائے وہ اسے ترک کر دے ، اور ایساصوفی کر موصرف اپنی صرورت سے مطابات کوئی چیز لیتا ہے اسے اگر زیادہ بیپٹن کیا جائے توجاج نئے کہ وہ صروف اپنی صرورت بوری کرے اور باقی کو مستقین میں تعتبی کردے ۔

تقوی دیر مبرگادی کے در لیے تبول مام حاصل کر کے لوگوں سے کچھ وصول کرنے سے کہیں مبرّ ہے کرصو فی بھیک ما گمک کر کھائے ۔

اورصوفى جب ما تكف يرمبور مو ما ت قواس كاكفاره اس كاصدق ب -

ایک شخ پر پردلی میں کئی دن انجر کھا نے بینے گذر گئے مٹی کہ جان بھلنے کی نوبت آبینی مگر اضوں نے کسی سے کچہ ما ٹکا نہیں ایسا کرنے کی وجوبچی گئی، توفروایا : مجھے رسول الشرمنگی عیر واکہ وسلم کے اس قول نے ردک لیا : "سجس نے حقیقی سائل کو خالی لوٹا دیا اس نے جعلائی زیائی یہ اس و سرسے میں نہیں جانڈ کے میرا کو کی مسلان جعائی مجھے خالی لوٹا وسے اور قول نبوی کے مطاباتی وہ جبلاتی بیانے سے محروم ہوجائے ۔

(49)

# دنبوى تحائف اور صوفيكرام

نیرالننائ کے کتے ہیں : میں ایک معدمیں داخل ہوا تو دہاں ایک جاننے والے فقیرکو دکھا وہ ویکھتے ہی مجدسے لبٹ کررونے لگا ، اور کنے لگا ، اسے شغ اِ مجد ریکرم کیجئے کرمیری معیدبت بست بڑی ہے ، میں نے کہا ، کمین معیدبت ؟ کھنے لگا ، مجھے رنے والم کی زندگی سے انکال کرعا فیست کی زندگی سے میکار کردیا گیا ہے اور اُپ توجا نتے ہیں کہ یہ بہت بڑی معیدبت ہے ، نیرالنتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی معیدبت یہ تھی کہ اسے کوئی دنیوی تحفہ دیا گیا تھا۔

الوتراب نخشی شنے کها ؛ حبب نم میں سے کس نیمتیں زیادہ موجائیں تواسے اپنے ادپر

رونا باستے کی کر اس طرح وہ صالحین کے داستے سے مبطک سکتا ہے۔

مجے وجہتی نے بتایا کربنان المماُل کی خدمت میں اکیب ہزار دینار پُریٹ کیے سکتے اورانمیس ان کے سلمنے وطیر کردیا گیا تواضوں نے لانے والے سے کہا : انھیں اٹھا لواور رہاں سے چلے جاؤ ، خداکی قسم! اگرال سکوں برخدا کا نام کندہ نہ ہوتا تو میں ان پر بیٹیا ب کڑنا۔

کتے بین کہ بنان المحال کا بٹیا سویا ہوا تھا کہ اس سے سر وانے چارسود رہم دیھے گئے ،اس نے سر وانے چارسود رہم دیھے گئے ،اس نے نواب میں دکھا کہ کوئی یہ کہ روائت دنیا لی ، ان نواب میں دو دا تگ ( درم کا برا صد ) اس کا ول اندھا ہوگیا ، حبب وہ بیار ہوا تو اس رقم میں سے دو دا تگ ( درم کا برا صد ) سے لیے اور باتی لوٹا و نیے ۔

ابن علواً اُن کومیں نے دیسکتے سنا کہ الوالحس نواڑی کی خدمت میں متیں سو درہم پیش کیے گئے ۔ ہواضوں نے ایک جومٹر کے پل پر مبٹیہ کرایک ایک کسکے بیا فی میں میپینک ویتے۔ اور کھنے گئے: میرے ماکک اکیا نو مجدکو ان سکوں سے بہلا نا بیا ہتا ہے ۔

جعفر خلدی نے فروایا ۱۱بن زبر کی ضید علید الرحمر کے مریدوں میں سے تھے المیں ایک مرنبر کوئی دنیوی بچیز بطور تخف دی گئی تو وہ فقرار (صوفیہ) سے الگ ہوگئے ،اس کے بعدہ ایک روز جہیں داستے میں اُنے دکھائی دیئے ،ال کی اُشین میں ایک رومال تفاجس میں بہت سے درہم بندھ ہوئے نے رجب انھوں نے جہیں دورسے دکھر لیا تو کیا :اے دوستو ابجب قم دولتِ فقرسے مالامال ہو اور میں دولتِ دنیا سے تو بجرملا قامن کمیں اورسب درہم ہاری طون بھینک دیئے۔

ابسیدا بن الا موائی کے بین کرایک نوجوان ابوا حمد قلانسی کی فدمت کیا کہا تھا۔ بعروہ ابا کک فائب سوگیا ، اور بعد مدت کے لو اقت بے شارتحا تھا۔ اور مال سے کر آیا ، بھر نے ابوا حد سے کہ کرجیں اس سے طنے کی ابازت دیں تو اضوں نے فرطیا ، نہیں ، اس کی اور جاری دوستی فتر کی وجے سے تھی اگروہ فقیری بہتا تب تو بم اس سے ھنے جاتے مگراب بجب کہ وہ اس عالمت میں نہیں لوٹما تو اسے جا ہیے کہ ہم سے طفے آئے۔

البوعبداللہ تھرئی نے کہا والبوعف حداً دکو میں عُمرے ہوئے تھے، ان کے باس دو ان نرقے تھے اور ان کی کمر بند میں ایک برزار ورہم بندھ ہوئے تھے، وہ دو دون وہل مخمرے ،

ادر ابنی اس رفتم میں سے کچر بھی ابنے اوپر خرچ نہ کیا بکرساری رفم نفۃ آپر صرف کر دی ۔

عمری کے بیر کہ میں اور شبی قبط کے وفول میں ان کے بچوں کے لیے کچے حاصل کونے کے بیا ورشی قبط کے وفول میں ان کے بچوں کے لیے کچے حاصل کونے کے بیا ورشی قبط کے وفول میں ان کے بچوں کے بیاح ورہم ویئے بھر کے بیار بھی ما جو تن میں موکوئی بھی ما جو تن میں میں اس میں میں موکوئی بھی ما جو تن میں میں ان کے بھر سے نکلے تو بھاری جی بیار بھری ہوئی تھیں ، داستے میں جو کوئی بھی ما جو تن میں من اللہ میں المونی شرکی ما جو تن میں کے ان میں بنے ان المونی شرکی المونی کی کھروں جالونی شرکی کے اللے کے کے دو میں میں نے بھی سے کہا و میں کی کھروں کی کھری جو بی دفیرہ لیں اور ان کے بچوں کے لیے لے کوئی تن کے جو بیں نے بھی سے کہا و میں میں نے بھی در موں کی کھری کوئی جو بی دفیرہ لیں اور ان کے بچوں کے لیے لے کوئی نی میں سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی میں نے بھی سے کہا جو بی دفیرہ لیں اور ان کے بچوں کے لیے لے کے ایک کھروں کی کھری کوئی جو بی دفیرہ لیں اور ان کے بچوں کے لیے لے کھروں کے لیے لیے کھروں کوئی کھروں کی کھری کوئی جو بی دفیرہ لیں اور ان کے بچوں کے لیے لیے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کھروں کھروں کی گھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کی کھروں ک

#### عجيب غريب امانت

الا بحفردائج کے بین کرمرے اساء ایک دن طہارت کے بیے با ہر نکے تومیں نے ال کے صندوق میں چار درم کی مالیت کی چاندی پائی، مجھے بڑی ہوئی ہوئی کیو کھاس وقت حالت یہ تمی کہ ہم دونوں کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا ۔جب وہ والیں اُسے تو میں خوش کیا ؛ ایپ محمد دق میں جاندی پری ہوئی ہے اور ہم جو کے بیں انھوں نے کہا ؛ چاندی کے الیہ کو این معبود کی قتم اِیر باندی کی کیا کہ اوادراس کے بدلے کوئی جیز خریداو میں نے کہا ؛ آب کوا بینے معبود کی قتم اِیر باندی کا کیا معاطر تھا ہی کہا ، مجھے اللہ نے دنیوی انسان میں انسان کی دوری سے کہ نہیں عطاکی ، نہ بپاندی دسواء اس کے بیارہ دوری ارادہ کیا تھا کہ یہ وصیت کرے مروں کہ یہ جاندی میرے ساتھ دفن کردی جائے تک کہ دور قیامت میں انشر کے صفور یہ عمل کروں کر دنیا میں سے آپ نے مجھے یہ کچھے یہ کچھے کے طافروا بی تھا ۔

فییغ معند با نشر نے ابوالحیین نوری کو کچے مال دیا تاکہ وہ اسے صوفیہ میں تقییم کردیں الفول نے وہ سارا مال ابنے گھر میں ڈال دیا اور بغداد کے صوفیہ کو جمع کر کے ان سے کہا :

اجس میں سے بھے بھی جس فدر صرورت بودہ اندرجائے اور ابنی ابنی صرورت کے مطابق الب میں سے بھی جس فدرون کی کہا ورکوئی کچھ ندلیتا ، جب سارے مال لیتا جائے ، اس طرح کوئی سوکوئی اس سے زیادہ کوئی کم اورکوئی کچھ ندلیتا ، جب سارے درجہ تم مرک کے تواضوں نے تمام صوفیا برکوئی اطب کر کے کہا ، تم میں سے جس نے جس فاروری کے درجم ترک کر دیئے وہ اتنا ہی الشر سے فیرسے وور ہے اور جس نے درجم ترک کر دیئے وہ اتنا ہی الشر سے قریب ہے۔



# صوفیرکے اداب کِسمِعات

سہل بن عبدانڈرنے کہا ہ جس نے کسب رزق پرطعن کیا اس نے سنست پرطعن کیا اور بس نے توکل رطعی کیا اس نے ایمان رطعی کیا ۔

جنید بغیاد کی کسب معاش کے بارسے میں کتے ہیں: صوفی پانی وصوتا اور کمشلیب ں اٹھاتا ہے۔

### ايك مكتوب

کیشن اسحاق مغازلی ، بشربن حارث جو کھڈی پرکام کرتے تھے سے نام ایک مکتوب میں مکھتے میں :

" مجمع معلوم ہوا ہے کہ تم کھٹری برکام بٹرون کرکے روزی کے معاسطے میں بے مکر مو گئے ہولیکی یہ تباؤ کر اگر الشر تیری بینائی اور ساعت تجرسے لے مے تو توکس کی بناہ ڈھونڈ سے گائ

کتے ہیں کہ اس کمتوب کو پڑھنے سے بعد بیٹر بن حادث نے کھٹری پر کام کرنا چھوڑ دیا ، اورعبا دست میں شنول ہوگئے ۔

میری موبودگی میں ابن سالم سے اس وقت بیب کددہ کسب معاش سے فنائل بیابی کر رہے تنے کسی نے بوچیا :

عبدالله بن مبارک فرهای کرتے شعے ، جس نے طلب معائل کی ذلتیں نہیں اٹھا میں اس میں اٹھا کی اس میں نفیر نہیں ، اور ننیر اکسب میں نفیر نہیں ، اور ننیر اکسب میں بیٹن نظر کے اور ضائع درکر ہے۔

کا جاتا ہے کہ ابوسعید خواز کیب سال کسی قاضے کے ساتھ ننام سے مکر مرکی جاب رواز ہوئے، دوران سفروہ ایک رائٹ میں کک اجیفے درویش ساتھیوں کے بوٹ کا نعمق ہے۔ ابو عفس نے کہا : میں نے کسب معاش کو ایک بار جیوڑ ااور بھراسے اختیار کیا اس کے بعد طلب معاش مجے سے نود نجوجیوٹ گیا اور میں نے بھراسے اختیار نکیا ۔

آیک درولین کابیان ہے کہ دمشق میں ایک سیاہ فائم نفس تھا ہو صوفیہ کی صبت میں بٹیما کرتا تھا ،سارا دن تین درہم کے عوض چونا کو ٹیآ اور نتین روز کک ان تین دراہم سے گذارہ کرتا۔ انجرت ملتی توکوئی طعام خرید کراپنے ساتھیوں کے پاس جاتا اُن کے ساتھ مل کر کھا تا اور اس کے بعد کام پرلوٹ جاتا۔ اس کے بعد کام پرلوٹ جاتا۔

الوالقاسم منادی گرسے کمانے بھلتے اور جہاں کہیں بھی دو دانق مزدوری مل جاتی وہیں سے گھر لوٹ آتے ۔

ابراہیم نواص فرمایا کہتے تھے ، جب مرید تین دن سے بعداسباب بر معروسکمان ثوع کردے تو اس سے لیے بازار میں جاکر دوزی کمانا زیادہ بہترہے -

ابرامیم بن ادمی فروات بین ، تنعارا فرض بے که سادر و دبیرانسانول کا طرق ابناؤ

كسب ملال كرواور اينے ابل دعيال رينزرج كرو-

صوفیہ کے آواب کسب معاش میں سے برجی ہے کر جب وہ کسب رزق میں شغول ہوں نویہ نیاں رکھتے ہیں کرمباد البینے فرائفٹ کی بروفت اوائیگی سے فافل موجائیں ، اور وہ ابینے کام سے صول رزق ہی کی نبیت نہیں رکھتے، بکد ابینے کسب سے ملانول کی اعانت کا ادادہ بی لکھتے ہیں ان کے ساتھ انعاف کرتے ہیں ، اوراگر ان کے رزق میں سے کوئی چیز نبیل کہ ساتھ انعاف کرتے ہیں ، اوراگر ان کے رزق میں ہے کوئی ذرایح نبی کا کوئی ذرایح بی کے جائے تو وہ جمع نہیں کرتے بکد ابینے ان ساتھیوں برخرچ کر ڈالتے میں جن کا کوئی ذرایح مماس نہیں ہوتا ہے اور زہی وہ کسی سے کچھوا نگتے ہیں، اوراگر اسے اس سلط میں اس کے ساتھی اُزائیں تو وہ یورے ازتے ہیں۔

اوراس طرح وہ لوگ جن کے گذر لبرکا کوئی ذراید نہ ہو، اگر انھیں کوئی جیز نخفۃ بہبن کی ما سے تو اسے تو اسے تو اسے مراسکے کی است برائے کی مارے تو اسے تراسکی کی است برائے ہیں۔ اور مینے ہیں۔

ابد تفعی مدا آئے بارے میں کیتے ہیں کہ بیس برس روزا نرایک دینا رکے بدلے سارا دن مزوری کرتے اور کرنے کا سوال دن مزوری کرتے اور اسے صوفیہ بر تورج کرتے ،کسی سے کمبی ابنی حاجت بوری کرتے تھے ۔ مذکر سنے ، روزہ رکھتے اور مغرب وعثار کے درمیا ن مختلف دروا زوں سے نیرات کرتے تھے ۔ مشکل سے شخص سے سوال کیا ، تمارا کیا بیش ہے ؟اس نے جواب دیا ، جوتے مرمت کرتے ہوں ، آب سے فرطیا ، تو نے اشرکو جوتے مرمت کرنے کے شغل میں مجبلادیا ۔ مرمت کرتا ہوں ، آب سے فرطیا ، تو نے اشرکو جوتے مرمت کرنے کے شغل میں مجبلادیا ۔ فروالنون کا قول ہے ، عارف جب ملب معاش میں گگ گیا تو اس نے کیجے دیا یا ۔

# اہ حصول وعطا اور فقر آ پرمهرمانی کرنے متعلق صوفہ یہ کا طراق

سری قطاق فراتے ہیں مجھ جنت کی طرف جانے کا ایک مخصر ترین رستہ معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ ذکسی سے کوئی بچرنے مانگر اور زکسی سے کوئی بچرنے او ۔ اس طرح تھا رسے باس کجر بھی زبوگا کہ کسی کو دو۔

جنید بغدادی کئے ہیں کرکسی کو اس دفت تک کوئی شنے بینا جائز نہیں جب بیک اس شنے کا خود سے مداکرنا اس کے نزدیک عزیز تر نہ ہو۔

مبینی کے مریدالو کراحد بن جموائی نے کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیزی اکس نے عزت کے ساتھ ترک کی اسی عزت کے ساتھ ترک کی اسی عزت کے ساتھ ترک کی اسی طرح جس نے بیرائٹر کے سیاے کوئی چیزی نو دانت سے لی اور جس نے بیرائٹر کے سیاے کوئی پیرج چیوادی و

میں نے احدالوجیئ سے اورانسوں نے زقاقی کو یہ کتے سنا کہ مصر میں میری الاقات

یوسف منا نع اسے ہوتی ، ان کے پاس کچر درہم نقط ، ہوانسوں نے مجھے دینے با جے گر
میں نے انکارکردیا ، اضوں نے کہا ؛ لے اور دیز کرو ، اگر مجھے بیا حساس ہوتا کرمیری
ملکیت میں کچر درہم میں یا میں آب کو کچر دول کا ، تو میں یہ درہم کمبی آب کوئین نرکرتا الوعلی دود باری نے کہا ؛ میں نے ابن دفیع وشتی سے بڑھ کرفقراً کے ساتھ فرقی و

افلاق سے بین آنے والاکوئی نہیں دیمیا، میں نے ایک رات ان سے باس گذاری اوران کو سہل بن عبدانتری بارے میں بتایا کو اضوں نے کہ افقہ صادق کی یوفشانی ہے کہ وہ یکوئی بین ، انگاہ ہے در کرتا ہے اور ذا بینے پاس دکھتا ہے ۔ میں (الوعلی رود باری ) نے جب ان سے زصن جا ہی تو وہ گئے اور کچہ در ہم لے کرمیری اس جانب کھڑے ہوگئے جس طرف ان سے زصن جا ہی تو وہ گئے اور کچہ در ہم لے کرمیری اس جانب کھڑے ہوگئے جس طرف میں نے وہا ہا تھ میں کچ رکھا تھا ،اور مجھ سے فرایا ، تو نے سہل بن عبداللہ کی کیا بات سائی میں نے وہ ان ہو ہی ہے انھیں بچم سے منا تے ہوئے جب یہ کہا کہ ناتو کوئی ہجر کسی سے مانگ اور نہ کوئی ہجر رد کر یہ کنا تھا کہ اضوں نے وہ در ہم میرے لوٹے میں ڈال و بیئے اور علی سے گئے ۔

ابو کرزقاتی نے فرمایا ہسخاوت پر ہے کہ کھونے والایا نے واسلے کو عطا کرسے منہ کرعطا کرنے والا۔

ابومحدم تعشرات که اور مین دیکسی سے کچرینا اس وقت تک جائز نہیں جبک باتفا میں میں جبک باتفا اس کے ایک باتفا ایک کے ایک باتفا ایک کے ایک باتفا ایک کے ایک باتفا ایک

بعفر خلد کی گئے ہیں کر منید ' نے کہا ؛ ایک روز میں نے کچے در ہم لیے اور ابن الکرینی کے باس چلاگیا کہ ان کو د ول گا ، اور وہ مجھے جانتے ہی رختے ، میں نے ان سے در توات کی کہ وہ در ہم قبول کرلیں ، تواضوں نے یہ کہ کہ انکاد کردیا ، میں توان سے تنفنی ہوں ، ہوا با میں سنے عرض کیا ؛ اگر آب ان سے تنفی میں تو بچر میں ایک مسلمان ہوں میری نوشنی اس میں ہے کہ آب اخیں قبول فرمالیں للذام بری خوشی کی خاطر ہی آب سے لیں ۔ یہ سکم انسی میں سے کہ آب سے لیں ۔ یہ سکم انسی میں سے کہ آب سے لیں ۔ یہ سکم انسی میں سنے کہ آب سے دو در ہم لے ہے ۔

کتے میں کہ ابواتعاسم منادئ حب اپنے بڑوس میں کی گھرسے دصوال اٹھا دیکھتے تو ا اپنے پاس موجود کی شخص سے کہتے :ان کے گھر حاؤادر کہو آپ نے جو کھی بیایا ہے ہیں بھی اس میں سے دیں کسی نے ان سے کہا : ممکن ہے کہ وہ پانی بی گرم کر رہے ہوں اور افسوں نے میں سے کہا : ممکن ہے کہ وہ ان کے باس افرر المیر لوگ کس میں کوئی ہے بنیار کستے ہیں ، سواے اکس کے کہ جیں دیں اور وہ قیا مست کے روز جاری سفارش کریں -

منید بغدادی کتے ہیں ، میں حسین بن حسری کے باس کچد درہم لے کرگیا کیونکہ ان کے باس کچد درہم لے کرگیا کیونکہ ان کے بل کچر بیدا ہوا تقا اور وہ ایک محرار میں تقیم تقے جمال کوئی ان کے اردگر و نہ تھا مگر انصوں نے درہم لیف سے انکار کر دیا میں نے درہم سے مباکر ان کے جرمے بر ہجینک در تیم میں اور یہ کہا کہ اسے خاتون اید درہم آب سے بیلے و سیک بہاں درہم روکور نفیں۔ اور یہ کہا کہ اسے خاتون اید درہم آب سے بیلے میں۔ اس کے بعد حسین بن صری کے باس درہم روکور نے کاکوئی حیلہ درتھا۔

یوسعت بن الحدین سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر میں فقط النگر سے سیے کمی شخص
کو اپنا سادا مال دسے دول تو کیا اس طرح میری ملیت میں سے اس کا بی اورا ہوجائیگا
یوسعت بن الحدین شخص کو یعنے کی ذلت
سے دوچاد کر دسے اور نود حطا کرنے کی عزست یا سے جب کہ تعیین تو یمعلوم ہے کہ دبیت
عزت اور لینا ذات ہے۔

#### (dr)

## تربيت اولاداور ترفريج كے آداب

ابوسبداء ائی کتے ہیں کہ ابواحد مصعب بن احد قلانٹی کی شا دی کا سبب بہ تھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک فوجان نے ابواحد قلانسی کے دوست کی لڑکی سے شادی کے یہ بہ بہ میں جب بھاح کا وقت آیا تو اس نو جوان نے بھاح سے انکار کہ دیا اس پرلڑکی کا والد بہت سرمندہ ہوا۔ برصورت حال ابواحد فلانسی نے دیمی تو کے اسمان لٹر ایک شخص ابنی نیک خصال بیٹی کی شادی تجھ سے کر رہا ہے اور توانکاد کر دیا ہے۔ الفرض ایک شخص ابنی نیک خصال بیٹی کی شادی تجھ سے کر رہا ہے اور توانکاد کر دیا ہے۔ الفرض یہ نہاں والد نے ابوائحد کا سرچوم کرکہا: میں نہیں جانت کی محمد ابوائی کے یہ تھا کہ الشرکے ہاں میری اننی وفعت ہے کہ جھے آب ساداماد عطاکیا اور میری لڑکی کے یہ نعیب کہ اسے آب سائنو مرضوب ہوا۔ ابوسعیہ اعوائی گئے ہیں کہ وہ لڑکی تمیں برس کک نعیب کہ اسے آب سائنو مرضوب ہوا۔ ابوسعیہ اعوائی گئے ہیں کہ وہ لڑکی تمیں برس کک

کتے میں کر محد بن علی قصار میں امل وعیال بزرگ تھے ایک روز وہ لینے دوتوں کے دوتوں کے ساتھ بیٹے میں کمحد بن علی قصار میں کی جیوٹی بیٹی اُئی اور بیٹے کر کہا ،اے رب آسمان اِ جمیں انگور جا بہیں محمد بن علی مسکوائے اور کھنے گئے کہ میں نے ایپنے بچوں کویہ تربیت دی ہے کہ حبب عبی افعیل کسی چیز کی ضرورت میوتو وہ مجمد سے طلب ذکریں میکر ایپنے رب سے مالگیل اب وہ ایسا بھی کرتے ہیں۔

وجيئ بيان كرت يس كراسااه فات يول مؤتاب كربنان حمال كعربا ال كابيل

اً آاوركماً الباجان إ مجے رو فی جا جئے تو دہ اضیں تعبِرْ ماركر كہتے جاؤ اپنے باب كى طرح منت كركے ماصل كرد وجهيئ كتے جب كرايك روزان كابيل اكر كنے لگا ؛ اباجان ؛ مجمع مشمش سے دیں -

بنان نے اس کا فی تھ کمپراا در شش بینے والے کی دوکان پر لے جاکر اس سے کہا ، تم مرب بی کو ایک قیر اور شش بینے والے کی دوکان پر لے جاکر اس سے کہا ، تم مرب بی کو ایک قیراط کی شش دے دوا ور میں ترب بی اور بنان الحال لوگوں کو کیا ہے کہ سے مسلم جائے ، دوکا ندار نے ان سے بیجے کو شش دے دی اور بنان الحال لوگوں کو کیا ہے گئے : اے لوگو ! اس بے جارے سے وہ غذا نوید لو ہو ختم ہوجا کے گی باتی نہیں دہے گی ، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دوکا ندار کی ساری کشش بک گئی ۔

ابراہیم بن ادھیم کے فرمایا ، سبب کوئی فقیر (عموفی ) شادی کرنے تو گویا وہ کشتی میں سوار ہوگیا ، ا درسب اس سے اولاد ہوئی توجان لو کہ عزق ہوگیا۔

ندکورہ حکامیت سفیان کوری کے بارے میں مجمی مشورہے ۔

بشرین مارت ایک کها داگر مین دنیوی صنروریات و حاجات کی مجانب بهت زیاده توجه دول تو مجد میں ادرایک کوتوال میں کیا فرق ره مجائے گا۔

### عبادت گذارمبان بیوی

اور میں نے درمیان میں کچید مائل نہیں کرنا ، ابوشیب نے بٹیائی باہر نکال بھینی اور کہا : اب اندر آئیے اور وہ وافل موتی ، کہتے میں کہ وہ ودنوں اسی مالت میں برسوں اس جھونہ کری میں شغولِ عبارت رہے تھ کہ ونیا سے زصت ہو گئے۔

صاحب اولاد صوفیہ کے اُواب بہنہیں کہ اہل وعبال کامعامل استر برجھوڑ وہا ور ہاتھ بہاتھ دھرے بیٹے دہیں بھرافیس فرائفن کی تعمیل میں کوئی دقیقہ فردگذاشت نہیں کرنا جا ہیئے -ہاں الیسی صورت میں وہ ابینے توکل کو بہال بھی برو کے کارلانے کے مجاز ہوں گے اگران کے اہل و مبال میں اسی حال کے حامل ہوں جو و در کھتا ہیں -

صوفیہ کا برطراتی بھی نہیں کہ وہ امیر نوا تین سے بیاہ رجا کہ ان سے فائدہ حاصل کریں بھکہ صوفیہ کا طراتی ہے ہے کہ وہ غریب نوا تین سے نکاح کریں اور ان کے ساتھ انصاف سے بیٹ اکر کوئی امیر خانون ان سے نکاح کی خوائن مند ہوتو اس سے صول منفعت نرکریں۔
اُ بین، اگر کوئی امیر خانون ان سے نکاح کی خوائن مند ہوتو اس سے صول منفعت نرکریں۔
فع ہو صلی نے ایک بارا بینے بیے کو اٹھی کرچوم لیا - ان کا اپنا بیان ہے کہ اسی وقت میں فع موسی اُ تھے منزم نہیں اُتی کہ جارے ہوتے ہوئے دورول سے بھی جبت کرنے ہو۔

فتح مومل کتے جب کہ اس کے بعد میں نے کبی ابیضبیے کونہیں بچوا۔

#### أبيسوال ادراس كالبواب

فدکورہ بالا وافتہ کے نمن میں ایک سوال بہ بیدا ہونا ہے کہ نودرسول الشرصلی الشرعبیر واکہ وسلم کی اولادتمی وہ انھیں بچ ہتے اور کے لگاتے تنے اور ایک روابیت برمھی ہے کہ اقریع بن حابی نے رسول الشرصلی الشرعیہ وسلم کی ضومت میں عوصٰ کیا کرمبرے وس بہے جس جنیب میں نے کھی نہیں بچ ما ۔ یرس کرآب نے فرطایا دہس نے دحم زکیا اس پر رحم نہیں کیا جا سے گا۔ یمان ہم اس سوال کے جواب میں یہ کے بیس کداگر کوئی اس طرح کا سوال کرے تو یہ بست دور کا قیاس ہوگا کیو کر رسول الشرطی الشرطیہ والہ وسلم قیامت مک لوگوں کے امام ہیں مجھوم بیس ، اور رسالت و نبوت ہرف نرز الین صوصیات کے ہوتے ہوتے یہ مکن ہی نہیں کہ و نیا میں کہ دنیا میں کہ می جزیدے مارضی لگاؤ ، ہو جمیل کھانے کی خاطر کرتے دہے ، ان کو اجنے دب کی مبت سے کسی وقت مجمی فافل کرسے بجب کے صوفیہ کوام الین صوصیات کے حامل نہیں لہٰذا جب الشد ان کو اپنی نظر کرم سے نواز آھے تو وہ ان کی جانب سے بھی توج جا ہتا ہے اور اس بات کو نہیں لین سے اللہ اللہ کے نہیں اس کے میں انس کے میں۔

## (ar)

## صوفية خلوت أفرحلوت مين

مری تقلُ فرایا کرتے تھے : مساجد میں مخطیس لگانا ایسا ہے کہ جیسے مساحد مذہوں بمکر مے خانے ہوں جن کے درواز سے جسی مذہوں -

سرى تقلى نبى كا ايك اور قول ب ، نفس كو أكد كبيوں سے باكر كھنا ، لوگول كا مجانس اور مى فل ميں آداب كو لمحوظ ركھنا مروت كملا آ ب - اور اگر كوئى اسسے بھى أسك بڑھ حاسے قوير اور مهتر ہے -

سی شیخ نے کہا : درولین کواپنا زیادہ وفت خوت نظرت نشینی میں گذارنا جا ہیں ۔ ابدیز یک کے میں : میں ایک رات نماز اداکر رہا تھا کہ نماک گیا ا در بدی کے کرمانگیں مجیلا دیں کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ تنا ہول کی ممبل میں بیٹھنے واسلے کواپنی عادات بھی سنوار نی جا بہتیں۔

ابراہیم بن ادھنم کتے ہیں ؛ ایک مزنبہ میں جارزافہ ہو کر بیٹیا نو اُ داز اُئی ؛ کیا شاہوں
کی محمل میں بیٹینے کا بدطریق ہے ؟ اوراس کے بعد میں زندگی بحر جارزافوں ہو کونییں بیٹیا ۔
ابراہیم خواص کتے ہیں ؛ میں نے ایک وروئین کو نهایت خوب صورت انداز میں بیٹیے
ہوئے دیکھا، میں نے بڑھ کماس کی جو لی میں کچھ درہم ڈال دیتے ، یہ دیکھ کراس نے کہا ،
میں نے بیٹینے کا یہ طریق ایک لاکھ درہم میں خریدا ہے کیا اسے تیرسے ہاتھ اتنی حقیری قم
میں نے بیٹینے کا یہ طریق ایک لاکھ درہم میں خریدا ہے کیا اسے تیرسے ہاتھ اتنی حقیری قم
کے دوش بیج ڈالوں ۔

بھی بن معافز کتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بعضاً کہ جو تصوف سے مخالف ہوں موح کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اور ذوق کونفضان بہنجا تا ہے۔

وجیٹی کتے ہیں ؛ ابن ملول العطال اپنے ایک جلیں سے نمایت تنگ تھے میں نے کما کہ ایسے خص کو باس کمیوں جھاتے جی کرحس سے آب تنگ ہیں ، انھوں نے کما جھرسے اس کی جدائی بھی تو برداشت نہیں ہوتی ۔

صوفیر کا قول ہے کہ کسی کے کردار کومعلوم کرنا ہو تو اس کے دوست کا کردار دیکھ لو۔ حضرت قرزاز رات بھر بیٹھے جاگتے رہتے تھے کہی نے اس کاسبب بوجہا تو فرمانے

ككے تصوف كى بنيا وتين جيزوں رياہے :

- میشرفاقے کے بعد کھانا ۔
- 🕝 منرورت كيمطابق گفتگو كمها -
  - نبند كاغلبه وتوسونا -

مجعن کے بین کر جنید مجدسے کہا کرتے تھے ؛ اگر میں یہ مبانتا کہ دور کعت نعل ادا کرنا تحدارے ساتھ بیٹھنے سے افضل ہے تومین کہیں تحداری مجت افتیار رکما -

### (عد

# صوفیہ کی فاقد شی کے اداب

مریکی بن معا فرفوائے میں : اگرفاقکٹی یا زار میں مجنے والی کوئی جنس ہوتی توطالبین اُنٹوت کے لیے یا زارسے کوئی اور سے زیریدنا بہتر نہ ہمتا -

ما ترکش مربرین کے بلے ریاضت آئیں کے بینے تجربہ زود کے بیلے دہمائی اور عارفین کے بیائے میدو ترافت کا باعث ہے۔

سہل بن عبداللّہ کی مالت بہتھی کہ جب فلقے سیمحقے تو اور قوی ہوجائے جی اور کھی کہ استے جی اور کچر کھا ہے تھی کہ اسلے کچر کھا ہیں تو کہ اسلے کہ کہ کا کہ ناسبے کہ جب تم سیر ہوجا وَ توسیری عطا کرسنے کی استدعا کہ و ورزتم سرکش میں جوجا ؤ گئے ۔ میوجا ؤ گئے ۔

ابوسیلمان دارانی کهاکرتے تھے ؛ السّرے ہال فلتے کے نزلنے بھرے بڑے ہیں ہو طلب کرسے اسے عطافر ما تا ہے .

میں نے ابن سالم کو یہ گئے ہوئے سنا ، نطقے میں تی سکے کان سے برا ہر کی کم داست زیادہ نہیں ۔

سل بن عبدالترك بارب مين كهاجا تاب كروه بين يا است زياده دنول كك كان نهيل كها التي كان تركنهيل كيا الكلف

نے ان کو ترک کر دباہیے میرے نزدیب اس کی وہریہ ہوسکتی ہے کر ان کے فلب برایسی کہنیات وارد ہوتی تھیں جوان کو کھانے پینے سے کیسر لا پر واہ بنا دیتی تھیں .

عیلی قصار کے بیں ، درولین کوسبری کے بعد عبو کے رہنے کے بید ب قرار سونا جا ہے اور استان کی سبتے اکد عبول موزوعوک ہی اس کاساتھی بنے ۔

کسی شیخ سے ایک صوفی نے کہا : میں بھبوکا ہوں۔ یشخ نے کہا ؛ جبوط بولتے ہو۔ مونی نے بوجیا، وہ کیسے ؟ یشخ نے کہا : بھبوکا رہنا تواللہ کے سربت دازوں کے نزلنے میں سے ایک داز ہے ۔ ہواس شخص کو نہیں عطاکیا جا آ ہواسے افتا کرتا مجدرے ۔

اکیہ شیخ کے ہاں کوئی درولین عمان تھہ ایمشیخ نے کھانا بیش کیا ، عمان نے تناول کیا ۔ بینخ نے کو ان بیش کیا ، عمان نے تناول کیا ۔ بینخ نے کو ان کیا ہوئے دن سے بینخ نے کو ان کیا اس کے باور کو نیزے باس کیڑے تو موجود تیے اور د تو نے فاقر اختیار کی ۔ تھے اور اس کے باو ہود تو نے فاقر اختیار کی ۔

(۵۵

## بهاری میں صوفیہ کے آداب

مناد دینوری کے ایک مرید کا باب ہے کہ اُب ایک مرتب شدید بار بھے
تو ان کے دوست میا دست کو اُسے اور ان سے دربافت کیا ،اب اَب نود کو کس طرح محسوں
کرنے بہن تو اضوں نے جاب دیا ،یسوال تو تم میری بیا ری سے بچھیو کہ اس نے جمعے
کس طرح محسوں کیا ۔ دوستوں نے بچھا، اُب کا دل کیبا ہے ؟ بچواب دیا ،وہ تو میں نے
منیں برس بوٹے کھو ،یا ہیں ۔

میں نے محدابن معبدالبا نیائی کو یہ کتے سناکہ کودی الفٹونی جید ا انسل ہواردہے سس کے نیتج میں ان کے حبم میں کوئے پڑ کئے بعب کوئی کیڑا نیم کرما آ تو آب لسے اٹھا کر اپنے عبم کے اس مصے برد کھ دیتے جاں سے دہ گرا ہوتا ۔

ذوالنون معتری ابینے ایک دوست کی بیاریس کو گئے تو اس سے کہا: جواس کی کا فی جو فی جوٹ برصر نیس کرتا وہ اس کی مبت میں سیا نہیں ۔ اس بر ذوالنون کے صاحب فراش دوست نے جواب دیا : اس کی مبت بیں سیا تو وہ نہیں جب نے اس کی تکائی ہوئی بوٹ سے لذت ماصل نے کے ۔

الوکراحدبن جفوطوسی کے بیں الولعقوب نہر ہوری کئی برس سے بیٹ کی تعلیف میں مبتلا تھے اوروہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ملوم ہے کہ اس تعلیف کی ایک دوا ہے ہو ایک قراط جاندی کے وخل فریدی جاسکتے ہے اور اس سے تعلیف ڈور موسکتی ہے ۔ اس کے بادجود انصوں نے ساری زندگی وہ دوا نہ نریدی سنتی کہ انتقال فرما گئے ۔ ان کے علاج نرک لنے بادجود انصوں نے ساری زندگی وہ دوا نہ نریدی سنتی کہ انتقال فرما گئے ۔ ان کے علاج نرک لنے کے بارے میں کسی شیخ سے است ارکیا گیا تو کہا ، ابو بیعقوب نے جس دوا کا ذکر کیا تھا وہ دراصل کرم لو ہے سے دا غنے کا طریق علاج تھا۔ اور انصول نے محض اس طریقہ علاج کے مندع ہونے کی وجہ سے اینے مرض کا علاج زکرایا۔

سفیان توری مبار ٹرِے توان کے ایک مرید کوعیا دست کرنے میں کچے دیر موکئی ش کے
لیے اضوں نے ا بینے شنخ سے مغدرت کرنا جا ہی گرشنخ سفیر کہ کر انھیں روک دیا کرمغذرت کرنا جا ہی کا سے مغدرت کی اس نے جوسط ہولا د کر و کریس نے مغذرت کی اس نے جوسط ہولا -

سهل بن عبداً نشرکو بداسیر کامرض لاسی مواسی کی وجرسے انھیں مرزماز کے لیے ازہ و منوکر نا بڑتا تھا۔ وہ کہا کرتے نے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس مرض کی دوا ہوا بیس قبراط میں آتی ہے مجھے اس مرض سے نبات دلاسکتی ہے۔ مگرا نھوں نے زندگی بجروہ دوا نہیں خریدی با اُنکی وہ اسی مالت میں دنیا سے تفست ہو گئے۔

میں نے ان کے ملاج کر کرنے کے بارے میں ایک بینے سے بوجیا تو فروایا و علاج زکرانے کا سبب یہ تفاکہ وہ کس کے سامنے بہنے نہیں مونا جا ہے تھے۔

کتے ہیں کہ بنر ما فی کہ بیار پڑھے تو ایک طبیب انھیں دیکھنے آیا تواضول سنے اس سے اپنی مالت بیان کی اس کرینوف نا ہوا کہ اپنی مالت بیان کی اربی الفرون ہوا کہ طبیب سے اپنی بیادی کا حال بیان کرنا المہاد شکا بیت کے مترادف ہوگا۔ بستر ما فی کف تھے: منیں، مینی تو طبیب کو اس قدراگاہ کیا کہ اللہ تونائی کو مجھ بہقدرت ماصل ہے۔

میں نے ایک مکتوب میں عبفرخلدی کے قلم سے مکھا موا پایا کہ مبنی شدید ہجا در میات

ده ذوالنونُ كايد فول دسرايا كرت تقد أسيد كيروطاكيا جامات وه صف كربجالانا بعد وللذا بهريماري المناسب و المذا بهريم ميريم من كرادا كرين " اوربعن اوقات وه يون مي كها كرت تصرير جاري الموفيري غذاب -

the Children and the

# مثابخ كالبنع مدرن سيحس سلوك

مقام صحبت

خنید این مردین سے فرمایا کرتے تھے : اگر میں جاننا کہ دورکست نفل کی ادائیگی میرے لیے تعدارے ساتھ مٹینے سے افضل ہے قومیں تعدارے باس نہیٹی ،

بشرحافی تندیدمردی میں بربہ عہم کھڑے کا نب رہے تھے، ہم نے ان سے کہا واسے ابوا میں بہتر میں اور ہم کے اسے کہا وا م ابونصر إيد کيا حالت بناد کھی ہے ؟ فرا ہا ، بب نے ان فقرار کو يا د کيا بن سکے حبول بر کم طانہ ا تفاء تو ان سے محدددی کا اظہار کرنے کے سلے ميرے پاس اور تو کچرتف نہيں، للنزامين مناسب مجھا کہ اپنی حال بر تکلیفٹ سہر کر ان کے سلے مہدر دی ظام کرکروں ۔

و فی کھتے ہیں ہرمسری ایک معرد میں ہم (درولیٹوں کی جاعدت) بیٹھے تھے کو زقاق دا فل ہوئے اور محدد کے اس میں ہم اور ایک کے دیم سنے یہ وی کا در اور کی جاعدت اور محدد کے اور محدد کے دیم سنے یہ وی کا در ہے فرا من میں کہ اور اور میں اسی دوران وہ نماز سے فارغ ہوکر جاری واحد اُ سے اور سلام کی ۔ ہم نے عوض کیا کریے فوجادا فرض تھا کہ آب کوسلام کرستے ، احضوں سنے فرمایا میں مبلانہیں کید افتصوں سنے فرمایا میں مبلانہیں کید

### احترام مشامخ

برری کتے میں: میں ج کرکے وٹا قرمی نے ابتدا مندی کے اور انھیں سلام کی ناکہ ہیں اللہ میں ناکہ ہیں اللہ کے ناکہ ہی اللہ کے ناکہ ہیں گھرا یا ،اورجب میں نے بی نماز پڑھ کر بیجھے و کیما تو مندی کھڑے اسی کے مندی کھڑے میں نے کہا ، صنور ا میں سب سے بیلے آب کے پاس سلام کرنے اسی کے عاضر ہوا تھا کہ آب کو بیمال آنے کی زحمت نہ ہو ، انھوں نے فرطیا ، اے ابو محد اوہ نیری فعنیات تھی اور بیترائی ۔

الوسعبداب اعرائی کا بیان ہے کہ ایس نوجوان ا براہیم صائع نامی مفا اس سے والد مالداراً دمی تصدیر کی ایس کے والد مالداراً دمی تصدیم کروہ نودالوا حمدالقلائی کے علقة ارادت میں داخل ہوگئے ، اورصوفید کی صحبت اختیار کرلی۔ الواحمد کی بس جب بھی درہم ہونے تو دہ ان سے بدلے ابراہیم صائع کو سوہ ، بحن ابراً گوشت ادراً ٹا نوید دیتے ، اور اسے قدر کی تکا ہ سے دیجھنے ۔

جعفر خلدتی کے جم کہ ایک شخص جنید علیہ الرحم کے بیس آیا اور کہا: میں اپنی نمام میں میں اپنی نمام میں کوچیوار کرفقر انتیار کرکے فقراً کے سانھ زندگی لبر کرنا چاہتی ہوں ۔ خلدتی کھتے جب کویں نے اس کے جا اب میں جنبیہ کو یہ کتے سنا: نہیں: نمام میست مست جبود وہ میکداس فدریا فی کھو کو اس کے جا ب میں جنبیہ کو یہ کتے سنا: نہیں: نمام میست مست جبود و جہد کرستے رہواس کو حص میں میں میں دیے جدو جہد کرستے رہواس طرح مجے بہ خدشہ نہیں دہے گا کرتیر انفش تجدسے ابناستی ما نکھے گا، رسول الندگی یہ عادت میاد کہ تھی کہ جب کھی کا ادادہ کہ لیتے تواس بڑنا بنت فدم رہنے ۔

میں نے وجہی کے ادرانھوں نے ابوعلی رود باری کویہ فرماتے سنا ، ہم جبکا میں تھے ادر ہاری کویہ فرماتے سنے ادر ہم جبکا میں تھے ادر ہم ارسے بمراہ الوالحن عطوفی میں نھے بعب بھی داستہ گم کر بیٹیتے ور میموک سناتی تو عطوفی میں جب بہتے ہوئی قریب کسی فنبید کے کئے سنتے تو ہوا با بھونکنا منزوع کر دیتے اور اس طرح وہ ان کی اُواز کی سمت برمیں بڑتے اور قبیلے سے کھے کھا شدید ہے کہ اُسے اُستے ،

(34)

#### ر اداب مریدین اورسالکین

میں نے ابو تراب نمینگی کہ تب میں کھا ہوا یا یک حکمت اللہ کے نفکروں میں سے ایک اشکر ہے جس کے ذریعے مریدین کے اُداب اورطور طریعے تقویت یاستے ہیں۔

مند سُس سوال کیا گیا کہ کایات بیان کرنے میں مریدین کو کیا فائدہ بہنی ہے؟ آپ نے کہا : سکایات اللہ کے نشکووں میں سے ایک نفکر ہے جود اوں کے لیے باعث تعویت ہے بسوال کرنے والے نے مزید اوچاکہ کیا اس من میں کوئی قرآنی دہیں ہی ہے؟ اللہ جیے اللّٰہ کا بدق :

یے بن معاُذ کا قول ہے : دانشمندی مردین سے قلوب سے بیا ایسے چکھ کی عثبیت رکھتی ہے ہوان سے دنیا کی گرمی کودورکردے۔ مشاد دینور کی کماکرتے تے ، میری آبھیس درولین صادق کو دیکھ کر مُصندک یا تی ہیں۔ اور میرا ول مقتقت کے جو بال مرید کو دیکھ کرفر حت محسوس کر تاہیں۔

الوترات كاقول يد ومارفين كيريار مردين كالعلاص بد -

ابوعلی بن الکاترب کھتے ہیں : سجب مہدوری طرح الٹرتعائے کی طف رج ع کرسے تو پہلافائدہ جواسے الٹرکی جانب سے بینچیا سبے وہ یہ سبے کہ اسسے اسپنے ماسوا سے سلے نیاز کر دیتا ہے ۔

مرُ پیصادق کی رصعنت ہے کہ اگراننداس سے چا ہے کہ وہ خلق پر مہر بان انبیار و مدیقیں اورادلیار داصفیار کے آداب واخلاق پرعل بیلِ ہم تاکروہ اس سے اوراسینے ما ہین

اله ؛ اصطلاح مونيه مي بيرت المشاف مقتت بريوان بون كيفيت كوكف جيد (مرجم)

حاً ل حی بات کواشیا دسے ، تو بلاشیدوہ ایسے اضلاق وآ داب کو ابنیالیتا ہے ادرالشرسے ان برعل کرنے کے سلط میں مدوعیا ہتا ہے ، اسی بربحبر وسر رکھنا ہے ادر مرحال میں اس سے راضی دیتا ہے ۔

مسل بن عبدالله فرمات بين كدمريكا ضابطة اعلل يهيه كداس كقلب مين فرض كى ادائيًى بكن بول كى معافى ما كل اورخل سعسلامنى جائي بكركبا بهو -

یوست بن سبن سندی برعلامات بیان کی بین واس کاکسی کو مذیبا شاہمی جاہتے

کی طرح جوتا ہے ،اس کے دشمن مجی اسی طرح اس سے محفوظ موستے بین بس طرح اسس کے
دوست، مرینے کو قرآن ہی میں پاتا ہے جو جانتا ہے اس پرعل کرتا ہے اور جو نہیں جانتا
اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے ، الاین سورح سے پرمیز کرتا ہے ، عذاب سے نجات بائے
کے یا نا یت در بھی اور نعمت خداوندی کے وعدول سے رغبت رکھنا ہے اور غیرول کے
اندرجہا کینے کے بجائے اینے می قلب پر نظر دکھنا ہے۔

الوكربارزى مريكوية فيدساتے بيس كرداه سلوك كے بيط مقام ميں فازل مونے والى أزائشوں سے كذرجانے دواس كے بعدوه أزائشوں سے كذرجانے دواس كے بعدوه سے دوجار نہيں ہوتا۔ سوائے داحت و سہولت كے كسى اور جيز سے دوجار نہيں ہوتا۔



### آداب ِغلوتياں

بشرمانی فروایا کرتے تنے ، سالک کوخلوت میں انتد حام بدہ سے درتے رہا جا جیتے، اپنے گھر رہے درور انتداور اس کے کلام کوئی اپنائیمدم نبالے -

میں نے وقی تسے سنا ، وہ درّائ کے سوالے سے فروائے تھے کو الجد المسين ايک جيل الفقد صوفی تنے ، اکثر ويران مساجد ميں عرابت نتين دہتے ۔ ايک دات مسجد ميں طلاقات كے دوران ميں نے ان سے بوجيا ، آب كهاں كے دہوا ہے ميں ، فروايا ، مبر مجد كا ميں نے كها ، جو مبر مجر كا دہنے دالا ہوتا ہے اس كى كيا علامات جو تى ييں ؟ فروايا ، وه كسى پيز سے نفرت نہيں كرما مگر مبر جيز اس سے نفرت كو تی ہے ۔

ایک مرتبر میں شکی کوان سے پاس لے گیا اضوں نے دیکھتے ہی کہا : یہ اصلیل سے جانورد و میکھتے ہی کہا : یہ اصلیل سے جانورد و میں سے نہیں ، اگر ہے فال اس کے نشان کہاں چیں ؟ یہ سنتے ہی شبی سے ایک پی خاری اور مذہ لیبیٹ کر کہا ، خدا کی قسم اس نے بیج کہا کہ اگر میں اصطبل کا پڑیا ہے جول تو میرسے نشان کہاں میں ۔

منید بغدادئی کہتے ہیں کرسلامتی، اس کی دوست ہوتی ہے ہو اس کا طلب گار جو۔ صوفی من لفت کو تڑک کردیا ہے اورس بیزیک بارے میں علم رکھنے سے علم ترلعیت رو کے اس کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کرنا ۔

الدينيوت سوسي كتيمي و تنهائى اختياد كمن برصرف كامل وفيه بيكو قدرت

ماصل ہوتی ہے بم میسے وگوں کے لیے مل جل کردہنا ہی زیادہ مہترہے کو کھاس طرح ایک دوسرے کود کی کھرکر اسمال کا سوق بیدا ہوتا ہے۔

(39)

#### ر. اداىب مجبت رفاقت

ذوالنوائ فرماتے میں ؛ سوسفر دوست سے ملنے کی خاطر اختیار کیا جائے وہ طویل مسوں نہیں ہوتا اور محبوب کی موجو دگی سے گھر تنگ نہیں کرتا ۔

میں نے ابوعراساعیل ابن نجدی سے اور اضول نے ابوعثمان کو برکتے ہوئے سنا، اس خص کی مجست پر کھی ہے تین رکر و ہو نئو د کو بچا بچا کہ تم سے حبت کرتا ہو۔

جفر خلدی کہتے ہیں وابن ساک سے ان کے ایک دوست نے کہا کر تمایسے اور

میرے درمیان یہ قرار با یا کہ کل بھم اکیک دومرے کو حتاب کریں گے۔ ابن ساک سنے کہ بنین ا بکریہ قراد پایا کہ بھم اکیک دومرے کومعاف کر دیں گئے ، کتے ہیں کہ جو محبت طف سے بڑھے وہی مجبت ہے ۔

يملى بن معاذ رازي كا قول بند و معبت وفاس برهن يهداور بفاهملتي سبد .

كاماة بدكر وست معن بعيزا مبت پردم كراب.

ابوالد بس ابن مروق کتے ہیں کوا بو مریر ہے سے دسول اللہ صلے اللہ علیہ والہ وسلم کا یہ فران اوس ایک وں چھوڑ کر اوکد اس طرح مجست میں امنا فد ہوتا ہے یہ اس میں عارب لیے ایک سنت موجود ہے۔

يكي بن معادة في كسي تنفس ك مال يو يسيف يراسي سواب دياكم اس شخص كاكيا مال

بوكاجس كاونمن اس كى بعايى اوردوست اس كى معيست مود

منید بندادی فرواتے میں ،صوفیہ کو ایک نظر کی کی لیا میرے بیے ہفتہ محرکازادداہ ہے۔ ایک بینے کا قول ہے ، جب مجھی کمی سلمان ) میمائی کے خلوص محبت کا لیتین ہوجائے قو میں اسس بات کی بروا ہ نہیں کرتا کو میں اس سے کب ملا-

ابوالمین فرری کتے ہیں ، دوست سے لیے ہر بیر بعداب ہوتی ہے حب که وشمن کو مرید رساب ہوتی ہے حب که

مندید فرماتے میں بحب نوکسی کو دوست بنامے تو بھراس کی کمترفینی کا گرانہ مالی۔ جعفر خلائی کہتے میں ، میں نے اومحدمنی اُڑکی کو یہ کتے سنا کہ جو بیجا سبے کو اس کی محبت لازدال ہوتو اسے اپنے قدیمی دوستوں کی محبت کو محفوظ رکھنا چاہئے۔

# صوفیہ کے دنیا سے کوچ کرنے کے اداب

الوحمرمروى كتے ميں : ميں نے وہ داست شبى كے ياس بسرى تقى س كى صبح كووہ مالك تحقیقی سے جاملے تقصر میں نے یہ دیکھا کہ ساری رات یہ دواشعاران کی زبان رہاری نہے۔

كلبيت انت ساكنه غيرمحتاج الحالسوج

وجهاث المامول جعتسنا يوم ياتى الناس بالحج

ترجر اشعار ١٠١) مرده كرس مي وربتام وأسعير افول كي كيا ضرورت سبع.

(٢) سبس روزسب وك اپني اين دليليس ك كرائيس كي مهم يترس ي برك

بوكه تارى اميدول كامركزسيد ، بلور دليل بين كرس كي-

ابن الغربي كفتة بيس ، ميں نے ابوترائخشني كے كردان كے أكيب سوميں مريدوں كوبيٹيے ہوتے دیکھا۔اور میں سے فقلہ دو مریدا کیا ابن الجلام اور دوسرے ابوعبید لبٹری کی موت مالت فقر میں بوئی۔

شاوہاش اے دل

ابن بنا ن معری کے ول براج اکس الیس کیفیت طاری موگئ تنی کہ اٹھ کر گھومنا سروع کر دینتے اکیب مرتبرسا تقیوں نے انھیں بنی اسرائیل کے میدان میں دیکھا توانھوں نے آنکھیں كھوليں اپنے ساتھيوں پر اكيب نظر والى اور كهانوش جو جاؤكد يرمگر احياب كى خرستيمول كى جُريم ادريكتيمي ان كيدوح بيواز كركئ -

ابوعلی رودباری کتے ہیں ، میں ایک مرننہ صریب دارد ہوا تو لوگوں سے اک ہجوم کویہ کتے ہوئے سناکہ ہم ایک ایسے نوہوان کے بنازے میں شامل موسے حس سنے کمی شخص کو پر شغرکتے ہوئے سنا توسیخ مارکہ حبان دے دی ہے

كسرت هملة عبد

طمعت فی ان نثراکا

ر حر، وہ خف کتنی بُری برات کا انک بنے سب کی برات کو تیرے وصال کا شوق مارین

پرواہے۔ س

میرے کچددوسنوں نے مجرسے کہا کر ابویزید ببطائی نے آخری کمیات میں یہ الفاظ کے تعد ومیں نے تیجے اس میں ایک تعد ومی کے تعد ومیں نے تیجے اس میں یاد کیا کہ کہیں تجرسے فافل نام وجا وَل اور تونے جہبتہ مجھے کے سے درا ہار کی مجابعہ ع سستی وت ہا ہی رہی جنوع ا۔

جنیدبغدادئی کے بیں ابنے اسادابن الکریٹی کے آخری وقت میں ان کے پاس ہی موجود تھا جب میں ان کے پاس ہی موجود تھا جب میں نے آسان کی طرف سرایٹ کر دیمیں تو مجھ سے کہ : دور سے بھر میں نے سرزین کی طرف جمکالیا تو کئے گئے : دور ہے ۔ الغرض ان کا اس سے طلب یہ تھا کہ اوپر نیچے دی تو تھا رہے ہوں تو تھا رہے ہیں دور کی اس میں مورس ہے تم خود میں دور کی مات ہو۔

جزیری شف که ایس الوالقاسم جنیدگی دفات کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہواتھا۔ اور دہ مسلسل سجدے میں گرے ہو سے تھے۔ میں نے کہا : الوالقاسم با آب اس وقت بھی سجدے میں جاس پر انفول نے کہا : الو محمد إس وقت بوکسفیت ہے اس میں مجھے سجدے کی میں بیں ؟ اس برانفول نے کہا : الو محمد إس وقت بوکسفیت ہے اس میں مجھے سجدے کی منافت شدید ضرورت ہے۔ الغرض میں ان کے باس موجود تھا کہ ان کی روح سجدے ہی کی حالت میں بردا کرکرگئی ۔

الوکرونیوری کہتے ہیں ہشنی کی وفات کے وقت ہیں ان کے پاس بیٹیا ہوا نفا - اس وفت ایشوں ان کے پاس بیٹیا ہوا نفا - اس وفت ایشوں سنے مجمرے فروایا ہمیرے دل پر ایک فاجائز درہم کا وجر بیٹ ہو میں نے بایا گراس کا ماکس نہیں ولا - اگر بر میں سنے وہیں بازار میں اس کے نامعلوم مالک کی مبا ب سے کئی درہم خرات میں کہ دیجے سے بڑھدکر کوئی محمد درہم سے بڑھدکر کوئی معببت نہیں اس کے بعد فرمایا : نماز کے لیے مجمع دف کرا دو میں نے انھیں دھ کو کرا دیا گر معببت نہیں اس کے بعد فرمایا : نماز کے لیے مجمع دف کرا دو میں نے انھیں دھ کو کرا دیا گر دارہی کے خوار کی بند موجی تھی اس لیے میرا یا تقدیم کرا کر اپنی ڈواڑھی کے قریب نے گئے تو میں نے خلال کر دیا - اس کے بعد وہ دنیا کے فانی سے رحمت فرماگئے ۔ قریب نے گئے تو میں نے خلال کر دیا - اس کے بعد وہ دنیا کے فانی سے رحمت فرماگئے ۔

### ىنهادىڭ گىرالفىت

الوالحيين أوري كانتفال كاسبب يبتغر تحداو ي

لاس لت انزل من و دادك مسرلا

تتحير الالباب عند ننزول

نزحمر ۱- میں تیری محبت میں سلسل ایک ایسے مقام بہا ترماً دع بوں کومین کک دسائی باینے رحمتیں دیک دہ جاتی چیں۔

فدکورہ بالا شعر سنتے ہی آب بر دجد طاری ہوگیا اور اسی عالم میں صوا کی طرف کل گئے وہاں مرکنڈوں کا ایک سند نقا مرق آزہ کا گاگیا تھا اور ان کی ترفروں سے اوبر کے باتی اندہ سجعے موارد ان کی طرح کھڑ سے تھے آب اس برہی شعر را سعتے ہوئے سندل جیلتے رہے با واس سنون بتارہ مگر آب رکے نہیں گا آنکہ اسی حالت میں آب سفے مبان مبارن آفرین کے بہر کردی ۔

ابن مخارکی شہادت اس طرح مرد تی کہ وہ وزیر کے باس سکتے موستے تھے وزیراً پ سے ورشت کلامی سے مین ایا ۱۰ سربراً ب سنے اس سے کہا داسے شخص ا بینے رویے م کیرزی پداکرد گروزیرنے ان کے سربہ جستے اسف کا حکم دیا جسسے ان کا انتعثال میرکید . موگی -

ابراہیم خواص کری کی جا مع مسجد میں اس وقت فالک یعینی سے مباطے تھے جب کدان کو عارض کر اس کے تھے جب کدان کو عارض کر اسھال لائن تھا اوروہ مبربار رفع حاجت کے بعد وضو کرتے بہال یک بالا تنسر آب بانی میں کھڑے کھڑے اس بہان فافی سے کوج کرگئے .

الوعمران اصطوری کتے ہیں کہ میں نے الوتراٹ نخبتی کواکیک دیرانے میں اس حالت میں دیجہ کہ وہ بغیرسمادے کے سیدھے کھڑے تھے اور روح نمل کچی نھی ۔

میں نے ابوعبدالقراحد بن عطا سے اور انھوں نے کسی صوفی کویہ کتے مہوئے سناکہ عجب کی اصطفری کے انتقال کے وقت ہم ان کے گرد بیٹھے تھے توکسی نے ان سے کہا کہ کہ و انتہد ان لا المله الا الله - یہ سنتے ہی وہ اٹھر بیٹھے اور ہم میں سے باری باری ہراکی کا ہاتھ انتہد ان لا المله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله اور اس کے بعدیہیں کے بل میط کر مبان دے وی .

منید افدادی سے کما گیا کرکیا وجہ ہے کہ الوسید نوآز گرتے وقت ہست زیادہ درج دیں تھے۔ جنید گئے ہواب دیا ،عجب نہیں کہ موست سے وفنت ان کی دوح محبوب بھیقی کی حانب شوق سے محو میرواز موگئی ہو۔

موت کے بارسے میں صوفیا کے اُداب کے سلسلے میں میں نے انتہائی انتقاد سے کام لیا ہے۔

71)

# مسأل تضوف متعلق صوفيه كمخلف نظريا

اس باب میں میں سفے موقیا سے ان اند کھے اور منتقف مسائل کا وکر کیا ہے ہو ملا فعہار اور اہل ظاہر ریشکل اور ان کے بس سے باہر ہیں -

جمع وفرق

جمع وفرق دواساریں. جمع سے مراہ جم متفرقات اور فرق سے مراد تفرقد مجموعات ہے جب یہ کہا جائے کر صرف الله موجود ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تویہ جمع ہے اور جب یہ کہا جائے کہ دنیا ، انٹوت اور کا کنات تو یہ فرق ہے جمیبا کواللہ رتعالمے نے اس آیت میں جمع کردیا :

تَنْهِدَ اللَّهُ النَّدُ لا إِلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورآبیت سکے اس کوٹسے میں فرق کیا ہے ۔ وَالْمَلَنْسِكُنَّهُ وَ اُوكُواالْعِدِ کَلِمِ قَائِسَهُ اوردگواہی دی ) فرمشتوں سنے اورعالموں

ك، أل عمران ١٨٠ -

انسافسسے قایم ہوکر۔

بِاثْقِسُطِ لِے

. یوںکہوکر ہم ایمان لاستے انٹٹررِ - اکی*س اودمقاه پرچی کرتے ہوستے فر*ایا و تُتُوْلُوا اُمَشَا بِاللّهِ <sup>بِنِ</sup>

اور فرق کرتے ہوئے فرایا ،

اور (ایان لاستے )اس پرجہ چاری طوف اترا ا درج آثار اگیا ا براہیم پر۔ وَمَا اُنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا اُنْوِلَ إِلَى إِبْواَ هِـ ثُمَ تِلَه

گویا جمح اصل ہے قوفرق فرح -اور اصول کی بیجان فروع سے ہوتی ہے بب کہ فروع کا ثابت ہونا احدل کا ممّاج ہے اور مبرج ہو فرق سے خالی ہوز ندقہ ہے اور مبر فرق بھے کے بغیر سے کار۔

جمع وفق کامفهوم بیان کرتے موسے متعقد مین میں سے الوکر طاہر الا بسری کھے ہیں : صوفیہ کے زدیک بمع سے مراد جمع آدم علیہ السلام ہے اور فرق سے مراد فرق اولاد آدم ہے۔ اور مزید ریک ان کے نزدیک جمع سے مراد معرفت ہے اور فرق سے مراد اسوال ۔ بمع وفرق کے بار سے میں منید کے راشعار ملاحظ کریں سے فتحقف ندھ فی سری خناحالہ مانی

فاجتمعنا لمعان وافترقتنا لمعاني

ان يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني

فلقد حتيرك الوجدمن العضاءواني

ترجر : ( ۱ ) استعمیرسے دب امیں نے تجھا بینے باطی میں بالیا اور مربی زبان نے تجد سے سرگوش کی لعبن اوص حت میں تو ہم کی جی ا ور لعبض میں جدا ۔ (۲) اگرتیرتعفیم ندبغا برتجے میری آ بھوں سے خائب کردکھا ہے گریتیں وجد نہ تجے میری آنوںسے قریب کردیاہیے ۔

فُرِّی کا قول ہے بھی تعالی کے ساتھ جمع ہونا غیرسے میں ہونا ہے۔ اور اس کے خیرسے حدا ہونااس کے ساتھ جمع ہونا ہے ۔

ایک قول ہے کہ " بھے " انسال کو کتے ہیں حب میں ملیمدگی نہیں واقع ہوسکتی اور اُگر علیمنگ واقع ہو تو دصل نہیں ۔ اور تفرقہ ، شہود ہے اس کے بیائے ہو علیمدگی کامشاہدہ کر ہے۔

صوفیہ کا قول ہے کہ بھرافٹر کے ساتھ مجموع ہودہ صفات سے علیمہ ہو آہے۔ اور ہو سفات کے ساتھ مجموع ہودہ بق سے علیرہ ہو اسہے۔ ادربہ دونوں کبنیات ایک دوسرے کی صند ہیں، کیونکر بن کے سانھ قامے ہوا ابنی حجنت سے نزوج ہے ادر بن کے ساتھ قامے ہونا سن سے مجرب رہنا ہے۔

اسینمن میں ایک اور قول یہ ہے کہ جمع بشریت کا شہود بیٹریت سے ساتھ جمع ہوتا ہے اور فرق نشیم رموم سے ملیمدہ رونے کو کھتے ہیں۔

منیدٌ فرات میں : بندے کا وجدسے قریب بونا جمع اوراس کا بشریت میں کموجانا فرق

ابوكرواطئ ف فروايا وحب توف اپنى جانب كاه كى توي فرق سے اور حب اين درب اين درب كى وائد كائم سے قريبى ترى درب كى طوف نظر كى تو يہى جمع جے دجب لوا بنے سے ملاوہ كے ساتھ قائم سے قريبى ترى موت ہے .

### فن وبقاً

صفات اورافعال كافايم بوميانا ، بقا بد-

الولیقوب علم فی اولقا سے بارے میں فرائے ہیں ، بندے کو فار و بقادو نول کینینوں میں عبود ست کو فار و بقادو نول کینینوں میں عبود ست کو ساتھ حاصل رہنا جا ہے اور اسے علم رضا برعل بیرا ہونا جا ہے بیش کو فار و بقائے رائے برعبود ست کی رفافت حاصل نہ دوہ صرف مرحی ہے اور عمل سے خالی ر

میرے نزدیک ناولقاً دواسم ہیں ہو مؤحد بندے کے لیے ددا دصاف ہیں جو اسے مقام عومی سے مقام صوصی کا پہنچنے کے لیے ممدومعاون نابت ہوتنے میں ۔

### فناروبقا كيجيار مارج

- 🛈 غارجل اوربقار عسلم .
- شامِعصيت اور بقارطاعت -
  - ا فايغنت اورتبار نوكر .
- م فايرا فعال بنده اوربقار عنايت خدا وندى -

سمنون نے فرمایا ، بندہ مال فارمین محول اور مال مل میں مورود ہوتا ہے۔ براوصا ف میں مورود ہوتا ہے۔ براوصا ف میں مورود اور بقا کے یہے مشابلات کا میں موجد اور بقا کے یہے مشابلات کا میام ہے۔

قرِل نعادندی سنے:

وَمَا يِكُمْ مِنْ نِعْمَ فَيْ فَيِنَ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ندکورہ آیت کی تشریح میں ابوسعید خرا زُکھتے ہیں، اس سے مرادیہ بے کہ اللہ ف أن کو

<u>ئ</u> د النمل : ۵۳ -

ما فال میں ان کے افعال سے الگ کردیا اور میں فنار کی بیلی کینیت ہے۔
جعفر خلائی کتے ہیں ، میں نے جنیڈ کو فنار کی تولیت سے متعنق ایک سوال کا ہواب شینتہ
ہوئے سنا کرجب بندے کو اپنے اوصاف سے الگ ہونے کا اصاس می ذرہ ہے
لوکہ اس نے بقا ہر کل کو پالیا ۔ آپ نے مزید کہا کہ میں نے بمنیز سے یہ بسی سنا کہ فنا یہ ہے
ہینے اوصاف سے بوری طرح نود کو فنا کر دے ۔

ابن عطائ کے بیں اجوا پنی ذات سے ذات سے ذات کے ساتھ فنانہ ہوا پھر سی سے سی کے فنا نہ ہوا پھر سی سے سی کے فنا نہ جوا اور صنور حق میں ابنی موجود گی سے اسماس سے بے خررز رہا وہ کھی مشاہدہ سی نہیں بہنے سکتا .

الوكمرشكائ في كها وبوس سے من سے ساتھ فقط من سے سی سے ساخت قايم مونے كے مائد قايم مونے كے مائد قايم مونے كے مائد

رویم شند که : علم فناری بل سراحی در تقاری طرمت نزول ہے ، اوراس کامعدب اور مرحال یا سے کہ اند تقالیٰ کو این علاوہ ہر شنے برقدرت و فوقیت حاصل ہے ، اور مرحال یا سی من دانیا قدی میں جاکہ کم ہو جاتا ہے ۔ بیاں یک کربند سد کی خواجش صرف اسی کی ذائیا قدی ہوجاتی ہو اور اللہ کے سوا ہر بیز ساقط ہوجاتی ہے میاں یک کربندوں کی عبادت کے فنا زنس کے ساتھ فنا ہوجاتی ہے اور ال کی عبادت صرف اللہ کے ساتھ فنا ہوجاتی ہو اور اللی عبادت صرف اللہ کے ساتھ فنا ہوجاتی ہو تی ہے اور اس کے ذریعے بیت اس کے بعد کی کمینیت کیا ہوتی ہے اس کا اماط عن ندیں کرسکتی اور زبانیں اس کے بارکی شات ہوجاتی ہیں۔

ارشادِ باری تعالی ہے : کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ كِ

زمیی پرمتنے ہی سب کو فاسھے -

فای کی بیلی علامت اس سے دنیا و آخرت کی خواجش کا مط جانا اوراس کی جگر و کرانشرکا وارد ہونا ہے۔ اوراس کی جگر و کرانشرکا دارد ہونا ہے۔ اوراس کی جگر صرف و کر انشرکی خواجش سے لیتی سبے بیھر یہ خواجش بی نہیں رہتی اوراس کی جگر من انشرکی خواجش باقی رہ جاتی ہے۔ اس سے بعد خواجش کا احساس بھی نہیں رہتی ۔ اوراس کی جگر ف ن انشرکی خواجش باقی رہ جاتی ہے۔ اس سے بعد خواجش کا احساس بھی نہیں رہتی ۔ اوراس کی جگر ف ن النار اور بقار البقار کی خواجش سے لیتی ہے۔

### مسئد بنفايق

سری تعلیٰ فرواتے ہیں ؛ اہل تقانق کا کھا نا بیماروں سے کھانے کی مانند پر جہزی ہوناہے اور ان کی نیند ڈوہنے واسے شخص کی نیپذ حبسی ہوتی ہے۔

جنبد سے ماہیت حقیقت سے بارے میں بوچیا گیا تو فرمانے گئے اسب میں اللہ کی یاد میں محوموما نوں تو اور میزوں کی طرف توجر ہی نہیں کتا ۔

الوتراب نخبتی کھنے میں جھیقت کی علامت أز ماكش ہے ۔

بعض صوفير كاخيال سب كر مقيقت كى علامت أزماكش كا دور بوما ماسب -

رويُ كن كها وحقيقت كامار كاتعلق علم سع بونا ب-

ابو مجفرصيد لافئ كتفتي ، متما كن كي مين اقسام مين - ببلي قسم كي هنيقت علم محتابع بوق سبيد ، دو سرى قسم كي حقيقت وه سبيد كه علم اس كه تا بع جو تا سب ادر تعبيري قسم كي هنيقت علم سه كوئي تعلق نهيں ركھتى -

الدكرزقاق فرملت مين يصولت بنى الرائيل مين تعاكدمير عدول مين بينيال بيدا بهما كم على مين بينيال بيدا بهما كم على معتب ورخت كم على معتب كالم على من العنب ورخت كم على المين الم

غالبًا رویُمُ سے کسی نے پرچاکہ مقام عبود سے کب حاصل ہوتا سہے ؟ آپ نے نروایا: اس وقت مجعب بندہ اپنی باگ ڈور اپنے رہ کے سوالے کر دسے اپنی قوت وطافت سے بُری موجائے اور یہ جان سے کہ مجدم مخوقات مق تعالیٰ سے قائم اور اسی سے سیا ہے۔

صح تربيجيت وهب جعم تفريت سعراوط وو

جنید کا قول ہے وحقائق نے بندوں کے قلوب میں صرف اوبلات باین کرنے کے یعے جاگزین مونے سے انکار کیا۔

### خدا تعالے کی تعربیت

مزتی کریکتے ہیں وصوفہ کرام نے وجود باری تعالیے کی تعربیت اس طرح کی ہے کہ اللہ کم نبیل کہ اسے دھونڈا جائے اس کی کوئی صدنہ میں کہ اس کا اوراک کیا جائے ۔ لیس حمی موجود کو بایا اسے دھوکہ سوا ہے کیؤ کر ہارسے نزدیک موجود سے مرادم فرت حال اور ایک ایسے کم کاکشف ہے جو حال سے خالی ہو۔

عبدالله بين طام الابهرى كفتين القيفت على نزييت بدا ودعلم تنزييت مقيقت

### علم جقيقت اورحق

شبلً فرائے میں ،علم جنیت اور حق تیون میں فرق ہے ۔علم جمیم مختف اسباب اور اسطول کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ۔

عقیقت، الله تقال با و راست بندوں سے دلوں میں آنار آہے۔ اور سی کا کوئی راستر تقیمی نہیں۔

### تقيقت انسانيت

جعفر قروئ نے کہ بحیقت انسانیت یہ سے کہ کوئی انسان تجھے ادبیت نہائے .

#### كيونكونود لفظ انسانيت كامعنى يعيى بي بيدكم مرسيز تجسه مانوس مو-

### وصاعفت

كى شيخ كا قول بد ، وسلى كى عقيقت عقل كارتمت بوناب -

جنید بغدادی کے میں ؛ بلاشبہ تقایق لازمرا در پنترارا دسے طالبین سے راستے سے ہر اس سبب، رکاد ش ، تا دیل اور وسوسے کودور کردیتے ہیں جوصول مراد کومتا ترکسے ۔

الغرض صوفیہ کے نزد کیا متن بات میں ہے کہ حال کی درسگی اور دوام میرالی اللہ کا دار و ملار واضح علی را ہیں و دلائل حقربہ ہے -

واسطی فروتے ہیں وجب تعالق کے خرافے ظاہر ہوتے ہیں تو لوسٹیدہ سخایق مجوب ہو مواتے ہیں۔

### مشايؤصدق

بنید دبندادی کتے ہیں ، سب نے صدق اور کوئشش کے ساتھ کوئی چیز طلب کی اسے اگر تمام نہیں تو کچید نر کچر ضرور طلب .

ابسید خواز نی که او میں سنے خواب میں دیمیاکد دو فرشتے آسمان سندا ترسے اور انفوں سنے مجد سے بوجھا کہ صدق کیا ہے ؟ میں سنے کہا : ایفار مورد انفوں سنے کہا ، توسنے ہے کہا - اس سکے بعدمیرے دیمیتے ہی دیمیتے وہ فائب ہو گئے۔

یوست بی سین صدق کی جامع تعربیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ، تنائی سے مجست رکھنا، خان کی طرف توجہ سے مجست رکھنا، خان کی طرف توجہ کئے اپنے اپنے دان کے دان کی فرمان ، الم میں خان ہے میں اور این ذات پر نظر رکھنا، علم شراعیت سیکستا اور اس بر عمل کرنا ہایں طور کہ کھانا، اباسس اور کسب معاش حلال مجو، صدق کہ لاتا ہے۔

کسی داناکا قولہے، صدق کی علامت طاعت کوچیانا ہے ، اورامل صدق کے دلوں سے سوری کے دلوں ک

نوالنون کے بیں : صدق اس دھرتی برا منرکی تلوارہے ہو ہرنے کو کا مطرفوالت ہے ۔ حارث مما بڑنے کی : صدق کو حجدا توال کی رفاقت حاصل ہے ۔ جنید کا قول ہے : صدق کی تقیقت ہرحال میں ائٹر کی مرضی سے موافق رہتی ہے ۔ ابولیقوٹ کتے ہیں: ظاہراً اور باطناً موافقت سی کرنا اور ہلاکت سے موقع برجی ہے ک

مدق ہے۔

كى يىن كاقول بى كداراد يى كامل توجر كانام صدق ب-

سل بن عبدالله المركم مطابق تفوف ك ساست اصول بين ،

ا - كتاب الشركة تشك الماع رسول للمعلى التعليم وسلم

۳ - رزق *طلال* 

م . اویت رسانی سے پر ہیز

۵ . گنابورسے ابتناب

۷ - توبکنا

ے۔ ادائی عنوق۔

سعرى كتة بي صوفيه كے مجدا سول بين ا

۴ . فقطا تُسركونديم جاننا

١ - ياكيزه رسا

ہ ۔ تزک وطن

ہ ۔ ٹوگوں سے دوری

١٠ ابني جالت كوجعلا ويبا -

۵ - اینی ملیت کوفراموش کردیا

ایک صوفی کے نزدیک تصوف کے سات اصول میں :

۲ برام برزول سے امتناب مندروں سے امتناب

۱ - ادائگی فراکض

٧ - فقر أختيار كرنا

س تعنقات ونيوى كوترك كروينا

۵ - ترکیلاب ۲ - کوئی بیرزایک وقت سے دو سرے و ترکزا کے اندر و مرکزا و ترکزا

پرمال میں اشرہی کی طرف رہوع کمنا۔

اخلاص

منید بغدادئی فرماتے ہیں: ا بینے عمل کواپنے آپ سے می پوشیدہ رکھنا الملاص ہے -ابن علاکتے ہیں ،اخلاص آفات سے بچا آب۔

حارث مجائبی کت ہیں اخلاص اللہ کے ساتند ان معاملات میں سے ہے جس میں خلق کوکوئی دخل مذہونا چاہتے اور بندے کوا پنے نفس کو توسیعے ہی خارج کر دینا چاہتے ۔ دوالنون ؓ نے کہا : اخلاص شعیطان جسیعے ضرر رسال دشمن کے ضرر سے مخوذ لم رکھتا

-

ابولىيقوب سوئى فرمات بين ، اخلاص وه پوشيده ترين عمل بيد سب كافرت تول كومي علم سندن بونا كدوه اس كو كومي علم سنين بونا كدوه اس كو كورت تول كومي اس كافرندي كروه كورق كورت كورق نعتمان بينجاسك يها ل من كر نود بند است كالجري نعين بوتى كدوه اس يرفخ كورك م

سل بن عبداً فند کتے بین کہ برایک المیر بے کر آب کو لا المد کفے والے تو ہمتے ہے فل جا کاری سے فلم مل جا ایک سے فلم مل جا ایک ریا کاری سے فلم بند سے بی بخوبی واقعت موتے بیں۔ بند سے بی بخوبی واقعت موتے بیں۔

جنب د بغدادی کہتے ہیں ؛ بندے کا اسپنے رب سے ساتھ معاطراس مت در انعلام پر بنی ہونا چاہئے کہ اس میں خلق اور بہال تک کر تود اسس سے اسپنے نفس کا بھی کوئی وخل نزیر۔ صوفی کتے بین کراگر کوئی سوال کرے کر اخلاص کیا ہے ؟ تو اسے بی جاب و و بکر اشر کے لیے اپنے ارادے کو ہراً لائش سے کمل طور پر پاک کرنا اورا للہ کے سوا جمار مخلوقات کو لینے دل و د ماغ سے اس طرح نکال و بناکہ ول میں کسی اور کا خوف و خطر باتی نہ دسہت ، احتسلام کملا تا ہے۔

مخلص كىعلامت

منس بندے کی بیملامت ہے کہ وہ مناجاتِ اللی کے یکے ہروفت خلوت کامشاق رہتاہے۔ اللّٰہ کی عبادت کے ذریعے خلق سے واقفیت کی کمی اورا پنے معاملہ خداوندی میں خلق کے دفل کونا کی ندکرتا ہے۔

الوالحيين أوري في الما وخلق مع مبل جول ترك كروينا اخلاص مع -

. دکرالهی

ابن سائم فراتے ہیں: ذکر اللی تیں طرح کا ہے:

ا - زبانی ذکر بیس میں ایک بیلی کے حوض دس نیکیاں ملتی ہیں -

ب ۔ قلبی و کر بھی میں ایک نیکی سے بدلے سات سونیکیاں ملتی ہیں ۔

س ۔ وہ ذکر کرمب کے بدیے ملنے والے تواب کا کوئی حد وحساب نہیں اس طرح

کے ذکرمیں دل مجت وسیاسے مور سرماتا ہے .

ان عطائے کسی نے دِچاکہ اکرائی کا بندے سے باطن رکیا ازمرتب ہونا ہے ؟ آپ نے فرطا ، جب وکر اللی اپنی تمامتر آبناکیوں کے ساتھ باطن پروارد ہوتا سہتے تو بشریت کی تمام الودگیوں کو زائل کردیتا ہے۔

سهل بن عبدالله فرولت وي ، وكر اللي كا بريدى واكنيس وما . آب ف مزيد كوا :

ذکرہ ہی ہے جس کے دوران بندے کو بیمعلوم رہنے کو اللہ عزوم اسے ویکھ رہا ہے اور وہ خود اسے اینے قلب کے ذریعے دیکھنا ہوا وراس قدر قرب ہو کہ بندہ اس سے سیاکسے اوردہ اللہ کو اپنی ذات اور اس سے اسحال برغالب سمجے۔

ارشاد خداد ندی ہے :

تدانشرکا ذکر کروجیے اپنے باب دادا کا ذکر کرتے تھے بھر اس سے زیادہ - كَنْ وَكُود اللّه كَنْ يُكُوكُمُ أَبَا عَكُمُ

ایک اورمقام پرزیاده انتقار کے ساتھ فرایا ،

التركوبست بإدكرو.

ٱنْكُرُ اللَّهَ فِكُوَّاكُثِ ثُرُاكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ

اورفرماما :

نو ميري يا دكرويس تمعا دا بيرجاكرول كا -

فَأَذْكُرُهُ فِي أَذْكُرُوكُ هُ لِنَّا

مركوره بالا آيات سے يربات سامنے أتى ب كر ذاكرين كے باعتبار وكر اللي مخلف

مراتب مي.

کمی کینے نے کہا ، جس کا ذکر کیا جا تاہے وہ ایک ہے مگراس کے ذاکرین منتف اور ان سے مراتب بمی جدا جدا ہیں ۔ ذکر کی اصل بیہ کے کئ تقالے کو اس کی جمد صفات کے ساتھ تنبیم کیا جائے۔ بھر ذکر کی دوقسیں ہیں ،

١١) زبانی ذکر لين تهليل ، تبيسج اور تلاوت قرآن کی صورت مير .

(٢) قلبي وروحاني ذكر يين ايها ذكر كرجس مين ول الله كي توييد، اس كهاساك

صفات ، قدرت ا وراحهانات يمتوحر بيول .

ك و الاحداب و الم

ك ؛ البقرة ؛ ٢٠٠٠

ت البقرة : ١٥٢ -

الله تعلی اسد وادان رحمت کواینا و عده اخوف دیمنے والے کوہ جد به متوکلین کواپنی کواپنی کواپنی کواپنی کواپنی کواپنا و مداقع کرنے والاں کو خیب کی اطلاعات اور حمبین کواپنا و مسل یاد ولایا - الا برکشنبلی فروات جی کر بنده اس طرح سے دکر اللی کرسے کہ این کا دیا جائے گئی کہ میں کو ایسنے دکر کو میں مول جائے گئی کا سوا اللہ فراموش کر دسے -

### حقيقنت عأر

جنید بیندادی سے یو جیاگی که استنار بانشراورافیقار الی الشرمیں سے کونسی کیفتیت کمل تزین ہے ؟ آیب نے جوایا کہا وا نتقار الی اللہ ہی کے ذریعے استغنار ہاللہ حاصل ہوتی بيعا ورحب افتقارالي الترورست بوتواسنغار بالتدكي كميل موم ني بعاوراستغنار بالتر ورست ہوتو افتقار الی الله کی کمیل ہوجاتی ہے . النذابینهیں کہاماکیا کہ دونوں میں سے کمل زین کیفیت کونسی ہے جکیو کر دونوں کیفیتی اپنی کمیل میں ایک دوسے کولازم والزوم جیں۔ يوسف بن سين كت بي ، غارى علامت برسيد كم غنا دين سك يليم بو ذكروني كى خاطر آب سے کسی نے پوچیا کرغی کب قابل ستائش ہونا ہے ؟ آپ نے کہا جب وہ کسی چیز کوسید سے ادر میے رائے سے کمائے اور اکتساب میں جیشہ نیکی وتقوی کو پیش نظر رکھة بوكسيمان ميكى طرح كى زيادتى يا گناه كوراه نه وسے والله سنفن جواليف كے بعد مال کی جا نب میلان مزرکھتا ہو ،اسے صول مال پرِنوشی مذہوا دراس سے کھو دینے پرغم نه مودامیری میریمی الله کاممتاع رسبے -اورفقیری میریمی الله یم کواسینے یہے کافی جانتا مواور وه اس کے نزاز برداروں میں سے ایک نزاز بردار ہو کوئس کی امیری اسیف لیے نہیں مک الترك ييديويجب كوئى بنده مذكوره صفات سيمتضعن بوتووه ابل نجات وركاميابي پا فے والوں میں سے بعد اور میں ہے وہ بندہ کر جورسول الله صلى الله عليه واله ومسلم ا کے فروا ی سے مطابق جنت میں پانسو رس قبل داخل ہوگا مبیا کہ مدیث شریف سے الفاظ

ہیں وسیری امست سے فقرار میری امست سے احرار سے پانسو برسس بیلے جنست ہیں وہی ہوں سگے ن

عمروبن عنمان کی سے خاکی ما مع تولیٹ بیان کرنے کو کھا گیا توفرہایا ، مناکی تولیٹ یہ سے کہ تو فرہایا ، مناکی تولیٹ یہ سے کہ توخود عنا سے سننی ہو جائے کہ اسپنے لیے کا فی سمجھنا خنا رسے محتاج ہونے کے متراد من سے دادرسی سینٹود کوفنی سمجھے قبالے کا فی جائے اور اسی سینٹود کوفنی سمجھے قبالے کہ تو خود خذا دراس کے علاوہ سیٹستنی ہوگیا ۔

مِنْ فَرَاتَ بِينَ ، فقرمصائب كا وه مندر به من برمعيبت برنی به دائب بی سے کسی نے سوال کیا کرکب فقر صادق اس قابل بوتا ب که وه افنیا سے بانسو برس بہ بہت بی میں داخل ہو؟ اُپ من فرایا ، اس وقت جب که فقر برعل فقط الترک یہ دل سے کرے۔ اندر جو کچھ الکر منع فرایا اس میں فراین خلا دندی کے تابع دہ بہت ہوئی کہ وہ فقر کو اپنے اید اللہ کی دہ فقر کو اپنی امیری کہ دہ فقر من کرانی امیری کی دہ فقر من من من کر این امیری کے کھوجانے کا اسے نوت دام نگر دہ بے میں کہ کو اپنی امیری کے کھوجانے کا اسے فوت دام نگر دہ بے میں اور فال میں منا بروٹ کراور منا کراور اللہ کی جانب سے فقر کے مطابع سنے پر مبابر وٹا کراور المن ہو ، اور وہ اللہ کی جانب سے فقر کے لیشیدہ سکھ ، لوگوں سے لائعتی کا مظام ہو کے کہ واب العرب سے دیں کی حفاطت کرے وابنے ویل کر ایشا و رہ الب العرب سے دیں کی مفال میں کو ایسے میں کہ ارشا و رہ العرب سے وہ اللہ کو الب العرب سے دیں کو ایسے میں کا ارشا و رہ العرب سے دیں کو ایسے میں کا ارشا و رہ العرب سے دیں کو ایسے میں کا ارشا و رہ العرب سے دیں کو ایسے میں کا ارشا و رہ العرب سے دیں کو ایسے میں کا ایسے میں کا ارشا و رہ العرب سے دیں کو ایسے میں کا اس میں کر ایسے میں کا ایسے میں کا ایسے میں کر ایسے میں کو ایسے میں کو ایسے میں کر ایسے میں کو ایسے میں کو ایسے میں کر ایسے میں کو ایسے میں کر ایسے میں کو ایسے میں کر ایسے میں کو ایسے میں کو ایسے میں کو ایسے میں کر ایسے کا فی سے میں کو ایسے میں کو ایسے کی کو کیسے میں کر ایسے کر ایسے کا فی سے میں کو ایسے کو کی کیسے میں کر ایسے کر ایسے کر ایسے کا فی کر کر ایسے کر ایسے

بِنْفُنْ رَآءِ اللَّذِيْنَ ٱخْصِرُوْا النفيرول كسيليج واه ضاير دوك فِي سَبِيْلِ اللَّهِيلَةِ

بلاشبر چیخش بدادصاف رکھنا ہوگا اسے قیامست میں نبان سلے گی اور اغنیا سے پانسو برس قبل جنسند میں داخل کیا جائے گا۔

ابن الجلائر شف كها بهم ن فقرين بربهيز كادى كواختيار مركيل بينك اس نع والمحن

كمايا ، ادراسد پنديسي نه جيلا -

جنید کتیمیں: لوگو ل میں سے معزز ترین شخص، وہ فقیر سبے ہے ہر مال میں نوش رہیے۔ مزیر کا قول سبے: فقیروہ سبے ہو ہمروفنت مماّج ہو (لینی مماّج الیاللہ) یاور آپ ہی نے مزید کہا کہ مب فقیرالٹر کی جانب لوٹ کر جائے گا تو وہ نور کو منتقف علوم سے متعنف پائے گا ، اوروہ نووایٹ وجو دیر ہیران ہوگا۔

منید کا قول ہے ؛ انسان کا فقر اس وقت کے کمل نہیں ہوسکتا جب کے کہ وہ یہ لیتین زکرسے کہ روز قیامت اس سے بڑھ کر کوئی فقر *بوح ترسا*ب میں نہیں اڑے گا۔

مستكيروح

شَلِّ فَرْمَا نِنْدِ مِن : ارواح ، اجساد او رِنواط ، انشر کے ساتھ قائم ہیں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ . · ( بینی الشرکے بغیران کا کوئی وجودنہیں ) ·

اور آپ ہی نے کہا کہ ارواح طبیعت ہوکر اوپر کو اٹھیں اور مشاہدات مظائق کی سرحد پر حاکم تھیں اور مشاہدات مظائق کی سرحد پر حاکم تھی گئیں۔ وہاں افعوں نے کسی ایسے عبود کو نہیں پایا کہ جنے وہ نور دیجد سکیں جب کہ ان کا اینا وجود بھی قائم ہو۔ اور اس مقام پران پریہ بات واضح ہوگئی کہ ماوسٹ کسی قدیم کا مشاہدہ نہیں کرسکتا۔

الوكرواسلى كنة بيل و روح ووطرح كى جوتى ب - ايك وه روح مى برمنوقات كى زوقى ب - ايك وه روح مى برمنوقات كى زندگى كا انحصار جوتا ب - اوردوسرى روح وه جوتى ب محصر سے قلب منور بوت بيل اوريي وه روح ب حرص كے بادے ميں قول بادى تعالى ہے :

وَكُمْ اللَّهُ اَوْ حَيْنُنَا كَالَبْلْتَ رُوْحُنَا اورونى بَمِ فَيْمَيْنِ وَيَهِ بِي ايك جانفوا مِنْ اَمْرِنَا اللهِ

التوري و ۱۵۲ -

روح کواس سے تطیعت ہونے سے سبب روح سے نام سے بچاراجا تاہیے۔ حبب بھارح اہنے اوقات میں برائی سے روکنے کے مکد کو بھاڑو یتا ہے تواس وقت روح، مشاہدات سبب سے مجوب ہوتی ہے ۔

ادرسب می روح کوایام واوقات سے دو بپار مون کسی نتیج میرکسی گناہ سے واسطرفیا آ سبے تو دہ خطابات کو جان دیتی ہے اور معاملات کی طرف انٹارہ کرتی سبے ۔

دوح سے بارے میں داسٹی کا ایک اور قول ہے کہ دو بین میں ، روح اور مقل البس روح کمبی روح کو معلائی سے نہیں نواز سکتی اور نہ ہی عقل کمبی عقل سے کسی برائی کو دور کر سکتی ہے۔ ابد عبداللہ نیا جی کہتے میں جس عار ف کو وصل کی دولت حاصل ہواس میں دو روحیں جوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں کمی قسم کا تغیروا تی نہیں جوتا اور دو سری دہ روح کر حس میں شدیلی واقع ہوتی ہے۔

کی نیخ کا قول بنے کردوح کی دقیمیں ہیں۔ روح قدیمی اور روح بنٹری اور اضوں نے دہیں اللہ نبی سلی اللہ علیہ اللہ والم وسلم کے اس قول سے بڑای کر میری آکھیں قوسور ہی ہوتی ہیں مگر ول جاگا رہتا ہے یہ گویان کا ظامرر دح بشری کے ساتھ سور م ہوتا ہے جب کہ باطن بہدار ہوتا ہے اور اس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا ، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے ، "مجھ سے کوئی چیز بھلادی جاتی ہے تاکہ میں اس طرح کی سنت قائم کردوں یک اور ایک دور اقل ہے اسس کی دور اقل ہے اسس کی دور اقل ہے اسس کی دور تی ہے اسس کی دور تی کہ دون ان کی روح قدیم تھی ہونئیں جبولتی تھی ۔

اسی میں ایک اور قول نبوی ہے :

۰۰ میں تم میں سے کسی ایک کی مانند نہیں میں توا پہنے رہے ہاں رہتا جوں یہ

مذكوره مديبت كامعنمون وراصل صفت سبدروح قديمي كيونكم انعول سفاس

بارسد مير بو كمير فرمايا وه روح ابشري كاوسعف نهير -

میرے نزدیک روح سے بارے میں شیع موصوف نے ہوکچے کما صبح نہیں کیو کر قدیم میں قدیم سے جدا نہیں ہوسکتا جب کر مخلوق، قدیم سیمتعمل ہی نہیں ہوتی ۔

میں نے ابن نسائم کوسنا جب کران سے یہ سوال کیا گیا کرکیا تواب وعذاب، روح و جسم دونوں کو طفظ کا یہ فائل کوسنا جب کران سے یہ سوال کیا گیا کرکیا تواب وعذا ب، روح و جسم دونوں کو سطے گا یا فقط جسم ہے بکر روح و سے بغیر سرز دنہیں ہوتی اور نہیں اکیلے روح سے جسم کے بغیر واقع ہم تی ہوتی ہے بکر روح و سے جسم دونوں کی باہمی موجودگی سے اس کا ظہور ہوتا سبے لہٰذا تواب یا عذا ب بیر مقت والوں کو بینچے گا۔
کو بینچے گا۔

اگر کوئی بر بیجے کر اشارہ کا کیا مطلب سبے تواس کے لیے میں کہا جا سکت ہے کر حظمی اللہ فائر میں اللہ کی خاص اور کما یا مطافت کے امتبار سے اشارے کی مانند سبے - اور اننارہ کو فقط اکا برصوفیہ ہی جان سکتے ہیں -

## التُدكى مِاسْب اشاره كرنے مشعن قاقوال صوفيہ

ابوکرشیل ملیدالروسف کها : ہروہ اشارہ جو لوگ اللہ کی جانب کرتے جس انسی کی طرف ببلٹ آ آسپے تا آبکہ وہ می تعالیٰے کی طرف می تعالیٰ ہی سکے فرسیعے اشارہ کریں ہوکدا ن کی وسترس سے باہر سہے۔

منیدبندادی علیدالرجر سے باس ایک شخص سند دریافت کرنے آیا تو آئی نے آکھ سے آگھ سے آگھ اسے آگھ اسے آگھ سے آگھ سے آ آسان کی جانب اشارہ کیا (لینی الشرکومعلوم ہے) اس پر استخص نے کہا واسے اہا القاسم إ ا مٹر کی جانب انٹارہ مت کرد کمیونکروہ اس آسمان سے زیادہ تھا رسے قریب سے یعنرت جنیز نے فرایا ؛ بے تشک ترنے سے کہا ۔

ممرو بن عثمان کی طیرالرحمہ نے فرمایا ، صوفیہ کاست این کومان لینا نو توجید ہے گمراللّٰہ کی ما نب کسی طرح کا اشارہ کرنا مٹڑک ۔

کمی حوقی کا قول ہے کہ ہراکیس نے اس کی جانب انتارہ کرنا چا ہا گھر کو تی ہی ایسانہ کر سے۔

منید بغدادی گنے ایک شخص سے جواللّہ کی جانب انثارہ کرتا تھا کہا کہ اے فلاں! تو کمب کمساس کی طرف اشارے کرنا رہے گا جھٹار کہ وہ تیری حانب خودانشارہ کرے۔

ابوبزیدعلیہ الرحم کا کہنا ہے ، جس نے اس کی طون علی طور پرا شارہ کیا تو کو کا ارتباب کی طوف علی طور پرا شارہ کیا تو کو کا ارتباب کیا کیو کھڑا شارہ صرف معلوم سنٹے ( لینی جو انسانی علم میں آسکے ) برہ اقع ہوسکہ ہے اور جس نے معوضت کی بنیا ، برکیا جلنے الا نے معوضت کے نبیا ، برکیا جلنے الا انثارہ فقط محدد سنٹے کی طرف ہوسکہ سنے ۔ انثارہ فقط محدد سنٹے کی طرف ہوسکہ سنے ۔

میں نے و قی تسے سنا کومریدی خینت سے باد سے میں زی ق علیدالرحرسے بوچھا گیا تو فروایا ، مریدی حینت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طوف انٹارہ کہ اسپے نواسے ا بین انٹارہ کے قریب خیال کرتا ہے حب کہ کامل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ترک انثارہ پر ہی انٹرکو پا تا ہے۔ یہی باست جنید علیدالرحم سے باد سے میں بھی بیاں کی جاتی ہے۔

الوالحيين نورى طيرالرحر كا قول سنے ؛ ہم اس كى جانب جس فدر قرنيب تريي اشارہ كريں وہ بعيد ترين سنے ۔

یمنی بن معاذ علیہ الرحم کا ارشاد سنے اسب تودیکھے کرکوئی شخص عمل کی جانب اشارہ کیسے تو میکے کہ کوئی شخص عمل کی جانب اشارہ کرسے تو وہ راہ میں اس کے جانب اشارہ کرسے تو وہ راہ میں اس کی جانب اشارہ کرسے تو راہ میں اس کی جانب اشارہ کرسے تو

وہ زمداختیار کرتا ہے اور کوئی آیات کی جانب انثارہ کرسے تو وہ ابدال کے داستے برر سبے اور کوئی فعتوں اورائٹر کی مہر پانیوں کی جانب اشارہ کرسے تو وہ عارفین سے طرز کو ابنا شے ہوئے ہے۔

ا بوعلی رود باری علیرالرحرنے فرمایا ، بهارا برملم تصوحت کیک اشارہ سپھے جب معبادت کی صورت اختیار کرسے نو وہ پوشیدہ موجا تا ہے۔

ابوبیقوب سوسی علیہ الرحرسے کوئی شخص سند دریا فنٹ کسنے لگا توانٹارے بھی ساتھ کرما جا آفتھا۔ اس پرا بوبیقوب نے اس سے کہا : مجھے تمعارسے سوال کی سمجھ انٹا ہے کہ نے کے بغیریجی اُ جائے گی۔ گویا اضول نے ایسا کرنے کونا لیب ندکیا ۔ خطرف فطرف

منید بغدادی علیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ ظرف سے مراد اخلاق فاصلہ کو اپنانا، عادات رزیلہ سے اجتناب اور انٹر کے اسکامات برعمل کرنے سے بعد ان پر نظر یکرنا ہے۔

#### مرقدت

احدبن على مليم الرحم فراسته جي ، مروت يهب كرتوج عمل كرس اسدالله كر يد زياده نسكي اورجب بحبي توالله كسيد كوئي عمل كرس تويه يجه كرجيد تويي كي يمل كيا بي نهيں اورمزد كركي كيابت دكھتا ہے ۔

## لفظ صوفى كخفيق

احد بن عطار علیمالر محد نے کہا کہ صوفی کو اس نام سے غیرا مٹند کی کدور توںسے باک ہوسنے اور بڑے وہ کا مراتب سے دور ہونے کے باعث بھارا جاتا ہے۔ الوا تحسین نوری علیمالر حمد نے کہا ، خلق سے الگ ہوکر عبا دت گذاروں کی مفیل

شامل ہوسفے اور مرتبۂ وا جدین پر بہنچ کرئ تعاسلے کی قربہت میں دسپنے کی وسیہ سے نیکو کا دوں کا یہ طاکف صوفیہ اورصوفی سکے نا مرسعے یا دکیا جا تا سبعے ۔

الدکرسٹبلی عیرالرحرنے فروایا ۱۰ اٹھیں اس نام سے اس بیلے پرکا دا جا تا سبے کہ خابر ذاست کے بعدان کی اپنی ذاست کا صروف اس فذر مصر باقی رہ جا تا ہیے کہ اس بر 'ام کا اطلاق موسکے ۔

کمی صوفی کا قول ہے ، صوفی کے نام سے اس طائفہ کو اس میلے بہا راجا آ ہے کہ یوگ روح قاعت کے ساتھ زندہ اور رجوع الی اللہ کے وصف سے آراستہ ہوتے ہیں۔

#### سببررزق

بینی بن معاذ میدالرحمہ نے فرمایا ، بندے کا طلب کئے بغیررزق با بااس بات کی دلیل ہے کہ دزق صاحب صرورت کی حاجب سے مطابق معین ہے۔

ايك صوفى كا قول سبن كر اگر ميں نے قبل از وقت رز ق طلب كيا تونهيں بايا اوراگر بعد از وقت طلب كيا تومبی نهيں پايا تكين لوفت ضرورت طلب كيا تو مجھے ميري ضرورت كے مطابق عطاكيا گيا ۔

الولیقوب علیرالرحرفرماتے جی اس باست میں کدرزق کاسیب کیہ ہیے لوگوں نے مختصف آراد کا اظہاد کیا ہے۔ ایک گروسنے کہ کرزق اپنی قویرا و را بتنام کسنے سے معاصل ہوتا ہے۔ ان کا نفتق قدریہ سے ہے۔

کچھنے پرنیال ظاہر کیا کسبب ِ دزق تقتوئی ہے۔ انصوں نے اس آبیت مبارکہ سے استدلال کیا ،

و بالسے دوزی دے گا جاں اس کا

مَوْمُ لَا يَحْشَرِبُ<sup>كِ</sup> حَيْثُ لَا يَحْشَرِبُ<sup>كِ</sup>

گان زیور

مبنو سنة تقوي كوسبسب رزق مهرايا بلاشبراغول فيفلطي كي كميز كرسبسب رزق تو

تنيق بيع مبياكارشا ورب العالمين بيء

الترجيش نفي بداكا بيتمي

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ دُرْتُكُمْ

روزی دی-

رزق كى بلاا تنياز تقييم

قران مجدیک الفاظ سے برظا ہر سے کدرزق عطا کرنے میں اللہ نے کفروا یمان کو محفظ منیں رکھ بلکمون موکد کا فراسے رزق عطا کر تا ہے ۔

ابویزید بسطا می علیم الرجمہ فرواتے ہیں : میں نے کسی عالم کے ہاں ایک سالک کی تعرفیت کی توافیت کی توافیت کی توافیت کی توافیت اس سالک کی توافیت کی توافیت کی توافیت کی توافیت کی توافیت کی توافیت کی اس سے اس اس کے خالق کے بارے میں کوئی شک نہیں اس سے میں صفروری نہیں ہم تنا کہ اس سے اس کے دازق کے بارے میں بوجیوں۔ یس کروہ عالم منزمندہ ہوکر میل دیا ۔

### مقامضن اورعبديت

منید علبدار حرسے سوال کیا گیا کہ بندے کا اپنانام وغوہ جاتا رہے اور اس کی مگرانشر کا محکمہ استرکا محکمہ سے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فروایا و حبب معرفت خداوندی ٹرستی ہے تو بناتی تو بناتی این مقام آثار مطبقے جلے جانے دیں اور اس سے اس کی خصوصیات زصت ہو جاتی دیں۔ مجر اک مقام آتہے کہ علم تی تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے اور کی مانشر است ہوجاتا ہے۔

بكسانبت مدح وذكم

ا جنیدعلیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ بندے سے لیے کب اس کی برائی کرنے وا لااو اِچھائی بیان کرنے وا لااو اِچھائی بیان کرنے والاا کیا گیا کہ بندے سے کہ اس کی بیان کرنے والا کی جائے ہیں ؟ آپ نے فرمایا ؛ حبب بندہ یہ جائے کہ اس کی تعربیت یا بیمب ہوئی کرنے والا نود مخلوق ہے ۔ اور مخلوق ہوئے میں منازی کرنا ، خلط بیا تی ماہ دخیل نوری ہے۔ معملائی بیان کرنا ، خلط بیا تی ماہ دخیل نوری ہے۔

سنستحونِ قلب

ابن عطائنسے پوچھا گیا کہ سکون قلب کر عطا ہوتا ہے ؟ فرما یا جہ تا الیقین کوجا تہ ہے ۔ اس کے بعد سے کو کر قراُن کریم ہے ۔ اس کے بعد بندہ علم الیقین سے نوازا جاتا ہے اور اس کے بعد دہ میں الیقین کے مقام کا بہنچ آہے تو اسے سکون قلب کی دولت حاصل ہوتی ہے جب بندہ سکون قلب کی دولت حاصل ہوتی ہے جب بندہ سکون قلب سے مالا مال ہوتو اس کی علامات یہ ہوتی جس کہ وہ مجت و خوف رکھتے ہوئے اللہ کی قضا اور اس کے فیعلوں پر راشی رہتا ہے ، اور بعنے کسی وسوسے کے وہ اس کی ذائب برسی کو این عماف و مدد گار سمجتا ہے ۔

# أيك انجاناغم

الوعثمان جری علیم الرحمرسے دریافت کیا گیا کہ اس انجانے کی و مناصت بیکئے ہو انسان کو بینجا سے مگر اسے اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا ؟ آپ نے ہوا اُ فروایا ادوح تمام گناہ اور روح اُ فروایا ادوح تمام گناہ ور روح اُ فروایا ہوں سے اور روح اُ فروایا ہوں سے اور روح اُ فروایا ہوں سے مگر بیات ہیں اور تیجہ ہوتا وی وہ ما دل روح کو ڈھا نیب بلیتے ہیں اور تیجہ وہ ایک معفق مالی یا تیجہ ہوتا وی ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ اور بہی وہ غم ہے بیتے بندہ ممسوی ڈکر تا ہے گرینہیں جانا کہ اسے کہاں سے لائی ہوا۔

#### فراست مرمن

رسول النّدم بلی النّد علیہ واکہ وسلم کی حدیث ہے ،"مومن کی فراست سے بچو ' کیونکروہ النّدکے نورسے ویکمہ اسبے ﷺ

## وتبم عقل اورفهم

ابراہیم خواص علیہ الرحم فراتے ہیں کہ وہم عمل وفع کے و بین ظهر حانے کو کتے ہیں اسے دوئی وسے کوئی داسلا ہے کہ اس کی صفات سے خصوب ہو سے اور نہی فعم سے کوئی تعلق کہ اس کی صفات میں سے نئی رہو سے ۔ اس کی مثال اس روشنی کی سے جو بافی اور سورج کے درمیان ہوتی ہے کہ سورج کے درمیان ہوتی ہے کہ سورج کے درمیان ہوتی ہے کہ درمیان ہوتی ہے کہ زنوانسان ایک اور مثال اس اونگھ کی سے جو بداری اور ندیند کے درمیان ہوتی ہے کہ زنوانسان مباکد رہ ہوتا ہے اور درسویا ہوا ۔ اور بدیاری یہ جے کہ اس مبرعتل کا فعم میں باتی عدہ نفوذا فلہ رسائی ہوتی ہے یہ فام کا نفوذ مقل میں ہور ج ہوتا ہے ۔ بیال مک کرعتل و فعم کے مابیں کوئی درمیان چریز میں ہوتی اور خواس میں جو کا طاحت میں اس کا مغز یا درمیان چریز میں ہوتی اور خواس میں خور ج ہوتا ہے ۔ بیال مک کرعتل و فعم کے مابیں کوئی درمیان چریز میں ہوتی اور خواس میں خور ج ہوتا ہے ۔ بیال مک کرعتل و فعم کے مابیں کوئی درمیان چریز میں ہوتی اور فعم کے مابیں کوئی درمیان چریز میں ہوتی اور فعم کے مابیں کوئی درمیان چریز میں ہوتی اور فعم کے مابیں کوئی درمیان چریز میں ہوتی اور خواس کا معلام معند یا کہ میں جوز کا خالص صداس کو مغز یا

نجوز كهلاماً سبيد -

## ظالم بقنقىداورسابق بالخيرات كي نشريات

ارشاد باری تعالے ہے :

تُحَدَّاهُ دُرَّتَنَا الْكِتْبَ التَّذِيْنَ جَمِرَمِ نَے كَاَب كا وادث كيا اپنے اصْطَفَيْتُ اِمِنْ عِبَادِنَا فَمِنْ لُمُ مُّ بِيغَ بِوتَ بِندوں كو تو ان ميں كوئى اِنى ظَلَ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللل

ابورِیدِلبطامی ذکورہ آبیت مبادکہ کی تشریح کرتے ہوستے فرانے میں ہ سابق اسے کہتے ہیں جومجست کے کوڑوں سے فسگاد ، کنٹرِ تین شوق اور درہیبیت پر فروکش ہو۔

مقتصد وہ سبے بوسرت کے مابک سے زخی مقتول تینے ندامست اورباب کرم رِمِنج ہو۔

ظالم اسے کتے ہیں ہوارزو کے وروں سے جینی انتخروص کا مادا ہوااور ستوبت کے دروازے پریا ہوا ہو -

ك و فاطر و ۲۳

کسی اورشخ نے فرایا کہ اپنے ننس رِظلم کرنے والاسزا سے حجاب سے وو چار ہ<del>وتا ہے۔</del> مقتقد دمیا زرو) ہاب کرم میں داخل ہوتا ہے اور نیکی کی طرف ببنقت کرنے والا پرورد گاہم کم سے حنورسیدہ ریز ہوتا ہے۔

اورکسی نے کہاکہ ظالم دنفس برزیادتی کرنے والا) ندامت کی سزایا تا ہے مقتقد رمیان رو انتخاص کی سزایا تا ہے مقتقد ر میان رو انتخام والا انتخام کی بارگاہ میں سربیجہ ہوتا ہے ،گویا ظالم انتکہ کی جانب دور سے انتخار می کرنے انتخار ہوتا ہے منتقد سے سامنے ایک واضح بردہ حائل ہوتا ہے اور سابق قرب کی دولت سے مالامال ہوکر انتگری بارگاہ میں موب ہوتا ہے ۔

اسى من مركى اورنے كها كه ظالم سرون د و مهد متنقلد سرون ب و اورسابي ون

م ، ہے۔

اميدا ورتمنا

ردیم بن احد اسع دریافت کیا گیا کرکیا مردد کوتمنا کرنی جا ہیے ؟

آبِ نے یوں وضاحت فرہائی کہ وہ تنانہیں کرسکا مگرامید رکھ سکتاہے کیونکہ امید رکھنے میں ایک برخانہ امید رکھنے میں ایک برخانے کی گئی موجود ہوتی ہے جب کرتنا کہنے میں نظامل ہوتا ہے ، مزیدیہ کہ تناصفات نفس سے تعلق رکھتی ہے ۔ تناصفات نفس سے ہے اور امید صفات قلب سے تعلق رکھتی ہے ۔ فریع سے براہ فرق

فرعون اور بترنفس

سل بن عبد الشرطب الرحم كت بين انفس كابتر بوتا سبت بوخلق خدا بين سعد صوف فركون به غالب اگيا نتما اوراس في وعولي كرويا تناكم النا دمبكم الاعلى دمين بي نمعارا خداك بزرگ وبرتر بون ) ..

ا مرابي تيزيو بندسه اورا نترك درميان آرسنه ،اصطلاع صوفي مير عباب كملاتي سهد - (مترجم)

نفن سے سات عیابات آسانی اور سات عیابات ارضی بیں بجب بندہ اپنے فن کو زمین میں وفن کرنا چلاجا تا ہے تواس کا فلب آسانوں کی بندیوں کے بہتے تواس کا فلب آسانی مال ہے۔ اورجب بندہ نفس کو کیا تال میں وفن کر دینا ہے تواس کا فلب عرشش کے رسائی مال کر دیتا ہے۔ اورجب بندہ نفس کو کیا تال میں وفن کر دینا ہے تواس کا فلب عرشش کے رسائی مال کر دیتا ہے۔

غيرت بشربيا ورغيرت الهيه

الوكر شبلى عليدارجمد فرمات بين ؛ غيرت ووطرح كى بو تى جدد () غيرت مبشريّه اور (١) مغيرت الليد -

میرت بشریه وه مغیرت ہے ہواشناص برکی جاتی ہے ۔اور غیرت البیہ یہ سبت کہ بندہ دل کو اسوا سے بانکل خالی کروسے۔

گناه ،نصورگناه اورنبیت گناه

احوال قنوب

الوبکرمحد بن موسلی الفرغانی الواسطی علیرالرحمه فرطسته بیس و تعویب تنین حالتول بر ب<del>روت</del> بیس : ۱۱ ) وه دِل بن کا امتمان لیا گیا بهو -

٧١) وه دل بو براسيدا كمير وينت كن بول -

(r) وميدمين لاست سكت ول -

ان تنیوں مالتوں میں سے بہلی مالت پر جو دل فائز ہوستے میں وہ وجد میں لائے گئے دل بی کو کو کہ کو نہیں ہوئا ہجب وجد کی کی نکے کہ کی کہ اس سے قبل اس کا کوئی وجو دنہیں ہوئا ہجب وجد کی کیفیت سے ملوب نکل آتے جل تو مالت اسطلام لینی بڑاسے اکھ ان کی کیفیت سے دوجیا موجاتے دیں ۔ بہی موت ہے اور اس کے بعد نشان مطہ جا نے کی حالت ہوتی ہے جو کیفیت ہی بندے کا اول و آخر ہے : تاکہ وہ یہ دعولی نا کی فیل سے داور بہی فنار کی کیفیت ہی بندے کا اول و آخر ہے : تاکہ وہ یہ دعولی نا کر سے کہ میں نے بہل کی یا میں بعد میں آیا ۔ اور یہ تبیری حالت ہی وہ حالت ہے کہ میں نے بہل کی یا میں بعد میں آیا ۔ اور یہ تبیری حالت ہی وہ حالت ہے کہ میں نے بہل کی یا میں بعد میں آیا ۔ اور یہ تبیری حالت ہی وہ حالت ہے کہ میں نے زبانوں کو گئاک کر دیا کہ وہ اس کے متعلق کھے کہ کہ سکیں ۔

ازمائش کی تمری*صورتی*ں

ابومحد بریری علبه الرحمه بندگان خاص سے بارے میں فرماتے میں کم ان بریمی طرح کی آزمانٹیں ڈوائے میں کم ان بریمی طرح کی آزمانٹیں ڈوائی جاتی ہے ، دوسری کی آزمانٹیں ڈوائی جاتی ہے ، دوسری سابقین براور کفارے کی جگہ ڈوائی جاتی ہے اور تعیسری انبیار و صدیقین برصدق احتیارات کی صورت ہیں ۔

تخب اور ودمين فرق

تسب میں قربت اور دوری دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں جب کرور میں ہجربداور قرب تین میں میں ہے بداور قرب تین کی میں المقبر المان کی فیات نہیں ہوتی ہیں۔ بین المقبر المان کی فیرسے سنا طت کرنے دالا بندہ علم المیقین پر فائز ہوتا ہے۔

الغرض وُ دایک ایسا وصل ہے کہ اس میں مواصلت نہیں کیونکر وصل نابت ہے جبکر مواصلت دراصل تصرفِ او قاست کا نام ہے ۔

گريدد زاري

ابوسیدستراز علیه الرحمه فرمات بین کدگریده زادی کرنے کی انتصاره وجمات بین د کریده زادی فقط الشرکے یہے اسٹر کے ذریعے اوراس کے ساتھ

بوني جائيے۔

﴿ گرید وزاری الله سے اس وقت کرنی جابیتے بب بندے کے سامنے رمبل مجرب کے حصول کے ایکے طوالت انتظار کا ذکر مو

( نون بور کے وقت

احكام الليرمين ننابل رينوت سزاك وقت -

التُدكا ومال حاصل كرنے سے مانج حادثات ير -

الترك جب قلب الترك بيدمنطرب بود

دويول كاالله كي مجبت مين سرتنار موجان ير -

🕥 حبب مقل الله کی محبت میں شدت غم سے زایل موجاتے۔

و مجست اللي مين آمين عرف كي كرنت موجات ير -

ن رقت فرما دست.

الله الله كي حنور ما منر مون ير -

الله الله تقالي كى قربت إف كى خاطربساط داست براوطن كى وجرس.

ا فند میں مبتلاہونے پریہ ندیشہ کراملدائسے خود سے دور نزکر دسے د

اس بات برگریرکرنا کرمبادا وہ راستے سے بہٹ کریدم وصال سے دوج ارز ہوجائے۔

(a) نوونقا راللي كه قابل نسمينه ير -

الله سے اس بات پریٹر ما جانے سکے وقت کہ وہ اسے کس آنکھہ سے ویکھے گا۔

الم المن المناوقات معموم موجان برين كاده عادى دام.

اس وقت بب کروہ وصل کی کینیت سے سرشار سواور اللہ اللہ است اپنی شفقت میں لیسیٹ نے بطیعے دود حربیا بچہ مال کا

#### دوده بديا جامات اورروما باماسه

#### شاحب

منید بغدادی علیہ الرحمہ فرمانتے ہیں ؛ شامدسے مرادیق تفالے ہے۔ ہوانسان کے ضمیر میں موجود ہنداں کے دور ان کے دلول میں استے جمال کا ضمیر میں موجود ہنداں کے دلول میں استے جمال کا نظارہ کرنا ہے اور دیکھنے والا السی صورت میں جب مبی است دیکھنا ہے تو وہ دراصل اپنے علم ہی کا مشامدہ کرد ا ہوتا ہے ۔

صوفیہ کے شاہر ہونے کا مطلب یہ بے کہ صوفی مقام مریدین سے گذر کر عارفین کے عومی مقام کا مشاہدہ کرے۔ اور وہ اس شاہد کے آثار و آیات کو دیجھ لے ہوفیب میں حاضر اور اسی صورت میں نوہ تنگ ہوتا ہے ، نہ کو تا ہی کرتا ہے اور نہی فقلت اختیار کرتا ہے آگر اس سے مرید کی سی فقلت سرز د ہوجائے تو وہ شا بہ نہیں اور اس کے علاوہ ہو کچھ بھی اس میں بظاہر دکھائی دیتا ہے وہ باطل اور طریق صوفیہ کے خلاف ہے۔

#### تقلوص معاملات وعبادات

کچیمٹ کے کام نے الوالحیین علی بن منبد قرشی فارٹی کی خدمت میں حاصر ہوکر سوال کیا کہ معاملات وعبا وات میں خلوص سے کیا مراد ہے ؟ آپ نے فروایا ، عقل راستہ دکھاتی ہے ، محکمت انثارہ کرتی ہے اور معرفت مشاہرہ کراتی ہے ۔ بلا شبہ فائص ترین عبادت صرف چار پہنز وں کے حبان لینے سے حاصل ہوتی ہے :

- 🛈 موفتٍ خدا .
- 🕜 معرفت ِنغس ۔
- 🕝 موفت موت ۔
- جدازموت الله تناكے كے ويده الدوعيد كرموفت -

حِن خص ف الله تعالى كو بجان اليا وه ابنى عنيفت كومان كيا وحس فيفس كومان اليا

اس نے خود کونفس کی مخالفت اور عبابہ سے برآ مادہ کرلیا ،جس نے موت کو سمجے لیا اس نے خو اس کی آمد کے بیے تیار کرلیا اور سمب نے بعد از موت اللّٰہ کے وعدوں اور وعیدوں ۔ آگا ہی حاصل کرلی اس نے ممنوعات سے کنارہ کشی اور مامورات کی تعمیل اختیار کہ لی۔

الترتعالي كي في كي خاطت كي تين اقسام من :

- ن رق
- ( ادب
- 🕝 مروت .

وفاسے مراد قلب کا صرف اللّٰہ کی یکا نگی کی طرف متوجر ہونا ، اس کے فردازلی۔ ذریعے مشاہدہ وصدانیت پر ٹا بت قدم رہنا اور زندگی کو فقط مجموب اللی کے ذکرسے عبا سمجن سبے ۔

ادب بیہ ہے کہ باطن کو غیر کے خیالات و خطات سے محفوظ کیا جائے، اسوال کی خان کی جائے اور حدو عداوت سے امتناب کیا جائے۔

مردست یہ سپے کہ وکرِمیوب پر زبانی ادرعلی وونوں لحا ظ سے یا بندی ہو، زبان اور نظر خا لحنت کی جائے ، تزام کھانے اور ناجائز لباس سے امرّاز کیاجائے۔

اوریرتمام خوبیاں ادب سے بغیر حاصل نہیں ہوسکتیں کیونکہ دنیا و آخرت کی مرجعلائی بنیاد اوب ہی ہے ۔

#### فتستضى

حادث محاسی علیدالرحد کنتے بیں ، کریم وہ سیص بواس بات کی بیدواہ نرکرسے کمالآ کس کو نوازا۔

الوالقاسم ضيد بن محد على الرحم فرمات يب، وكريم وه بنه جو تجه كسي وسيد كا مماج م

صوفیرے ایک مرون کا قول ہے : فیاضی ریسے کدافلہاد ارادہ سے بیط ہی مرا

بوری کردی جائے۔

ايب اورطائف صوفيه كاكمناب، على وهست كروتوقع سع بره كرمو-

منكر

حادث محاسی علیدالرحمر فرماتنے ہیں ؛ یہ سوچنا کہ اسٹسیار الٹرکے ساتھ قائم ہیں سنکر کہلاتا سے ۔

> صوفيه كا قول ب إنفكر معنب فورونوض كو كفته بير . بعض كانفيال ب ك فكر قلوب كوتفيم اللي سي عمور كروية ب -

> > فحر وتفرمي فرق

بھر وتفکرمیں فرق بیہ کے تفکر قلب کو گردش میں رکھتا ہے جب کو کو قلب نے ہو کھیے جہ کہ میں ایک اس کے جو کھیے جہ ا کچیر جان لیا اسی پر دک جانے سے عبارت ہے ۔

اعت بارك

مارٹ مماسی میسالر ممر نے فرایا : امتبارسے مرادکسی شنے کوکسی دوسری سننے برولیل بناکر کوئی نینج اضرکرنا ہے۔

کچوصوفیکا فول ہے : اعتباریہ ہے کہ حس سے ایمان داضے ہوجائے اور عمل اس اسے اپنا پردائق وصول کرے ۔ ا

بعن صوفيه كتة بين ١١ عتبارغيب مين ما فد مؤمّا ہے كوئى جيزاس كو ما نع نهيں موتى -

ال : اخذنا في كالسلط مي السانى استدلال اورسوح كوامتبار كهت مين والني رب كرصوفيك نزديك السانول ك اخذكره و تمام منهوات ونا في اعتبارى مين النامي ترميم ونسيخ ك منهائش ب (مترجم)

#### نبتث

صوفیہ کا قرل ہے : عل کے بیاع عزم معم بی کونیت کتے ہیں ۔ بعض کا کناسٹ کہ نیت عل کی پیان ہے ۔ منبد بن محد علیہ الرحم فرماتے ہیں : نیت ،افعال کی تصویر ہے ۔ کسی کا قول ہے : مؤمن کی نیت اللہ نقالے ہے ۔

### درست كياب ؟

صوفيه كاقول ب ؛ فقط توحيد بني درست بها -

جنبد بن محد عليه الرحميف فرابا : مروه كفتكوسواذن خداوندي سيد سو درست بيد

## خلق خدارشفقت

جنیدین محدعلیه الرحمه سیسوال کیا گیا که خبن خدا پر شغفت سے کیا مراد سبع ؟ آپ نے فرطیا کہ خبق خدا پر شفقت یہ ہے کہ وہ جو کچہ تجہ سے طلب کرے تو ابنی جانب سے اسے دے اور تواسے کسی ایسی ذمہ داری کا پابندز کرے کہ حس کا وہ تم ل نہ ہو سکے باہواس کی لباط سے بام ہو۔ اور مذہبی تواس سے وہ کچیہ کے جواس کے علم میں نہ ہو۔

## بربهيز كارى

صوفیہ کہتے میں ، جن امور کا حکم دیا گیا ہے ان کا بجالانا اور جن سے رو کا گیاہے ال سے پر بہر کرنا ہی پر بیز گاری سمبے ۔

بعض کاکهنا ہے : پر جیزگاری ، مُومن کا سرم ہے جیسا کہ کعبۂ ہرم مکہ ہے ۔ کچھ کا قول ہے : پر جیزگاری ، نورقلب ہے جس کی مدد سے مُومن بی و باطل میں تمیز کرما ہے ۔ سهل بن عبدا تشر، مبنیدبن محد، مارث مماسی ادر الدسبد نزا زعیهم الرحد سف فرایا ، پر بهزگاری کامطلب ظاهرو باطن کی کمیا نبت ب -

ممتر

بعض سوفیر سفے کہا ، سروہ ہے جس کو دل میں اُ نے والے کسی خیال کے ذریعے نہیں جا سکتا بھراسے اللہ نائب رکھتا ہے اور صرف اسی کے ذریعے اس کا اسساس کیا جا سکتا ہے ایک طاکفۂ صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہتر دوطرح کے ہوتے جس ،

ایک وہ جو فقط اللہ کے بیلے ہے اور اس کاعلم اس کو بلا واسط ہوتا ہے ( بیلے صوف وہی اس سے باخر ہوتا ہے فائل کو اس کاعلم نبیس ہوتا) -

د وسری قسم کا سرروہ بوخلق سے بیدے اوراس کواللہ تو ہرحال جانتہ مگراس سے ماتیفت کومجی اس کاعلم عطا فر باتا ہے۔

ایک طاکفہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ سرکی دوقعیں ہیں ، ایک کا تعلق الشر تفائے سے ہے اور اس سے صرف وہی باخر ہوتا ہے خان کو کوئی علم نہیں ہوتا ۔ دوسری قسم کا بسر خلا سے منعلق ہے اس سے الشر تعالیٰے کے ساتھ اس کی وساطیت سے بندہ صبی باخر ہوتا ہے ۔ منعلق ہے اس سے الشر تعالیٰے کے ساتھ اس کی وساطیت سے بندہ صبی باخر ہوتا ہے ۔ محبین بن مفعور حلاج علیہ الرجم سفے فرطیا ؛ جارسے اسراد دراز ) اس قدر انو کھے ہیں کہ کسی کے دیم وگمان میں مبی ان کا گذر نہیں ہوسکتا ۔

الدست بن سین علیرار حمر فرمانے میں : مردان خدا کے دل بھیدوں کی قریب اکب بھی کا ایک اور قول بنے ، اگر (میری قسیم کے ) ٹمن کو بھی میرے بھید کا علم ہو مبائے تر اسے تر السے تر السیمین کو بھی کی در۔

اس من مركس في كماسي س

حاس بسرقداء سرجيعها وكلاهما فى سرهامسرور

ماسرّمسروريشيربسولا منهاليه ساويًامفرور

ترجراشار : وه ایک ایسے بعید کومسوس کرنے والاسے کرس سنے اسے بوری طرح

نوش کردیا ہے گوبا وہ اور اس کا بھید عموب سکے جمید میں مسرور میں ۔ اور وہ صاحب ِ داز ہو ا ہینے بھید کی جانب اتنا رہ کرنا ہے وہ سرا سر دھو کے میں ہے ۔

بینداوراستار سے

با سترسنوسد ق حستی بندنی علی و هم کل حق و خلاه سو ساطن تحسلی می کل سی و سحل شی ترجراشاد و استان در در شوار فرم می کرم و تی روح بر من می مردنی روح بر من می مردات می مردنی روح بر من مردات می مردات می مردنی روح بر

ادد اسے دا زوں سے دا زکر توظام ہی ہے اور باطن تو ہر شے سے اور ہر شے کے لیے ظاہر بڑا ہے ۔

الوالحيين تورى كے جنداشغار سے

۱- لعمرى ما استودعت سترى وسترها

سوانا حدامه ان تشبيع الشرابر

۱۰ و او الاعظنه مقلنای بالحظیة

فتشهد بخوانا العيون النواظس

٣- وسكن جعلت الوهم ببسى وبينه

م سولاً فا دى ما مكن الضمآيير

ترجمانشاد ۱۱۱) مجھ اپنی زندگی کی قدم ! میں نے اسپنے اور مجوب کے ہتر کا سوائے اس کے اور اسپنے کسی کو امین نہیں بنایا کرمباد ابھید کمسل جائیں اور بھسل جائیں۔

اس دا ذکو تومیری آنکھوں نے مبی نہیں دکھیا بیہ جائے کہ دیکھنے والی آنکھیں
 اس کا مشاہدہ کرسکیں ۔

(٣) گریں نے اس کے اور اپنے درمیان دہم وتغیل ہی کو ایک پیغیام رساں بنایا ہوا ہی اور وہی مجھے بیرہ ۔

ہوا ہے اور وہی مجھے پروہ کچے ظاہر کرتا ہے ہو لوگوں کے باطن پوشیدہ رکھتے ہیں۔

منتلف ممائل کے بارے بیں صوفیہ کے اقوال سے متعلق ہو کچے مستحضر نظا بیان کردیا مام نزتعفی بلات کا اماط تومشکل ہے بہر صورت پرونفقہ وکر میں کافی ہے ۔

عمرو بن عثمان کی علیم الرحم کا قبل ہے ؛ سارے علم کے ووسے بیں لینی نصعف موال ہے اور نصف بی ایس کے دوسے بیں لینی نصعف سوال ہے اور نصف بی ایس ہے۔

(11)

## صوفیہ کے مکتوبات

احدبن علی کرجی علیہ الرحرکا بیان ہے کہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے ممثنا دینوری علاار حمد کو ایک محتوب ارسال کیا سر سکے جواب میں انصول نے خطکی لیٹت پر تحریر فرا یا کہ ایک سرح دصوفی ) کو کیا مکھنا ہے کیو کر مفتیقت کی بجا پن مارج کے دوسرے دصوفی ) کو کیا مکھنا ہے کیو کر مفتیقت کی بجا پن میں دہ دونوں معی فملف می نہیں ہوتے۔

الوسید نزازعیدالرجمہ نے ابوالدہ س مدین عطار علیہ الرحمہ کو کھا: اسے ابا الدہ س ؟
حکے کسی ایسے تخص کا بہتہ باؤسم کی باکیزگی کا لل، جملہ آ نا بفن سے بری اوراس طرح وہ تن کے ساتھ بن کے بیاء اور بن ہی اس سے تناق کوئی ساتھ بن کے بیاء اور بن ہی اس سے تناق کوئی سنے باقی رہے۔ اور بن اس سے تناق کوئی سنے باقی رہے۔ اور بن اس کے بیار سے بار کے اور کی سے بیاد کر سے بار سے لوگوں سے بیاد کمیں امتی ان بن بن ہو۔ اگر میر سے اس طرح سکے کمیں امتی نئی کریں اور اگر وہ مجھے اس طرح سکے کمیں اور اگر وہ مجھے قبل کر سے قواس کی طرف میری رمینائی کریں اور اگر وہ مجھے قبل کر سے قواس کی طرف میری رمینائی کریں اور اگر وہ مجھے قبل کر سے قواس کی طرف میری رمینائی کریں اور اگر وہ مجھے قبل کرسے قواس کی طرف میں کی دیں اور اگر وہ مجھے قبل کرسے قواس کی طرف میں کی دیں اور اگر وہ مجھے قبل کرسے قواس کی طرف میں کر دیموں۔

مكتوب عمروبن عثمان تمي عليار حمد بنام طائفة بغداد

أب اس وقت كر منت مك الى مال نهير كرسكة جب ينك كرست موسك ماكستون من المستون المستون

اس کمترب کے بڑھے جانے کے وقت جنید ہت بی اورالوقم رہری علیم الرخر بھی موجود تصاوراسی موقع برضید ؓ نے فروایا ، کاسٹس! مجھے یہ علوم ہونا کران النوس کون ال ہے۔ ہریری نے کہا : اے کاش ! مجھے علوم ہونا کہ ان میں کون شامل نہسیں ہے۔ اور شبلی نے کہا تھا : کاسٹس کہ مجھے ان کی جانب سے ہواکی اُدیمہ معبی زمینجتی۔

# متنوب الوكرشلي عليه الرحمه بنام الواتفاسم عنبير عليه الرحمه

ا سے ابوا تقاسم با آب کا اس سال سے بارسے میں کیا نیمیال ہے جو بلند ہوا اور فل سے بو بلند ہوا اور فل سے بور افغان الیا اور بار افغان ہیں ، اور سے سوایہ والے میں ، زبانیں گئے ہیں ، اور علوم فانی ہیں ، اگرکی کو فذکورہ حالت لاحق موا ور اس کی طبیعت بوجبل ہو جائے تو اسے سوائے وحثت کے اور کچھ ماصل نہ ہوگا اور اگرکسی کی جبیعت اس طرح کی ماست کے بیتے میں نوش و نرو مو تو سوائے دوری پانے کے کچھ اصل فرم ہوگا و اور تیجہ میں موالے کے دوری پانے کے کچھ اصل فرم ہوگا و اور تیجہ میں موالے کے اور اس کی مقل میں مغلوب ہوگی اور اس کی مقل میں مغلوب ہوگی اور اس کی مقل میں مغلوب ہوگی اور اس کی موالی کے موگی موالی کہ کویا فرم و موسی سے موگی کی کی اور اس کی موالی بندھن کے موگی کی اور اس کے الیمی بندھن کے موگی۔ اس کے لیمیز لوا کے بندھن کے موگی۔ اس کے لیمیز لوا کے بندھن کے موگی۔ اور اس کی لیمیز لوا کے بندھن کے موگی۔ اس کے لیمیز لوا کے بندھن کے موگی۔ اس کے لیمیز لوا کے بندھن کے موگی۔ اس کے لیمیز لوا کی بندھن کے موگی۔ اور اس کی مولی کی اور اس کی بلیمی کی اور اس کی بندھن کے موگی۔ اس کے لیمیز لوا کی بندھن کے موگی۔ اور اس کی بلیمی کی اور اس کی بلیمی کی اور کی کیلیل السماء لطرون کلیل

فاذا ماسدا أصأطوفيه

رو، کنت امکی علی منه فلما

ان توکی بکیت منه علیـــه

ترجراشار ؛ اسے آسان کے ہلال! قو آمکھ کے بیان رات کی مائندہے کر جب رات نا ہر بہتی ہے تو ہلال کے کنارے روشن ہوجاتے ہیں -

۲ - میں اپنے کب اس کی وجرسے رو اتفا گر حبب اس نے میٹھے بیمیری آومیں اس براس کی وجرسے رویا -

## بواب جنيد بنام مثبليّ

الوکر شبکی کا خط ایک بده سے دو سرے بده تک جنید کے پاس پڑا رہا اور بحیر مینید نے اس کا نذکے کر کے سے براس کا جواب تحریکیا :

"اسے الوکر! الله الله! بم تولوگوں میں رہتے ہوئے جب ایک لفظ کوسا منے رکھتے نواسے سو گھتے اور مختلف میلوؤں سے اس کے بارسے میں تدخا نوں میں مطبعہ کرگفتگو کرتے نفے مگرتم موکر اس بیابندی کو بھی ترک کروا۔

تھارسے اور اکا برصوفیہ کے درمیان سزار طبقے بیں بن میں سسے بیلے بلقے کے خیالات وہی تفعے مؤنمھارسے بیں ؟

## الوعلى رودبارتى كاايك مكتوب

حبب ہم رُمار میں تعے تو ان دنوں وہیں براکیٹ خص ہاشمی نسل کا خضا۔ اس کے پاکس اکیٹ کنیز نہا بیت خوش آوازاورصاحب فراست نتمی۔ ہم نے الوعلی رود باری سے جاکر کہاکہ وہ اس ہاشمی کو کھییں کہ بھیں اس کنیز کے پاس حاکر اس سے کچھے سننے کی ا مبازت دسے۔ اس پر الوعلی رود باری نے میری موجودگی میں اس شخص کو یہ خطاکھا ہ

بسمانتدالرحم الرحيم

الله تعالی تعاری ماجت کولیداکرسدادر تیری آزردکو برلائے مجھ بیملوم جواہد کھارے پاس ایک جینم رواں ہے جسسے اہل ول آگر بیمان وفا کے جام پیتے اور حقائق صفا سے بہرہ در بوستے جس۔

اگر بھیں اجازت دے دی گئی تو ہم جا ہیں گے کہ اس جیٹمۂ امل دل کا کاکس مبلس کو غیروں کی موجودگی سے خالی کرے اور کنیز کو تلا ہمز بینوں کی آنکھ سے پوسٹ بیدہ رسکھ - ہمارا آنا آپ کی امبازت بیر خصر ہے - الوعلی رود باری کے نام الوعلی بن الی خالد صوری کے ایک مکتوب سے افست اس یں نے ابوعل بن ابی خالد می ویر کتے ہوئے سناکہ میں نے ابوعل دود باری کو ایک خطاکھا جس میں انعیس یہ دوشتو کھے جسے ہے : ب ان کتبی اباعلی احسی سے نے خواراً من التشادات فیدہ حند اس وذیباس ماذی علینا لائے حقاً و ذاك منه بستید

ترجرًا شعاد : (۱) لسعادعی اِتحبہ سے اپنی عبت کومیرا دیشیدہ رکھنا اسع سرکت سے پک رکھنے کی مبانب فراد ہے ۔

۱۲) میا نوب ہے تواسے خطر روز بار ایرا ہم پر کیائی ہوسکتا ہے جب کہ وہ دالوعلی تجدسے امر شیل میدان میں ہے ،

ابوعلى صورتى كتے بين كە كىچە دنول بعد الوعلى سے ملاقات ہوتى توميرے ہاتھ ميں كا فذ كا بوكرا تفااس بريداشغار كھے ہے

ا عاك بالحب حس فى تخييه لطف الجنال وعطف فى تعتبه

م. يا اس المسابات عن ورد بالاصدر نجعت صفوا اللوى في غيرمطلبه

٣- قف تحت صفته بالودمنك له

مستهتوا بتباءيح الشحون ب

زیرُاسٹاد : (۱) تجعم میت پر محبت سف اکسایا ، ممبت میں ناامیدی لطف پہشت ہے اوراس میں طامت، مہروانی وکرم ہے ۔

( ۲ ) اسے محبت کرنے والے تونے گھ ط بر آنے اور وابس نہ ہونے کے سبب محبت کی پاکیزگی وخلوص میں عدم مقدیرے کو طاویا ،

( ۳ ) اس کے بیم و ترسے کے نیچے اس کے بیانی فرست کے کرالام ومصائب کی سوز شوں کے سانفراس کا فریفتہ جوکر کھڑا ہو۔ ذوالنون مسرى عيدالرحرك ايك مريد بهاد بركئة تواضول فيشخ كودعا سيهلة كلما سن سے بواب میں ذوالنون نے پرتوریجی ،

اسے میرسے بھائی ! آب نے مجھے یہ کھا کہ دعا کروں کہ اللہ آب سے اپنی نعمتوں كووابيسه سه سه ميرس عبائي إجان لوكرابل صفار، صاحبان عزم ديمت اورمعائب و ابتلاسے گذرنے والے بماری وصیبت سے انس رکھتے ہیں کیو کد امراض ومصائب اُن کی زندگی مین شفا سے مترادف میں رجس نے معیست وازمائش کونعمت مزمیا او و دانش مند نهیں اور جس نے اسینے مہربان کو ا بہنے او برامین نہیں بنایا اس نے گویا اپنا معاملہ اہل تهدیت كے حوالكر ديا -

مبرس عبائى إنجع اين رب سے حياكم احليت كيوكر سي انسان كوفكوه وندكايت سے بازر کھتاہے۔

والت لام آبکٹیخس نے ذوالنون ملیہ الرحمہ کو کھھا کہ اللہ تغائے تجھے اپینے قرب سے مانوس قرم اس ير ذوالنون في استصراً إلكما:

· التُدنِّع لَے تیجے اسینے قرب سے متنفر فرمائے کیؤکر جب التّرینے تحجه اسبنے قرب سے مانوس كرديا تويہ تيراا بنا اندازه وتدبير سبے اورجب اس نے تھے ابنے قرب سے متنفر کیا تدیرا شرکا اندازہ اور اس کی تدبیرہے سس کا کوئی کنارہ نہیں میال تک دہ تھے اپنا بے قرار بنا کرھیور دینا ہے ؟ بمفرخلائی کتے ہیں کم میں نے جنید کو یہ کتے سنا کہ ایک دفر سری تقلی نے ایک اُقد مجے دیا اور کیا کر بر تیرے یا میری ماجت پوری کرنے کے توض میں ہے ۔ میں نے دفع کھول مريشها تولكها تعاكر مين سفه ايب ويماسفيمين مُدى خوان كويد الشعار كات تصيّدت. ابكى وهسل ستنديهن ما يبكيني ا بکی حدّاماً ان تغیام قبینی

وتقطعي وصلي و تهمسرييني

ترجہ : میں روا ہوں اور کیا توجانتی سبے کہ مجھے کیا بیز رُلار بی سبت میں قواس ڈر سے روم ہوں کہ کہیں تو مجھ سے بجہار نہ جائے اور کہیں تو مجھ سے تعلق توار کمر عدار ہوجائے -

الوحيدالله رود باري كت بيرك مجع ميرسد أيك دوست في المعاد

م يخط بوميري عبت كالمنيز وارجع ابب ابيالورج بس فيميري المحدكو

فقط تجرير مركز كروياب. والسلام "

الوعدالله رود بارى في كاد وست كوايك كمتوب مين كلنا :

"أب كومرتم ونعيب مل جانے كے بعد شوق وقبت اختيار كرنے كى طرف كس بين اوركس جيز نے آكيو انسال برمدا ومت اختياد كرف كس بين نے آكيو انسال برمدا ومت اختياد كرنے كي اكي الب كومعوم نهيں كرنے كے بعد وصل كے دشتے كو قطع كرنے برآمادہ كيا ، كيا آپ كومعوم نهيں كر خط كا آنا ايك الي خشى ويتا ہے بومسرت قرب سے برابر ہے "

## أيكشيخ كالكتوب

تعادے باخر شدیم بیت نے مجھے تیری طرف اشارہ کرنے سے بجائے دکھا تیری طرف اشارہ کرنے سے بجائے دکھا تیری فرک سامان فائٹ کردیا - لہذا تیری قیت نظام رہ تیری نشانیاں تا بناک اور تیری سطوت فاہر ہوئی قرمیری موفت گوئی ہوگئی بمیری مقتل اس کے آتے ہی جاتی دہی میرا علم اس کے ظہور کو بیان کرنے سے قاصر ہوگیا اور تیری حقیقت کے غلبے کے نیتے میں میری عبادت اس کے بیان سے عاجز دہی ۔

ابوطیب احد بی مفاتی ملی کھتے ہیں کہ ابد النیرانتیناتی ٹنے جفر خلائی کو اکیک خطری کھا ہ " فقر ارکی جہالت کا اوجہ آپ برہے کیونکہ آپ دنیا والوں کی طرف مائل موگئے اور اپنے امور میں شغول ہوگئے جس کے نیتجے میں فقرار حب ہل رہ گئے "

## ایک دانا کے نام لوسف بن سیس کا مکتوب

یو عنبین سین کتے بیں کہ میں نے ایک دانا کو دنیا کی طرف ماکل ہوئے اور اپنی طبیعت میں اپنے بیے بیات میں اپنے بیے بیات کی جنوں میں اپنے بیے بیات نہیں کرتا ۔اس برا تصول نے مجھے کھیا و

إيم التدالرحن الرحيم ا

بوسمت بن حینن کتے ہیں کہ ایک مکیم نے دو سرے مکیم کو تکھا کہ وہ است اصلاح نفس
کے بارسے میں کونی طریق بنائے اس پر اس مسبم نے جوا اُب تکھا :

" مجھے ا بینے نفس سے بگاڑ سے ہی فرصنت نہیں کریتے سے نفس کی
اصلاح کروں ، مجھے ا بینے اندر کوئی چیز الین نہیں دکھائی دیتی ہو دو سروں کے
بیدا چی ہو۔
بیدا چی ہو۔

الوالعياس احدبن عطاً ما ورالوسيد نتراز كي خطوكما بت ابوالعباس احدبن عطائه في ابوسيد نراز كوايك خط مين كها. " مِن آبِ کویرا طلاع دیتا بول که آب کے جانے کے بعد فقر آادر ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد فقر آادر ہوا کہ آب کے جات سے بعد دومرے کے مخالف بوگئے ہیں یہ الوسعید خوا نسب المربین تحریر فرطایا ا

" آپ نے کھا ہے کہ میرے جانے کے بعد جاسے مردین ایک دوسرے کی فانت کرنے گئے میں تو اس کی وج یہ ہے کہ وہ ان کا انتر بغربت کرنا ہے ، کرنا ہے ، کرنا ہے ، کہ وہ ایک دوسرے سے کاملا اتفاق کرکے ایک دوسرے برجروم نظر اتفاق کرکے ایک دوسرے برجروم نئر ۔ فاکرلیں ، اوراس طرح الشرے دورز ہوجائیں ۔

#### نامه بنام مبيب

رود بارٹی کتے میں کہ ایک محب نے ابنے جبیب کو بوکہ اس کو جو گا دہما تھا یہ کھا: "مجست کمی زائل نہیں ہوتی آب میرے شہر میں آئیں ناکہ میری محبت میں اضافہ ہو گرفبید کے دشمنوں سے مذمل کر کمیں وہ برگان مذکرلیں کہ آب خطک مزان میں یہ

# ايكشيخ كے كمتوب سے اقتباس

" بوائی کی تنی پرخود کرو جو مجھے وصل کی تغریف سے محروم رکھتی ہے اورمیری انگیس نہیں جا ہتیں کہ تیری دید کی شفندک سے آسودہ ہوں کیونکد اس طری نہیں فند شکیس بھرا میکردلا قات فد تشریب کہ کہیں تجد سے دوری سے باحث دہ جلف ندگیس ، میرا میکردلا قات سے وقت کا نہیں انسو بہانے سے وقت کا نہیں انسو بہانے گئی ہیں۔ گئی ہیں۔

م*یں پنباپ شاہوا بنا مال سناتا ہول سے* ومانی الدھـرا شتیٰ من *ع*ب وان وجد انہوی سـاد المداق

نراه باكبًا فى كل حـــين مخافة ضرقتم اولانستياق

میسیکی ان ناگوا منوفاً الیهم ویسیکی ان دنوا خوف الفواق منسمن عبسه عسد التناءی وتسخن عیشه عسد التلاق رنجرانعار: ۱۱) اگرمحب نیرنی مجت کا ذاکق بالے توجیم اسس سے بڑھکر کوئی مدخت نہیں۔

ری قواسے مروقت سوق الفت یا خوف مبدائی کے باصف رواہمایائے گا۔ رس گروداس سے دور موجائے کوشوق محبت میں روا رہا ہے اوراگر محبوب قریب موجائے تو دو کوف جدائی سے روا رہا ہے -

ر مى محبوب سے دورى كے باعث اس كى انكبير طبق ميں اوروصال بإسف وقت مى اس كى انكمير طبق ہيں -

### مرن کی رفاق*ت*

حین بن جربل المرندی علیدار جمد جواجل مشایخ میں سے تھے افعیں کد کرمر میں ایسنے ابک شاگر دکا پر خط موصول ہوا ؛

" مبرسے نین اکب کے مریدی میں سے تمام باہم رفیق بن گئے جب کم میراکوئی رفیق بن گئے جب کم میراکوئی رفیق بن تھا اسی حال میں ایک دوران ایک مبرن کو صبی طواف کے دوران ایک مبرن کو صبی طواف کرنے ہوئے دیا۔ مجھے دہ بہت ایجا لگا اوراسی کو اپنا رفیق بنا لیا میرے پاس مبر دوزرات کو بوگی دوروطیاں موتی قلیں جن میں کا ایک اس کے لیے اوردو مری مبرے لیے موتی ، دہ مبرن کئی ماہ کا دن رات میرے پاس رہا۔ ایک روز مجھ سے افطار کرنے میں کچھ تاخیر موکئی اور حبب افطار کرنے لگا قو دکھیا کم مرن دونوں روشیاں کھا جکا ہے۔ اس برمیں نے اس سے کہا : تجہ ریاف وس ہے ! تو نے نیانت کی ریافت ہی اس کے انسو بسنے کہا اور میں رہے اور آب کے انسو بسنے کہا در میں اس کے انسو بسنے کے اور عب اس کے انسو بسنے کے اور عب اس کے انسو بسنے کے اور میں اس کے انسو بسنے کہا در میں رہے واست کرتا ہوں کہ آب اشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسب درخواست کرتا ہوں کہ آب انشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسب درخواست کرتا ہوں کہ آب انشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسب سے درخواست کرتا ہوں کہ آب انشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسبب سے درخواست کرتا ہوں کہ آب انشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسبب سے درخواست کرتا ہوں کہ آب انشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسبب سے درخواست کرتا ہوں کہ آب انشرکے صفور دُما فرما ئیں کہ وہ اس بسبب سے درخواست کرتا ہوں کہ آب است کرتا ہوں کہ آب کرتا ہوں کہ آب است کرتا ہوں کہ آب کرتا ہوں کہ آب کرتا ہوں کہ آب کرتا ہوں کہ آب کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں ک

اس مرن کومیری طرفت اوما دے۔

مصائب سے بیاد

شاه كرماني شف الوسفف كوكما ،

" حبب میں خود کو سرطرف سے مسائب میں گھرا ہوا یا وَں تو کیا کروں ؟" اس بیا بو حفق نے اضیں کھی ؟

" ایپنے مصائب سے بیاد کرو گراس طرح کہ نجھے ان سسے بیار کا احساس تک مزیرہ یہ

ابن مُنْروق کتے ہیں کر سری تقلی شنے کہا کہ میرے کمی دوست سنے مجھے نطا کھھا جس سکے جواب میں میں سنے اسے لکھا :

"اسے سبائی اس میں آب کوالٹر تف کے سے ڈر نے کی تلفین کر تا ہوں،
ہوا طاعت گزار بندے کی اطاعت میں مدد فرما آ ہے اور جونا فرمان بندے
سے اس کی نافرمانی کا انتقام لیہ ہے للذا آ ب کو کہیں اس کی اطاعت اس
کے مذاب سے ماموں ہونے کی طرف مائل زکرے اور کہیں اس کی
معصیت آب کو اس کی رحمت سے مایوسی کی طرف نہ نے مبات الٹرتقائی
آب کو اس کو دراوسی سے دور دہ ہے والا بنا نے اور اس طرح وہ
بہیں اور آب کو امید وار رحمت بنائے گراس طرح کم م میں غور نہ کا جا۔
والسلام سے

جنید بعب اوئ سنے ملی بن سهل اصبه انی کے نام اکیب خطوس کھا ؟
"اسد بھائی اس اف الزمر پر مضبوط ارا دسے اور صبح واہم عزائم سس کو ماسل ہوں اغیب وہ بربیب سے دُور ، برخل سے مفوظ ، باطن کی گرائیوں بربیٹ سنے دار بر برخل سے مفوظ ، باطن کی گرائیوں پر برخل سے دارے مرائز کو زائل ، اور سراس تا ویل کو سومفلد و مراؤ کو تو ہوم کرنے والی ہو ، کو واضح کر دیتے ہیں۔

الغرض امل مرفان کے ہاں تی فقط صحب اسوال کے ساتھ لازم سے اور ان کے ہاں طرانی سوک کو بہرم طے کرنے کے بارے میں علی دلائل اور بما میریو سی م موجود میں نا

صوفی کرم سک مواطات دیمتوبات اس فدر زیاده بین که تسام کا وکرمسکن می می در زیاده بین که تسام کا وکرمسکن می در زیاده بین که تساس کے جیسے الوالحین فوری کا کتوب بنام مبد بغدادی از ماش و عیبت کے موضوع بر ، الوسعید نزاز کا مکتوب بنام الوری کا کتوب بنام کے بن معاف اور اوسف بن الحسین اور ان دونوں کے دوائی خلاط ، ایم کیان می ان طویل کتوبات میں سے جند کا مکتوب بنام الو کر الکسائی اور وی بریش کرنے میں ہوکہ ور سے مختصر ہے ۔

مگروب بینبید مگروب بینبید

#### است برست بمائی!

 ہوکچہ بوشیدہ گذر سیکا اس کے ظاہر کرنے ہے۔ مہر ہاں وسین بزرگان کوام کے رفست ہو جانے ہے، اور اچا کہ ایک سیلے جانے ہے ، زرزا حیز تند ہوا وں کہ بعد کے حالات ہے ، زور دارسلسل کرج کی اس اواز بر جو پیمیز وں کو اکھا ڈکر دکھ دے مشدت استحال کے غلیے ہیں ، اعتراف کناہ کرنے والی شکا ہوں ہیں ، اور نیر سال کرج کی اور جانے کہ ان جانے کہ ان جائے ہوگی اور جائے صدور جب کرخواب برریشان بروجائیں گی ، نہیں اٹھا ہو جائیں گے ، دل پارہ بارہ ہو جائیں گے ، خطیب زایل ہوجائیں گی ، نہیں اٹھا لی جائیں گی ، نہیں اٹھا میں گی ہو جی کی ایکھوں اور استوں میں مطبکا دیا اور میں براسوں براسوں میں مطبکا دیا اور میں براسوں براسوں میں سیکھیں اور ایک ہو گئے ، اور میں ارتے ہو کے بحر ذخار میں داخل کر دیا جس کے سامنے ہروریا ماش کے دانے کے برابر ہے اور اس دیا نے تعمیں اپنی تھاری موجوں کی تومیں اپنی بھاری موجوں کے توالے کر کے تعمیں اپنی خوفاک تعمیر طوں کی زومیں رکھو دیا ، تواب کون تعمیں ملاکمت کی ان حکموں اور سی بیات دلائیگا، انتھیں بہاں سے نکا لیے گا۔

ا ساابو کمر اِ مراین طاب کے نام ہے میں اللہ کی ہے مدھ دہان کا موں اور دنیا دانوت میں اس سے عافیت کا طلب کار ہوں ۔ مجھے اُب کے جہز خطوط موصول ہو بھے میں اور ان میں ہو کھے اُب نے سے خطوط موصول ہو بھے میں اور ان میں ہو کھے اُب نے سے خواب دینے برر سمجھا ، اُب کے ذہن میں ہو کھر کا ہو المار کیا ہے تو اس سے مجھے ہی دنی داخب کیا ۔ اُب نے ایس نے وکھر کا ہو المار کیا ہے تو اس سے مجھے ہی دنی بہنیا ہے ۔ اُب کی مالت میرے نزدیک معتوب نہیں مکر قابل رام ہے بہت اس کے کو میں اُب کی اُز مائٹ میں اضا فرکا سبب بنوں بلکر آپ سے یہ سے اس کے کو میں اُب کے ساتھ زمی و مہر اِنی کروں ہے گھے آپ سے نظو دک اُب کے ساتھ زمی و مہر اِنی کروں ہے کھے اُب سے نظو دک ابت کرنے میں یہ نیاں مائل دا کو کرمباداکوئی اور آب کے علمے بغیر

میسے خط کو پڑھ لے کی تکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اصفهان کے کچھ اسیاب کو ایک خط کھا تھا جسے لعف اور لوگوں نے کھول کر پڑھ لیا تو اس میں سے اخت کی دوری افر حبدائی نے میں سے اخت کی بھر ایس بھر نہ اسکیں۔ مجھے ان کی دوری افر حبدائی نے نکا دیا واور فینے ان کی طرف سے ایک لوجرسامحسوس مونے لگا۔ لوگوں کے ساتھ زن برننا جا جینے مگراس کا مطلب بر نہیں کہ وہ اس جیسے نہ کو رکھنے کی کو شنٹ کریں جسے وہ سرے سے جمعتے ہی نہ جوں اور نہ ہی ان میں سے کو زالی بات من جا جینے ہو وہ جھ نہ کھر نہ کی ساتھ بھوں اور نہ ہی اور جس بھے ہو وہ جھ نہ کھر نہ کی بینے میں۔ انٹراک کو اور جیس بھائے ہیں۔ انٹراک کو اور جیس بھائے وہ سے اور میں اور اسلامت رکھے۔

أب يريدارم به كدا بني نبان كو فالوم بر ركسوا درا پنه م عصرام لم موفت سه ناماني يدياكرو لوگول سه ان سمه علم سرمطابق گفتگو كرو اور اورانميس اس تهز سه دور ركسوس وه ترجانت مول كميز كمر ايسا كم بي موتا، كدكوني كسي بيد لو نرجانت موسك اس كارشمن نرم و مباشك م

بلانبردگور کی مثال سواونلبوں سے اس گفتے کی سی بے بن ہیں سے
ایس سی سواری سے قابل نہ ہواورافقہ سنے علمار و حکمارکواپنی رحمت بناکر میجا
جے راوراس رحمت کواپنے بندوں سے لیے وسیع فرمادیا ، اسینے حمال سے
بے نیاز ہوکر کوگوں کے احوال کی جانب توجر کرد اوراپنے دل سے ان سکے
ساتھ ان کے مقام کے مطابق مخاطب ہوکیونکر پر تیرسے اوران سکے لیے بہت
زیادہ سودمند ہوگا۔
دالسلام ملیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ '

ہم نے اس کتاب میں بیخط اور کھایت اس بلے شامل کی کر ہواسے بڑھے اسے اس میں موجو وسیح اشارات اور فسیح عبارات سے فائدہ ماسل موا دراسے صوفیر کے باہمی خطاہ کتا۔ کے متناصد سے آگا ہی ماسل ہوکیو ککر میرطرح کے لوگ الب میں اسپنے اسپنے معیار کے مطابق خطاو کہ ابت کرنے میں۔

7.1

# صوفيه كى كابول سے بند تعارفی اقتباسات

# بنيدبغدادي كيايك كماب كايشير بفط

ا سے میر سے بھائی اِ تجے اللّٰر تقائے برگزیدہ ہونے کی فعنیت سے فائسے ، تجھے اللّٰیار کا اعاطہ کرنے کی صلاحیت عطا فروائے ، اول دانش کے علم سے مالامال کرے ، اور علم معوفت سے اسی فند فواز سے ہوئیز سے بیے بست مناسب ہو بھیروہ تجھے اپنے سیا ماسواللّٰہ سے فالی کر دے کہ تواس کا ہوجائے سے بھی بلے نیاز ہوکر اس کا ہوجائے اگروہ تجھے نیر سے متوج ہوئے سے اس طرح جداکر دے کہ جومتنا میرہ وہ تتھے کرائے اس میں اور شنے کا مشاہدہ داخل ہوکر تھے اصل مشاہدہ سے نمارج نہ کر دے ۔

اسی کی ذات اول الاول سے جس کے ذریعے وہ دسوم وا تارمد سے کئے ہواس پینے ہی سے مشایر ہیں ہواس نے اپنی بندی و فقمت کو استے یہے مفوص فر ماستے ہوئے اس پینے ہی پاس رکھی اور تجد کواس سے بے فررسینے دیا پیر اس نے تعیبی تصارسے بیلے تجرید کی اولین تفریداور وجود نفرید کی سعیقت میں مبدا کردیا ، اس طرح جب وہ منفرو مظہرا تو و بی ظام بر ہوا اور تفریداور وجود نفرید کی تفاید سے من حمل میں منا کردیا بیاں بہتی تعالم سے اس کے بیاح میں تعالم دیا وہ منفرو میں تعالم جو کھھ اس کے بیاح تو بیت کا فرور ہوا اور حقیقت علم کی انتہا سے علم تو بیت کی المتر تعالم کی انتہا سے علم تو بیت کی المتر تعالم کی تعالم کی المتر تعالم کی المتر تعالم کی المتر تعالم کی تعالم کی المتر تعالم کی تعالم

نے اکثر ان لوگوں سے مجوب رکھ جو نود کو اس سے منسوب کرتے ،اس کا دیوی کرستے۔ اورانمتار کرنے کی کوئٹش کرتے میں ۔

ايك اورافتتإس

نجے حقیقت اختماس نے وانح انتقاص سے فاکر دیا اور ہی تعالے نے تجے منا ہدہ وملاحظ سے بوٹ نیاہ دی تاکہ وانح انتقاص سے فاکر کے وقت خود اجبنے ذکر اور منا بدہ وملاحظ سے بوٹ یہ باز دی باز کہ اس نے تجے ازل میں اس وقت یاد کیا حبب کم آزمالٹ کی کیفیت اور اس کا زمانہ بھی اجمی وجو دمیں نہیں آیا تھا بے شک وہ جو بیاسیے کر کنا ہے ۔

. ير افتياسر

الله مبره نے تمص اپنی طاحت سے نوازا ،ابنی دوستی سے منق کیا ،ابنے برده در مست منق کیا ،ابنے برده در مست سے دُصا نیاا ہے مجد سب بدالرس سل الله عید دسل کی سنت مطهره بر جبنے کی توفیق دی، ابنی کتاب مطهره مقدی کا فرع علی فرایا ، مکست د دانا کی کی زبان سے بهره ورکیا ، قریب سے مانوس فروایا فوا کہ سے دامن عبر دیا ، ترقیول اور اضافوں سے مالا مال کیا ،ابنے در بر بھی الباور اپنی بارگاہ میں نجے خادم رکھا تا کہ تو اس کی موافقت کرنے والا ادر اس کی عبت کا جا م فرمش کرنے والا موراس کی عبت کا جا م فرمش کرنے والا موجائے ، تو عالی سے معنو فا بر جاسے اور اس طاح عافیت دسلامتی ممل ہو۔

می بر جاسے ، تو عالب سے معنو فا بر جاسے اور اس طاح عافیت دسلامتی ممل ہو۔

اقتبائسس

نیرے لیے وہ عبائب ظاہر ہوئے بن کی خریں پردہ فیب میں پنہاں نخییں دہ حقائق اَشکارا ہوئے جو پر سنبدہ نے منی غرائب کے داز واضح مہدئے، پر سنبدہ مز: الوں کے مرببتہ بھید تجرسے اس کی زبان کے ذریعے می طب ہوئے وہی زبان حس کے ذریعے وہ اپنے مقام خی کی خروبیا ہے لیں واضح ترین گفت گو جواس سے مقدد بیان کو واضح کرتی ہے وہ تھی ہے۔ راسانی بلکروہ طرز افہار سپے جس سے ذریعے اللہ تقاسلے ایسٹے موضوع بیان کو ظاہر فرما آہے۔ ادریر اینے وقت برجی ظاہر ہونا ہے -

اقتبانسس

النه تعالیٰے تجھے اپنی مخصوص تفاظت میں سلے جس سے ذریعے دہ اپنے تعلق دونئوں کو محفوظ فرمانا سبعہ اور دہ آپ کو اور چیں اس کی مرضی سے راستوں پر جینے کی نوفیق عطافر مات دہ تجھے اپنی بزرگی دکرامت سے نوع دہ تجھے اپنی بزرگی دکرامت سے نوع بنوع با فات کی طرف سے جانے ، اللہ تیری اس طرح سفاظت فرمائے جیسے وہ مال کے بیٹ میں بہر کی کر کا ہے وہ نیز سے لیے الیں زندگی کو دوام بخط ہو زندگی سے قائم دہنے سے مبدا فرمائے میرا اور اللہ کی ابریت سکے چیئنہ جاری دہنے بر مخصر ہو ، وہ تجھے ہراس سنے سے مبدا فرمائے ہو تو اس کے ساتھ لائ کر انجوادر جو دہ تجہ سے نمانی رکھتا ہو دینی کہ فو اس طرح اسس سے دوام میں نہنا ہو جائے نور ہے نور ہے نویر سے متعلقات اور نوٹرا پر اسماس کہ فواسے جائیا تا الغرض صرف بیزار ب سی باقی رہے ۔

جنید علید الرحمد کی تحریروں سے چند تعارفی المتباسات ہم سنے بین کئے بین میں مطیعت اندرات اور ایسے پوشیدہ رموز بیں بوشکل حقائق کی وضاحت کرتے ہیں اور داز واستے مربستر کا بینز دستے ہیں۔

ان تحریدوں میں آب کو تجرید توجیدا در حقیت تغریب سے متعلق الی خاص باتیں ملیں گی جو نقط ان امل موفت کا مصد جیں ، المذا ہو بھی ان عبا دات کو بڑسے اسے جا ہیئے کر ان پر فور کرسے کم دان میں امل فعم کے لیے فوائدا در اہل منا بہت کے لیے مزیدا ضافے اور تعدید ان میں امل فعم کے لیے فوائدا در اہل منا بہت کی توفیق و بینے واللہ میں اور تعدید کے لیے بہترین فائد سے موجود جیں ، بلا شبرا شربی اچھائی کی توفیق و بینے واللہ میں جندید کے علادہ اور بھی کئی بزرگان کوام کی اس طرح کی عبارات بمترت بیں جن میں سے کھید اقتباسات ہم میاں موری فار تمین کرتے ہیں .

#### الوعلى رو د مارئى كى ايك تحريمه

استہ تعالیٰ تھے کمال احوال کے متماصہ کک دسائی عطا فروا سے اور تجد سے خالص مجبت رکھنے والوں اور دوستی کرنے والوں کے دل تیر سے بلے وائی فضل اور مجلائی کے ساتھ مانوں کرے ، ہوکچہ تیر سے اوپر واحثے ہو وہ زندگی میں اور زندگی کے بعد سجی تجھے عطا فروا سنے وہ نہیں وہ کچہ بخش و سے بڑی کہ اُرزووں اور کمیل احوال کی دسائی مز ہوسکتی ہوا ور تیر سے بیلے استے فضل و کرم میں مزید اضا فہ فر ماتے ہوں کا اس نے تجھے عادی کرونیا ہے۔ اسٹے نظام کی میں سے وہ کچے عطا فروا سے جس کی جم تنا کریں ۔ اسٹر تی نے بیں ایپنے لطعت و کرم میں سے وہ کچے عطا فروا سے جس کی جم تنا کریں ۔

### ابوسيدابن الاغرابي كيايك تحريه

مبت درجار کی کیفیت نے اخیس سرورکردکھا ہوتا ہے ناکدوہ مالوس سوجائیں اور اخیس ننوف دامن گیر ہوتا ہے تاکدوہ فریب زدہ رمیں یا مامون رمیں گویا دہ ننوف و رجا کے درمیان کنرے ہوتے ہیں۔

شوق سدانمبیں قلق میں مبتلاد کھا فودوق نے اضیں سے قرار کیا ، حی طی ان کا قائد بنا کی سواری کی سواری کی سواری کی سواری دو طلاح بین اور کی سواری وہ طلاح بین دراستے سکے نشان ان پرواضح موستے ہیں اور کی سام سے کی سا اور کی سام کی سام دوہ عمدہ نئی نعمیں اور فوائد سلے سمر کی سام دوہ عمدہ نئی نعمیں مبلائیوں کا بہتر ویتے ہیں اور وہ عمدہ نئی نعمیں اور فوائد سلے سمر بیٹتے ہیں۔

فداوندتوا لے تغییں اپنے آب سے فنا کرکے اپنے ساتھ زندہ فرما شے اور فنم سے تعماری تا یک فرمائے ترسے فنا کرکے قرب تعماری تا یکد فرمائے تیرسے قلب کو ہروہم سے خالی کر دسے ، مسافت سے فنا کرکے قرب سے فوازے اور وحشت سے فنا کرکے انس عطافر مائے۔

#### ایک اورافتیاس

الشرنومولود بجے کی مانند بیری مخاطست فرماتے، اور معصوم دوست کی طرح تجے در کھے، تجے ال فعمول کی معرفت عطا کرے ہو وہ نجے برانعام کرے ، اور تجوسے وہ کچو برزو کرائے ہواس نے ہوں نے بیری فطرت میں ودلیت کیا ہو، تجھے تیرے نفس قاطع سے مجوب سکے افغن کی رکا وطوں بمصائب، اعمال بر نظر رکھنے، سی وکوسٹش اور تزکیر نفس ہیں تیری کفا بیت فرمائے، تجے تیرے نفس کی فید سے نبات عطا کرسے اور اس سے تجرسے متعلق . فوارض میں تیری مخافت فرمائے، تجھے تیرے نفس سے دورکر کے اپنے ساتھ مختص فرمائے تاکہ تیرے اندر عبووییت راسخ ہو جائے اور اس طرح تیزے عمل کو پاکیزہ کر سے جا ہے وہ تاکہ تیری مذہوبیت راسخ ہو جائے اور اس طرح تیزے نبال کو پاکیزہ فرمائے جائے وہ محل کم ہی کیوں نہ ہو، تیری سی قلیل کو بالدری کو بالدرہ وجائے یہ اس زندگی سے نماز دسے جس میں موست نہیں اور ایسی بھت کم ہی کیوں نہ ہو، تیری سی آئی سے نماز دسے جس میں موست نہیں اور ایسی بھت کا حمل کرد دے جس کو فار نہیں ، وہ تیرے معاملہ کی اس خوبی سے تگبانی فرمائے میں ایر الدی اس فرمائے میں میرمعاطے کی ابتدا کرنے والا اور اس کو انجام کا میں بنی نے والا ہے۔

#### الوخرازي تحررون سيبيندا قتباسات

الله تفائے اپنے ذکر میں تھے ترسے نفس سے مفوظ فرائے ، تھے شکر بجالانے سے مطلع فرائے ، تھے شکر بجالانے اسے مطلع فرائے ، تھے ترسے اس اللہ ترسے اس مال سکے بیتے میں اپنی معرفت سے صدوطا فرائے تاکہ توان میں ہو بائے جہارت کی دس کو بنا۔ وہ اس مدایت میں تیرسے مقام کو بلند فرائے اوراس کے بیان کو تجروبی کشف کرسے ، میں اللہ تعالم کے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تیرے فرائے اوراس کے بیان کو تجروبی کشف کرسے ، میں اللہ تعالم کے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تیرے

منتشر نس کومجتمع کرسے تجدرہاس کی ساری با توں کو ظاہر فرما دسے جے شکسہ وہ ایسا کرسنے پر قادرستے۔

الته نفالے اپنے ذکر سے طغیل نیر سے نفری صفا فلت فرما ہے ، بجر شکر ادا کرنے کو نفر سے اپنی ہے ہے شکر ادا کرنے کی توفیق مطاکر سے ادر ادا مگل سے کرکو تبولیت سے نواز سے واپنی ہے پناہ میں دکھے والدیب وہ الیسا کرنے پر قدر سے ۔

ایک اور اقد آس بین مید اورمیرا خیال مید کربر الوسعبد نماز طیرالرمرکی عبارت سے میں اور میں است میں اور میں اور میں ا

الله تعالى الله المن المل على علم سے الا ال فرائ بندر ته به ذکر سے منتق کرسے ، ابنی طفق میں کہ ابنی حفات میں دکھے ، ابنی دوستی کی دولت سے مخصوص کرسے بیس جبر کو تیری گرانی میں دسے اس میں میری حفاظمت فرائے ، وہی تیجے شغا بخشے ، ابنی یا د میں مندی حفافرائے سے بہرہ ورکر سے ، تجد سے دوستی رکھے ، ابنی اطا عمت سے مانوس کرسے ، بلندی عطافرائے اور تھے نوابشات نفس سے حالے رکر ہے ۔

## كردى الصوفى ألاُرمُوى كى أكيب تحرير

الله تعالى تعیب وه کچرعطا فرمائے سب کی وجر سے اس نے تم برخب ش کی الله تعالی محمد من میں الله تعالی محمد میں اس نے تم برخب ش کی الله تعیب الله محمد فلکر سے والا بناکر تمین صفا سندی خواس سے بری ابتداری اور اسی طرح تیرے آفاز محمد فلکر سے اس معام میں فردکش فرمائے جم کو اس مقام میں فردکش فرمائے جم کو اس مقام میں فردکش فرمائے جم کو اس مقام میں فردکش فرمائے جم کی گئی ۔

ان کومسیست نے گھیرلیا تو مرتبیع خم کیا ، جو مدادات کرتا ہے اس سے بیلے اصراد جمع موستے ہیں اور جو نفوں کو بردا شدت کرتے ہیں ان سے نم مباسنے رسیتے ہیں ۔ اضعول نے اس سے بوکھی اسپنے ذمر لیا بخوشی لیا اور اس کی مبت کی وادیوں میں کھرگئے ، انوار تو حبد کی رو شنیوں اور نجر دیر کی حبکہ ، لے انھیں لوپر شیدہ طور پر ایک ایا ۔ الغرض وہ اس کے لیے اس سے ہر چہر سنے عبدا ہو گئے اور اسی کے ذریعے عبدا ہوئے گویا وہ اس طرح ہیں جیسے تھے .

## دقى علىدالرحمه كىجندتحررين

الترتفائی میرسیلے اپنی بزرگی مبارک فرمائے ، تواس کے عبین کے بلیے بادان رحمت اس کی موافقت کرنے والوں کے بلیے جائے بناہ ، اس کی موافقت کو دائشتہ و کھانے والا، اور اس کے دریعے اس کی خردینے والا میرے ، تجھے اللہ اور اس کے دریعے اس کی خردینے والا میرے ، تجھے اللہ نے ازل سے ابنے بلیے طلبق فرمایا ، ابنے مربت داذسے مطلع کیا ، ابنی قدرت کے مولاً دکھائے دکھائے تیری زبان کو ابنی حکمت و دانائی کے الحمار کا ذریعہ بنایا ، تتجھے ابنی طرف داہ دکھائے کے بلیے قائم فرمایا اور تجھے ابنی حسن اظہار کے ذریعے مربرین اور بالع نظر مستعدم تقیق کے بلیے معارفرار دیا۔

بلانتبه وى ان تمام فدكوره باتول كامتقرف بيدا وراس كى جانب سواستداس كى فات كى خات مان كى فات كى كى فات كى كى فات كى كى فات كى فات كى فات كى كى فات كى

الله تعالے تھیں صاحب ہ و ترف بنا کے ادر مبندی عطا فرماتے ، ابنی عطا کرخشن سے قریب زکرے ، ابنی عطا کرخشن سے قریب زکرے ، ابنی نعتوں سے مالا مال کر سے تجھے راضی فرماتے ، آزمائش و معیبت سے تجھے ابنی بناہ میں رکھتے ہوئے بھے سکون و شفاء عطا فرماتے اور تجدر بنا کہ در داریوں میں تری خاطت و کفایت فرمائے ، بلا نسبو وہ ولی و قدیر ہے اور مہر باب سبے ان کے بیا ہم اس سے امن ویتا ہے ، ہم اس سے در برطبی ہوئے ، ہواس بر بحرون سر کھے اسے شوف سے امن ویتا ہے ، ہم ابنے اور تحصار سے این کر بناہ طلب کرتے میں اور ا بینے اور تحصار سے بنشن و بناہ ما گھتے ہیں۔

ايك اقتباس

ا نٹرنچھ ابنی محبث عطا کرسے ، تھے ابنی مہر با نی ا ورعطا کردہ مغمنت سیے محروم نرفرہ

ا پینے خمنسب وسمتی اوراً زماً تش سے تھے پناہ دسے ، تھے اپنے افعال میں شنول کرسکے ذکر وسٹسکر سے فافل نہ فرائے ، دہی مالک اورصاحب قدرت ہے - اللہ تجھے تنتین کی طرح گناہ سے محفوظ فر المستے ، منتق سلیم سے نوازنے ، اپنے ذکرِ بندسے آگاہ فرمائے ، اور اپنے دائی دیلار سے مہرہ ورفر مائے ۔

بلاشبروسى قدرت والاا ورمالك ومولى سبع

ہم نے اس کتب بین صدفیر کرام کے خطوط اور ان کی نخریروں کے افتیاسات اس یے نامل کے بین اس کے افتیاسات اس کے نامل کے میں کا گری میں ماکہ وہ لیے نامل کے میں کا گری ناکہ وہ ان کے ذریعے صوفی کے مرانب بطیعت بھاست ، باکیزہ قلوب اور ان کے علم معمل اور ادب یر استدلال کرسکیں ۔
یہ استدلال کرسکیں ۔

ایک وجران تحریروں سے شامل کرنے کی رہمی ہے کرامل معرفت کا برطراتی رہا ہے کاگروہ ممبس میں زمبٹیس یا ملاقات ہز کریں تومشکل مسائل کو اسپیف خطوط اوراشعار کے ویسلے واضح کرتے ہیں ۔

## اتوال اشارات برمتني صوفيه كليشعار

#### دوالنون کے اشعار

يوسف بن الحبين كت ويركه ميب في بعض ثقر انتهاص سے سناكر دوالنون المصري رحم التُدمليد ف يتنعركه ـ

يلتمسوك حالاً بعد عالِ

محكمك عن حلول و امرنحالِ

اذا ارنحل الكرامر البيك بيوماً

ف سرحالنا حطت مرضاءً

اندنا في فساءك يا الهي اليكمفوغيين بالا اعتلالِ

نسىناكيعن سنئت ولاتسكلنا

الى ئد ببرئا يا دا المعالى تر مراشعاد و ۱۱ عب كريم لوگ تري طوف كسي روز رهات كريك كاكروه تجبرس

ایسے بعددوسے مال کو طلب کریں . ٢١) تو بلانسبهم في سفر كرف اورياؤ كرف سي مودكوييجي ركه او ذه ترب حكم بر

دافنی رستے ہوئے ہی الیبا کیا ۔

(٣) یا اللی ایم نے میری مارگاه میں بغیر کسی حیل و حبت کے نور کو تیرے سیرو كريت موست اقامت انتياركرلي .

(م) جاری دسمائی فرماجیا کرتو میاسیدادر بین اسد بدندوں کے مالک ایماری ندبر کے والے مرکر۔

ووالنون رحمة المدعليك ينداور اشعار ملا يحظه مول سع

من لا ذبالله نجابالله وسرَّة مرُّ قضاء الله

ال له منكل نفسى بكفّ الله فكيف انقناد لحسكم الله

لله العباس حيسرت للله 💎 لاحول لحامنها بغسيوالله

ترتميرًا شَعَارِ: ١١) جس ف الشركي بناه لي وه الشرك ذريع نجات يأكيا إورالشرك

فیعے کے طربونے نے اسے مسرود کردیا۔

(۲) اگرمبی جان قبضہ قدرت میں زیرتی نو کیسے خدا کے محم کے سامنے سرتسلیم

(٣) حادى سارسين الدكسيلي بن محكمي سانس مين الدكسواكسي كا

#### الواتفاتهم عنيد عليه الرحمه كالثعار

الوعمرو بن ملوان في مجيع منبدعليالرحمرك يرتنوسنات سه

نعرب امرى عسد كل غريب فسرت عديبًا عندكل عيب

وداك لات العارمين رأيتهم على طبقات في الهواء برتوب

فأصبح امرى ليس يدرك غورة سوى أتنى للعارفين خطيب

ترجراتشار: (۱) برنا مانوس واجنبی کے نزدیک میرامعا مدنا مانوس واجنبی بوگیا۔ اور

میں سرعبیب کے نزو کم عجیب ہوگا ۔

(٢) اورياس يله كرنم عارفين كوديجه بدرجر سوامين قائم وكيموك.

٣) فرمرامعا مرایسا ہوگیا کراس کی گرائی کو یا پنہیں جا سکتا سوائے اس سے کہ

میں عارفین کے یعنطیب سوں۔

درووالم سيمتعلق منيدعليرالرهر كيراستفاريبيس ب

یاموقد النارفی قلبی بقدرت ه دشت اطفیت عن قلبی با الناد لا عام الا عاد ان مت من خون وحذی علی الناد بی لاماس الا عام التحار التحا

(۲) اس میں مجھے کوتی عارنہیں اگر میں خوف ومذرسے مربھی مباؤں فجھے نیرسے
کاموں برکوئی عارنہیں کوئی عارنہیں -جنسد علیہ الرجم کے کچیراوراشنار سے

ب مسرى اسفاً ما متلغى شغفاً

لوشئت انسرلت تعذيبي بمقداد

حاشاك صاستغاثاتي مكيف وقد

اوليتنى نعماً طاحت بأذكار

رّجِ انتعار: (۱) اسے جھے تأسعت کی آگ میں جلانے واسے اور اسے جھے شوق مجست میں ملاک کرسنے واسلے آگر تو چا بہا تو جھے بیعناب کوکسی مقداد میں نازل کرتے ہے۔

(۲) تیجیکس طرح کوئی بیزیمیری فراد دن سے خارج کرسکتی سیے جب کر تو نے مجدیہ الی فعمتوں کے احدال کئے ہیں کر جو ذکر کرسنے سے تعمت ہوجاتی ہیں۔

ابوالحبین نوری کے ابیات

یں سنے رُمار میں علی الوجبی کو برکت سنا کہ اوالحسین فوری سنے ابوسعید نور اُ کو ایک شط میں ریاشعاد تھے سے

سواناحذاراً ان تشیع السوائثو فتشهد نسجوا نا العلوب النواظؤ رسولا فادّی ما شکن العنماشک

لعبری ما استودعت ستری وستود واز از حفات ه مقلبای بنظر نیز درکن جعلت الوهم بسینی وبسینه زمرُ اشعار ؛ (۱) مجھے اپنی زندگی کی قیم ؛ میں سنے اپنے اور اس کے راز کو اکسس سیلے امانت کے طور پرنمی کھا کرمبادا ہا، سے بسید مام ہو جائیں۔

( ۷ ) اس از کو نوری آنکههای نے سمی ایس جینک نهیں دیکھا جے جائیکردوسرے لوگوں گی آنکھیں اسے دیکھیکیں ۔

( س) جگر ہے نے دہر کو ہی اجبنے اور اس کے درمیان بیام بنارکھا ہے کہ اس کے درمیان بیام بنارکھا ہے کہ اس کے زرسی فرائیوں میں موجود ہو تقیمیں - زرسیان کیکھ جا سکتے ہیں جو باطن کی گرائیوں میں موجود ہوتے ہیں -

قناد كي حينداشعار

تفا دَنْ في الدائمبين لورى كواس كے حال كوكھو وينے برافسوس كرستے موستے كھا :

اسعى المبيث إنت مرات الفلوب مع

ب ينق منهن الا دامس العسام

انعى المك دلولًا طال ماهطلت

سحائب الحودمية الحرالعكم

العى اليك نعوسًا حام ستاهدها

فسيها ومرا المحيب ملى شدهدالقدمر

العى البك سال المن مدرمين

اودى وادكاس فانوهم كالعدم

العماليك بسيانًا شستكين لهـــهُ

اسهاع كل فصبح مقول فهد

انعى وحقك اختلافا بطبائفة

كانت مطاباهم في مكمن اللظم

ترحمرُ انتفاد : (۱) میں تمعین قلوب کے انتارات سے باسے میں خرویّا مہول کہ ان میں سے صرف مٹے ہوئے نشان باتی میں۔ (۲) میں تھیں ایسے قلوب کی خبروییا ہوں کہ اکثران میں سے جود وکرم کے با دل مکتوب کے درمایر ساتے ہیں -

( ٣ ) بس تحيس اليسانغوس كي خرويا جول كرس كا شابدمكانيت سے آسك كم موكيا بكر قديم جو في مركم موكيا -

( ۲ ) میں تمیں ایک سان الی بینی مدو کامل کی خراکی زمانے سے دیتارہ آ اگاکہ مدد دیا دہا گا اگاکہ مدد دیا دہا ہے ا

( ۵ ) میں تمییں ایک الیسے بیان کی خروبیا ہوں ہو سرفیسے الکلام ، اور تعجد ارکے کانوں کوسکون نیشا سنے ۔

( ١ ) تھیں اپنی عبان کی قسم ؛ میں تمیں ایک ایسے طائق کے تصائل بنا آ ہول بن کی سواریاں خصد ہی جانے کی کمین کا دمیں ہوتی تھیں ۔

#### جنیدبعب ادی کے دواشعار

چعفر خدی شنے مجھے منید علب الرحمر کے یہ دونتور سناسے سے ملما حنس وکست لا أحفى

و دلائل الهجوان لا تحقى

وامراك تسقيني وندسزجني

ونعبد عهديث شام في صبرفًا

(۱) مجھ ریکیوں نتی گگئی جب کرمجھ بریختی نہیں کی جاتی تھی۔ اور ہم کی نشانیاں جیبی نہیں رینیں ۔

( ۷ ) میں میرخیال کرنا ہول کرنو ہی مجھے بلائے گا اور مجیرے ملے گا اور میں نے صرف سنچھے ہی اپنا ندیم شہرایا ہے ۔

عبداللہ بن الحیین ہیا اُس کرتے ہیں کہ میں نے احمد بن بن ہمیں بھٹری کو پیکتے سنا کہ میں مبدیدی مجدس کے سنا کہ می مندیدی مجدس میں بیٹھا تھا کہ کسی نے ان سے کوئی مسک کہ دریا فت کیا توانھوں نے ہیں

انتارکے سے

نست على ستر وجده النفس

والدمع من مقلنبه ينجس

مدلهمائم له حسرة

العاسه بالحسين تختلس

مهدب عامرف لسه فطن

مل بور انس الحبيب يقتبس

با مأى الاستعب الغريب فتى

لس له دون سؤله انس

بامای حسمه السزکی و ان

كان علب له حنى دنس

زجر ٔ انتفاد ال اس کے وجد کے راز کی نَعْسَ نے عمازی کی اور اکسواس کی انکھوں سے میدوٹ بھے۔

- وه مدمونن و مرگردان سبے اور اسے ملن لائق سبت اس کی سانسین تنوق عشق کے مارسے اکھڑ دہی ہیں۔
- اده مهذب اورعارف معاس كوانر ميديك فورسه زيركي عاصل سع -
- میرا بایب فربان مواس براگنده و خباراً ادد بالوں واسلے مسافر نوجوان بریمبر کو ابنی التبا کے بغیر کسی چیز سے انس نہیں۔
- کی مرا باب قربان مواس برس نے اگر چرسے بوسیدہ کپڑے ہیں دیکھے ہیں . گماس کا جم باکیزہ ہے .

الوعلى رودباري كے اشعار

مجه الوكر وقى عليه الرحرسف ومشق ميس الوعلى احمدين محدرود باري سكه براستعادسات سه

حدالقناعة معواسكل منك اذا

لاح المسزيد بحد عنه مطله فال تعقق وصف الوجد مشتملًا

على الاشام ات لم بلوى على الطمع

- مد قاعت یہ سنے کہ جب مزید کی صنرورت قالب مذکک ظاہر ہو تو تجد سے سب کچیرمو موجائے۔
- کاریہ بات تابت موجائے کہ وجد کی کیفیت اشارات برشمل ہے تو بجر (سالک) طبع کی طرف نہیں جسکتا۔

مجمع دہینی اور ان کو الوعل رود باری سنے اسپنے یہ استعار سائے سے

كتبت اليكء بمأالجفون

ومتنكبي ببهاء الهوي متسرب

وكمفى تنعظ وتسبى يمسل

وعيبناي تسحوالذي تكتب

- می تی تعین بیوں سے گرتے انسود ل کے ساتھ تکھا جب کرمیراول تراب الفت سے سے سراب تھا .
- ميرى تبنيل تكنتي سيداور ول ككهوا ما سيداور أنكيس وكيوكمها بوم الم ديتي جر.

مجع الومبدالتداحدين عطاررود بادى ف البيض خالو العلى رود بارى كے براشعار سنك

تأمل من بعد مسلة

حلول فنائيك صفو الوصال

موانع عن احسنواء الوصال

اليك عن الوصل في كلحال

على ال بود سيك الصفات

سعات البهكن عسدالكميان

فافتع بقبعتبه الأقترالا

فعت مُدى بعظه في اسوّان

- ا رف عو وع س سے بد نیز سے مین اور فرکش ہوئے کو ہی وصال مٹ لص اور دبا سند .
  - 🕝 تير وسان بإله وبار حالت مين ركاديم عائل مين .
  - ( ) تاكروه كالريفكن بونے كى ماات ميں نيري سفات كوتجدير مائے ـ
- کی اس اس کے لیے کی طاف آیا کہ تو اسے دیکھیے اور اس سے ویکھنے کی مدت استفار بنتس یاکر ختم مبو بہائے ۔

ألومني دود بادى كيونيدا دراشفار سسط

ایی احلت میں سروحی و اسدئیٹا

ف دائ عدد ك دوم الت واحبها وكب تقديك مروح الت واهبها

دحد مست على مى بعنديك بها

ن میں تجھ کو اپنی روح پر نزیج ویا ہوں اور است تجہ پر قربان کرتا ہوں مالا بکر بنے بندسے کی قربانی و ہیں روح ہے ہیں کا سطا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔

ایک رون ا ترب تصنو خود کو بطور فدیے کیسے میٹر کرسکتی ہے مگر تو نے اکسس انتخص پر ایسان کا ہے میں اسے تیرب حضور فدیر کے طور پر بیٹری کیا۔

ابرا ، بيهم الخواص كے اشعار

مجھے الو کراحمد ب ابراہیم المؤوب البیروفی فی مقدمیں ابراہیم المؤاص علیرار حمد کے بدائشتاد سناسے سے

صموت على بعض الاذى خوت كلَّمة

ودافعت عن نفسى لنفسى فعسزت

وجرةعتها المكروه حنىمندتربت

ولوجوعتهاجملة لأشماترت

الا مرب ذل ساق للنفس عسزةً

وبياس نفس بالتعبيز ذلت

ساصبرىسى ان في الصبرعورة

واسمعى ببدنيائي وان هي قلّب

- مّام کے نوٹ سے میں کچہاؤیت برسار ہوگیا اور میں نے اپنے گفش سے فش
   کے بیاد دفاع کی تو دو معزز ہوگی ۔
- ادرمیں نے بعض کو نابیسندیدہ چیر گھونٹ گھونٹ کرسے بیلا وی ستی کروہ اس کا عادی مو گیا . اگر میں اسے ساری مکردہ چیز ایک دم ہی بیلا دیٹا تو وہ نو نز دہ مو ماتا ۔
- م کتنی ہی ایسی ذکتیں میں جونفس کے یہ باعث عزت مہرتی میں اور کفف ہی ایسے نفس میں جوعزت حاصل کرنے میں دلیل مہوجا تے میں۔
- ا جب میں نے غرے فنار طلب کرنے سکے بید فی تقریب لایا اور اس سے نا مانکا مجرسے ما تکو قرم ال فی تقدہ میں برشل ہوگیا۔
- میں اینے نفش کو سبر ہی کماؤں گا کیو کو صبر میں عزشت سبے ،اور میں اپنی دنیا پر داضی سوں چاسبے وہ قلیل ہی کمیوں نہ ہو۔
  - ا الموصل عمر الشفاطي شف رَمار مين نُواص من سك يرتنع ساست ست سه العلم يق البيلة فصداً

فهااحد الاادلث يستدل

فان وسرد الشتاء ففيك صيف

و آن وس دانه صيف فانت ظل

ا تیری طوف کاداسته صاف اورواضی بے کوئی بھی الیانہیں جسفے تیری جانب ادادہ کیا مواد اس نے نیرسے داستے کا بیتر دریافت کیا بود ۲ اگر موسم سرما وارد موق تیرے اندر ہی موسم گرماس سے واوراگر گرمیاں آئیں تو تو سایہ ہے ۔

ع نفست المركة بين كران الثعاد مين بيان كرد م عنمون اس أكبت كريم سست عن المراكبة المركب المراكبة المركب المراكبة المراكب

مرسی علیدانسلام نے فرمایا اور نہیں بیسے مرسی علیدانسلام نے فرمایا اور نہیں بیسے تاکہ اِن مرسے ساتھ ہے وہ مجھاب رادب مرسے ساتھ ہے وہ مجھاب راد دیتا ہے۔

سمنون عليدالرحمه كاشعار

سمنون جنیں سمنون المحب مبی کها جا آہے ، نے وجد کی تعربیت بیان کرتے ہوئے یہ اشعاد کے دسے

هبنى وجدتك بالعلومرو وحدها

مىذابىجىدك ملا وجودٍ يىظهىر

ايقظتنى مالعلم شد تدكسنى

حيدان فيكملددا لا ابصر

باغايبًا والدهوب بوز عسز لا

مالاح منسك صفيره قديبهر

فدكنت اطرب للوجود مروعا

طومًا يغينبي وطومًا احضــر

افنى الوجود بشاهد مشهودة

يغسني الوجود وكل معنى يحضر

وطرحتنى فيبحرق دسك سابحكا

ابغيث منك بلاوجود يظهير

- ا فرمن کرد میں نے تتجے عدم ادران کے وجدسے یا یا مگر کون ہے جو تھے وریسے ہی تھے اور ان کے دوجدسے یا یا مگر کون ہے وہ تھے اس کا سب کر تزاکوئی وجود نہیں مگر ظاہر ہے .
- و ف مح علم کے ذریعے بیار کر دیا اور میراپنے بارسے میں اس طرح بیران و بدنام چیوڑ دیا کہ مجھے کچھ د کھائی نہیں دینا ۔
- ۳ ا سے فائب اکر جس کی عزت کو پوری کا کنات فاہر کرتی ہے تجسے تعلق کا کا کتات کی اوف اللہ کا کتات کی وضاحت کرتی ہے۔
- میں تجھے بائے کے سیاسے جران و پرایشان حبوشا رہتا تھا ۔ اور پر سٹوق کمجمی مجھے فائس کردیتا تکمبی حاصر کردیتا ۔
- مشهود نے شاہد کے بیے د جود کو فنا کر دیا۔ دہ د جو د کو فنا کر دیتا ہے مگر ہر
   منی میں ما صربی دہتا ہے۔
- ن توسف مجھے ابیت بحرفدس میں نیز ما ہوا پھینک دیا۔ اور میں تجھے لائ کرا بھرتا ہوں کہ تو بلاوجود کے فل ہرستے۔

نون کے نمچداوراشنمار سے

شغلت قلبىعن الدنيا ولذتها

فانت فى القلبشئ غديرمف ترق

وما تطابقت الاجفان عن سنسة

ال وجد تنك بين الجنى والحدق ) مين البنو والحدق ) مين المونيا وراس كالذول سعمور ليا البدك توبي ميرك ولين

اليى بيزسي سواس سع مدا جوسف والىنس.

1

جب بمي ميري آگھيس او جھدسے بند سونے لگي ميں تو يوں ف ان ميں تجھے ان ميں تجھے ہے۔ ہو يايا .

الوائحسن سرى تقطى كيىبند برج الشعار

مجع بعفر خلدی نے ایک گفتگو کی مساسبت سے مرمی سقطی کے وہ استعار سناتے ہو وہ اکر زیدا کرتے تھے ہے

و در دعت الحب قالك كمذ بتنى

مهانی بری الاعصة ملك كواسيا

فهاالحدمني بنصق الملدمالحة

وبندس حتى زنجب المثادييا

و تتحلحتي لا سقى بك النهوى

سوى مفلة تسكى به ادتنجيبا

- ک جب میں نے دیوائے محبت کیا تو مب بر نے کہا کہ تو نے حبوط بولا کیا وہر سے کرمیں ترہے اعضار روایس بیٹا ہوا دیکھ رہی میوں ،
- مبت یہ جے دیری عبد انت<sup>ط</sup>اب سے لک بائے اور تواس فدر مرجا جا کر بحار نے والے کو حواب نز دے سکے۔
- ادرتواس فدر کم ورموجائے کہ محبت نترے لیے سوائے آگھد کے اور کچیر باقی نہ جبوا سے کرتو اس کے فریلے روستے اور بائیں کرسے۔ جنگ کتے دیں کر میں جسس سری سقطی کی کوٹھٹری میں واخل جوا او وہ جھاڑو دسے سے

جنبید سے چی رکمیں حبب سری عقمی کی کو بھتری کمیں واعل ہوا کو وہ جھارو د۔ تھے اور ساتھ یہ اشکار پڑھنے حاننے تئے سے

ومائهمت الدخون عليه حستي

حللت محسدة العسد المذليل

واغضيت الجيفون على فتذاهسا

وصُنتُ النفس عن قال و قيل

میں نے اس وقت تک میوب سے پاس جانے کا دادہ نہیں کیاجب کک میں ایس وقت تک معام ریز بہنیا۔

میں نے علم کوسہ رہے گرسٹ کوہ کرکیا اور میں نے اپینے نفس کو قبل و قال سے محفوظ رکھا۔ محفوظ رکھا۔

مرى قطى كے جندادرىينديدە ننعر سے

مافي النهاس ولافي الملسبل لي فرج

فهاابالياطال اللسسل امرقصوا

ترجر ، مجے دن کونوش لی حاصل بے اور زرات کھیں چھر مجے کیا برواہ کرات طویل موصل ما مختر -

سترمك بريشبتل كابينديده تثعر

الوعمرو زنحاني تنف مجعة نبريز مين يشغرسنا بإا دركها كرشبلي شفه بسنزمرك بربهي شعر

پی*ما* سے

قالسلطان حبه انالا اقبر الرشا

فسلولا فبدبته لمقتلى تحرشا

مروب كى مبت ك فليد نه كهاكر ميرد شوت قبول نهيركرا .

اس سے بچھ کو میرے قتل کے بیھے کیوں پڑاہے میں نے تو خود کواس پر قربان کردہا۔

شبی کے بیندا دراشعار سے

اظلت علينامنك يومُافامة اصاءت ننا برقاد ابطأ مشاشها فلاخیمهایمه دیگیرط مع دلاخیته یاتی میردی عطاشها

ن تری جانب سے ایک دوز بم برگٹ بی جائی اور بجلی بی جگی گررسی نہیں۔

ادرزاس میں سے بادل چھتے ہیں کہ بارش کی آس سکانے والا ایوس موجاتے، اورزاس میں سے بارش برستی ہے کہ بیاسوں کی بیاس بیجے -

پیمٹ بی نے نساج سے کہا : اس میں تمعا داکیامقام ہیے ؛ نساج نے کہا! مقام دلت۔ شبی کے کہا: اُ ہ ! آ : است کا ذکر میری موجودگی میں بجا اس کے میکان پر فورت کرتے ہوئے کرتا ہے ۔ چوشبی پرشنو ڈرھنے سکے ہے

لعدفُصِّلَتُ ليل على الناس كالتى

على العن شهر فضلت ليلة القدى

فياحهاندنى جوى كل ليلية

وياسلوة الاباعرموعدك العشى

ک بیلے کوتمام دگوں پراسی طرح فضیدست ماصل سیسے جس طرح لیلۃ القدر کومیزاد مالوں برفضیدست دی گئی ۔

ا سے مبوبری مبت اِسردات میرے درد والم اورسوز عنی کواور برطا اور اسے درد والم اور اسے درد کا وید اور اسے درد کا ویدہ سے۔

الوكر شبى في ايك روزاين مبس مي يرشعر سنات سه

وعينان قال الله كونا فكانت

فعولان بإلالباب مافعلالخير

ترجر، قعمالیی دو اکھوں کی اکتونیس اللہ تعالے نے کہا کہ جو مباق تو وہ موگئیں وہی کام کرنے دالیاں جو شراب مقلوں سے ساتھ کرتی ہے۔

سنتنی نے بھراس شعری تشریح میں کہا کہ آنکھوں سے میری مراد ٹری ٹری خوبھوت آنکھیں نہیں بکہ دل کی آنکھیں ہیں جواسرا رسے معور ہوتی جیں للذا وہ شخص تا بل رہے سے بودل كى أكليس سنف واسدكان اور نوش كن كفنار ركمن مرو

الوالفرج مكر كيت بيس كريس في شيئي كسي مغيرت سى بارس ميں بوجيا، نو فروايا ؟ بشرى غيرت الشخاص كے يليے ہوتی سبے اور غيرت الليدوقت برم وتی سبے ماكداس ميں سے ماسواد مشركومنا كى كردے ، اس كے بعد أب سنے بيشعر كے سے

داب ممانی فؤادی بدنی !

و صوادى ذاب مما في البدك

فاقطعوا حسل والسنتم صلوا

کل شیی منکم عندی حسن

صمّ عدد الساس اني عاشق

غسير ال دم يعلموا عشقي لمن

- میرے دل میں جو کھ سبے اس سے میرا بدن گھیل گیا ، اور ج کھ بدن میں سبے اس سے میرا دل گھیل گیا ۔ اس سے میرا دل گھیل گیا ۔
- کر کوگ بجا کہتے چی کرمیں ماشتی ہوں مگر وہ یہنیں مانتے کرمیرا عشق کس سے بعد و

ا کیس علی مذاکرہ کے دوران آب نے بر تنوکے سے

وشغلت عن فهــم الحديث سوى

ماکان منگ وحبکوشغلی و ادبیمنحومحدّثی نظیری

إن قد فهمت وعندكم عقلي

میں صرف وہی بات مجتنا ہوت ہو تیری میانب سے ہواود تھادی محبت ہی است مجتنا ہوت ہو تیری میانب سے ہواود تھادی محبت ہی

ا درمیمسل ابنی نظ ا بینے فناطب برجکت دکھتا ہول لینی میں سنے تھا دی بات بجہ لی بہت حالائکہ یہ ی تمل تصارے باس بیع -سٹیل ابنی مجلس میں یہ دونتو بکٹرست بڑھا کرتے تھے سے سرانی حاویر ابی عصائب لطف کے

مهمت وتسليي سالفراق يذوب

مدءث عسى فاسلو سدكولا

ملاهو عبني معسرص فأعيب

اس نے جھے دکھا بجیر ابنہ اطف سے علی ب اکھاتے اور میں اس کے عنی میں دیوانہ ہوگیا اور اب میرا ول فراق سے مکیل رہا ہے -

وه مجدسه نا کبیمی نمیس که میراس کی یا و سے تسلی حاصل کرلوں اور مزوه مشکی کے سیند اور اشغار ملاحظ مول سے

مجد مصمرمور تابي كرمبر اسس وورموجاول.

حدى ىسىل ماستىكاتى السيل الدحوى

وفاصت لهام معلتي غروب

یکون احاجاً دونکم ف ۱۱ استهی

السكم تنغى طيسكو فسطنب

سلاب آیا تواس نے مجھے دلادیا اوراس سے ساتھ میری آمکھوں کی آنسو سانے والی دگوں نے مجی اس کے لیے سیلاب اشک بہا دیا۔

ک سیلاب کا یا فی تمارے لیے کروا ہوگا مگرجب وہ تم کک بہنے مائے اور تصارے سٹیری بانی سے مل جائے تو وہ بھی میٹھا ہوجا تا ہے۔

سهل بن عمالتُكِدُ كے انتعار

سل بن عبدالله شفه مسائب رسر كرف ك بادس مين سي النعاد كه سه

التذكر ساعة العقت فيهسأ

وانت وليدها عسلاً وصبرا

سعم ان حذا الدهريسي

و يصبح طعمه حدةً ومُسرّا

فلا يملأك معبوب سروما

و ان وافاك مكروي فصبرا

وال قام فت في دنياك ذنباً

فقلى اشرا ياسب غفرا

- کیا تجهوه گفری باد ہے جب نومولود بچہ تھا اور تنجه شهد اور الیوا (کروا گزند) پیٹایا گیا۔
- اس بلے تیرے ساتھ الیا کیا گیا آکہ تجھ معلوم موکد یہ زمانہ ہے جب کا ذاکھ میں کا میں میں کا داکھ میں کا
- مجھ چاہتے کہ تبری دلیٹ دیج تھے نوشی دسرورسے بھرنہ دسے لینی تونود اس میں نہ اُ جائے اور اگر تھے ناب ندیدہ چرز طے تواس برصبر کرنا جا ہیئے -
- اگرتو دنیا میں گناہ کا مرکمب سومائے تو اس سے بعدایت رب سے استغفاد کر۔

#### یطیبن معاذرازی کے اشعار

اموت بداع لايماب دواييا

د لا فسرج مسا اسى فى بلاييا

يقونون يحيى عن من بعد صحلة

ولايعه العذال مافى عشاييا

ادا كان داوالمبروحب مسيكد

مس سدروه مرحو طبيبا صداديا

مع اللديقمي دهسرومشلذ دا ٠

شراع مطعة كان إوكان حاصياً

د مروبی و شنای لا شرمدوں کسرستی

و حلوا عساني بحو مولي الهواليا

الاماهمروبي والرغلواني فطيعتي

ولا ينشفوا عمايص فؤادبيا

كلوبي الي الهولي وكعوا مسلامستي

لة نس المولى عسلى كل مسابياً

- میں ایک الیں بھاری سے مرر با ہوں کر حس کو کوئی دوا درست نہیں کرسکتی اور نر ہی مجھے اپنی تکلیف سے کسی طرح کی اسودگی ہے -
- کتے میں کریمی صحت ایب ہونے کے بعد دیوان ہوگیا گر مجھے طامت کرنے والے رنہیں جانتے کرمری انترایوں یعی مرسے ما طن میں کما ہے۔
- سب انسان کا مرض اس کے مالک کی عمبت ہوتو وہ کیونکرکسی اور کو اسبب طبیب مان کر علاج کو اٹنے گا ۔
- ایداشخص اسینے اللہ بی سک ساند زندگی کو مرسے سے گذار فا جعیجا ہے تجے وہ طبح لفا آئے یا ماصی۔
- کی مجھ میسے مال برجیوڑ دوتم میری نتی کوشعا کا نسیں مجھے اَقا وَں کے اَقا کے ہاں مانے دو۔
- و مجھے جیوڑ دوا درمجہ سے تعلق توڑنے میں رخبت دکھاؤا درمیرے دل کوجس چیز نے ڈھانپ رکھا ہے تم اسے ہٹاؤ نہیں .
- کی مجھانیے اُ ما کے سبرد کرد واور میری طامت سے اعتراز کرو ناکر میں اپنے

مولی کے ساتھ اسپنے سارسے وکد ور دیسے سوسے مانوس ہوجاؤں۔

#### الوالعباس ابن عطا كي يشكر ميتعلق الشعار

وكسع يبدنك عندى ماسكرت لها

حملتها انت عنی صع موادبکا صعمت عرجملها عصراً لمنحملها

لك ايادبت تحملها اياديث

- نبرسے مجدر کتنے ہی ایسے اسانات بیر بن کا بیر نے سنکر ادا نبیر کیا ، اور تُونے مجدسے انبی کا داور تُونے مجدسے انبی وادیوس میت ان کا لوجد الحصالیا .
  - میں کمزور تھاان کے اٹھ سنے سے عاہر: تھالیکن تو نوو ہی استداسان کے المحالے کا و

الوالعباس ابن عطار كے دوا در شعر سے

كيعف شنكدى لمعن سه يبعسن الشكو

ومنه شکری له فی الود ا د

انما بتكر المحبون وحيداً

وصفآء من خاصة الانفواد

- میں مجست میں اس کا مشکر اس سے بیلے کیے اداکر سکتا ہوں جی سے نود مشکر آداشگی یا تا ہے ۔
- ب بے شک انفراد سے منعلق ما م بطقے کے محب ہی ومبدد مسفا کی حالت میں اس کامشکر ادا کرتے ہیں -

ابرالعباس ابن على مسك كيراو رامنعار س

حقاً افول معتبد كلفسني شططاً

عملیحوالا و مسبری ان ذالعجیب

جمعت سيشن في قلبي لله خطر

نوعبن صدين شبرسد وتلهيب

مام نقلمى والشوق بضرمها .

كيف يحتمعا مهوح وتعلذيب

لاكستان كست ادمى كيف يسلسى

صدى عليث وصبرى صرايوبا

كهانحقق بالمباوى اقسعسرتها

مظل من تقلها عسرمال مكروبا

قيدمشي المسر والشيطان بيصب ولي

والمت دوقوة والعسدمكوب

ملاسكلهي الينفس فيظفسوني

می کان بقرسی اذکت محجوباً

- میں بیج کتا ہوں کہ نوسنے مجھے ٹری ختی میں وال دیا ہے یہ کہ میں تیری محبت کو برداشت کروں اور صبر میری کروں پرٹری عجیب سی بات ہے۔
- کو آسفیمرے دل میں دوکیفینوں بینی شمنڈا کرنے اور شعد محبط کانے کو اکھا کردیا ہے حب کریر دونوں مختف اور ایک دوسرے کی ضدویں ایسے میں میرست دل کوخطرہ لائن ہے۔
- ایک اگ ہے جو مجھے اذیت بینی تی ہے ادرایک شوق ہے جواس آگ کو اور ایک بھو سے جواس آگ کو اور ایک بھو سے جواس آگ
- اگر مجے یا معدم ہوتا کہ کس طرح میرا صبر مجھے نبرے والے کردے گاتومیں کچر ذکت اور میرا صبر صبر اوب کی طرح موتا -
- عب اس نصيبت وابتلاكي تحييق كرنى تو وه لرزگيا اوراس كے اوچر اس كے او

و مجمعيست نے آيا ہے اورشيطان مجدسه مداوت كرد إسد اور ما حب ا

ک مجھے میر سے نفس سے تواسے ، کرور نروہ مجھ بریا اب آنے میں کامیاب ہو جائے گا ہو دشیطان ، مبر سے مجرب ہونے بوسے میرسے قریب اُمّا تھا۔

#### درندہ موت سے بجانے کا باعث بنا

نها في حساكم منك ال اكتبر الهوى

واعنستنى مالغهد عنك من الكشف

تلظفت في اصرى فابيد أمت شاهدى

الى غائسيى واللطعة بيديمك باللطعة

سراً يُبيت في مالغبب حنى كانها

تبنسونى بالغيب انك فى الكف

الاالث وبيمن هيستي لك وحننة

فتؤنسني ساللطف منك وبالعطب

وتعيى معباً استى لعب حتفه

و دى عحب بون الحياة مع الحتف

میری حیافے مجھے روکے کا کہ بی تجدسے اپنی عبت کا اظہار کروں تُو سفنودی محدر مجھے راز دشت عبان کرنے سے سے نیاد کردیا . و نوف برست معاسط میں مجد پر سلعت و کرم کیا اور میری موجودہ کیغیت کو خاتباً کیفیت بر میاں کردیا۔ اور سلعت و کرم کو سلیف انداز سے ہی سجھاجا سکتا ہے

کو خبیب مس مبی جھے اس طرح وکھائی و اگرگوا نائب ہوستے ہوئے مجھے اس طرح و میری تنصیل میں سبتے -

اگرىدىتى بىيىت سەمجدىد وشت طارى سىدىگرىس دىيى بول كەتواپنى درد درد دى دىد بانى سەمجەد در دائىسىد دائىدى دىراتىد

ک در محب سے لیے مجت میں تم موت ہواسے تم زندہ کردیتے ہواور یہ کا در میں میں اور است نم زندہ کردیتے ہواور یہ عمی

#### ابونصربشر بن الحارث كي جيداشعار

لانعجست بوحدنی و نفسر دی

ومن النفسرد في سهمانك فبازدد

دهب الرحاء فللسائم احبوة

الاالتملق سأبلسان وبالسد

فادا نكشف لى سها في فسلب

عاسب نسم نقيع سم الاسود

- میری" نان اودنلوت گذیرست مرگز میرال به موتم بمی اجینے زماسنے میں منائی اختیارکرسنے کی طوف، فجھو -
- ک بند کی جارہ دنیا سے رخصت ہوگیا ہا۔ اس کی تجرمعاتی یادوست باقی نہ رسیے مکدرمان اور باتھ کے ذریعے جابلوسی مانی رہ گئی ہے۔
- ک حب کمی کے دل کواہنے سامنے عیاں دکھیتا ہوں تو دہاں مارسیاہ کے زمیر تسلیم کوکواں یا ناہوں -

#### لوسف بت بین ازی کے اشعار

احب ص الاخوال كل موًّا تى !

غيث عمى الطرب عن عتراني

بواهفنی فی کل ا مسرِا حسله ۱

ويحفظني حساويعد وفاق

فهن لي مهذا ليتني مدوحد شه

معناسيته مالى ومسعساتي

- ساتھیوں میں سے اس ساتھی ست نبت رکھا ہوں ہومیری لغزینوں سے اندھا اود لاعلم موکر میراسانٹر و تا ہو۔
- ایسا سانتھی جو سرمعاسے میں میری موافقت کر اسواور مبری سفاندے کرسے زندگی میں اور موسن سکے بعد۔
- ا ایساساتھی کون ہے کاش میں اسے یا بینا نو اینا مال اور نیکیاں اس کے ساتر تقتیم کردیتا ۔ ساتر تقتیم کردیتا ۔

#### الوعبالك القرسى كاشعار

وانت حليد المعس في كل شأنها

وكرس لدات مناهماأنه

نحامرها حتى كانك انها

و تمنى قواها فالقوى منك فانيه

يعاسمها الواشون فسك بكل ما

يقلقهافى ستزهأ والعلانبه

وبلغتها ماكت الت دهاسة فتعدى هسع فى كل ماكان كالله له لعد مرجب آمامها وباث مسترة

وقند فنرحت منها النويبداؤ ثانيه

- ا ورتونفس كاساتمى بع مرحالت ين بيكن نفس ذات نجه سع حدابهد
- اور کا اسک انس کے اساتھا سورہ مل گیاہے کو گویا تومرا یانس ہے ۔ اور اسکے قوی تیرے ساتھ فا ہو گئے ۔
- آ نیرسے باسے میں منبخوراس کے پیھیے بڑسکتے میں اور اسسے پوشیدہ وفا مطور پر تکلیعن بہنواتے ہیں .
  - او برم كيدتواس (لغس) كي بيدر كمتا تها اسد پنچا ديا دلذا وه ان اسخيل خورون) كومغذور ممنى سبح سراس چزييس جو واقع موتى -
  - اس کی انکھوں کے گوشتے نیری مجت میں سبب بہلی بار زخی موستے تو دو مری بار اس گوشت میٹم کے زخم سے ول میں پدیا ہونے والاسیاه نقط زخی ہوگیا ۔

الوعبدالله ميكافي كالثعاز الوعبدالله وتنكي كام

ذات هويت ه تكون مسذكره

معددوفية تتحت الخواطر مكري

لا نحتلى عين العقول ضياءها

ملهابها الابصارعةاميصوه

واعزمستنع محكان تناول

منها على مرلايواها مخبور

سبل المعادث كلها الابهسأ

مسدودة عنها المذاهب مقضره

فاذاعلقت بهاوغست بعينها

عنها تجلت للعقول منسبره

- ا وه ذات جس كى حقيقت معروف و مُدكور ب مُرنس كم مطابق اس كى معتبت غير معروف و امنى بيد .
- ہے بیٹم مختل اس کے نفارے سے ما برزہے کیونکر عقل کی را و میں طف ہری اکتوبی کیونکر عقل کی را و میں طف ہری اکتوبی کی ساتھ کو روکہ لیتی ہیں۔
- ا دراس کو پانے میں سب سے بڑی روکاوٹ اس کے بیے ہے جو لسے خرداد کرنے والی نہیں ۔
- معادف کے سارے داستے صرف اسی سے بیں اور باقی سارے داستے بے اُب وگباہ دیران اور اس کی طرف سے بند بیں -
- ه حب نواس حقیقت ذات سے تعلق ہو گیا ادراس کی آکھ سے اس کے ذریعے فاتب ہوانو وہ عقل محرفت و آگا ہی دینے کے بلیے ظاہر ہوتی ۔ الوسید فراز کے جید شعر ملاحظہ کھیے سے

قلب بحبك لا يومى الى احد

تكاد هبته تلقك بالخبر

فؤاده بك مشفون ومهجت

تذوب منقلق التقريب والنظر

قلب بك تجتنى الاذهان فطنة

اذاسبت للشباعزى ومفتخرى

مريتخات من الشجوالدفيين سها

كوامن جبعت فيالسمع والمصر

سیمان من دو مشاه امدی عالیبها

حنى تىرى سرّها فى الوجه كالقبر

و وقلب موتجد سد مست كرنا بي كس كى مانب اشارد نهي كرسه كا - ورقلب من كرساكا و كريد من كان من المراد وتحد سنه كوئي خرسه كرساء -

اس کاول تجدر فرنیتہ ہے اور اس کی روح فرب ومشا مدے کے قلق سے گہوں ماتی ہے۔ گہوں ماتی ہے ۔

ا سے میرے عنوافغار اوه دل ہوتجہ سے ببندی پاسے اس سے لوگ ذیات ماصل کرتے ہیں ۔

کتی ایسی کمزوریاں میں جوبوسنبیدہ غم واندوہ سے میوتی بیں اوران کے کئی راز میں جو کمسع وبیسر میں جمع کیے گئے۔

کی باکہ ہے وہ ذات اگر جاسبے تواسنے عجائبات کوظام رفر مادسے بیان تک کر تو چرسے میں اس کے ہرکواس طرح دیکھے جیسے جاند -الوعب دائلہ قرینٹی شنے بیٹی کے انٹھار سے جواب میں ذیل کے شعر کھے یعف کا خیال ہے کہ یہ انشعار الوسعید خوانسکے میں سے

اد ا كُلِس العن المعن حقيقةً

من الوجيد ما ست عن لغوت السوائر

وليس بات السرسمي بهاسي

علبه سه سكن اوصاف قادم

ولاتاب عن مكنوتها لعط عام ف

و لكن منهتسبل اللطيف المهآتشو

اذا طلعت شمس عليها بنورها

فاست خليط للسنعاع المباسدر

#### و معيد من المدات العزميز مكانها

وليم نعسر من يعتلنعتك قاهو

سب حق تعالم طالب حق کو ومدکی کیفیت میں حقیقت سے میکن رکردے تووہ حقیقت بھیدوں کی صفات سے عبدا ہوجا تی ہے۔

ادریندیں کسرکواس چیز سے موسوم کردیا گیا ہواس پرغالب آگئ بلکہ یہ تو اوصافِ فادرمیں سے ہیں۔

اور تواس طنیقت کے پوت یدہ دار کی بنا بر بفط عارف سے نفرت در کر بکھ لائے اور تواس میں نفرت در کر بکھ لائے اور ک

﴿ جب اس حقیقت بِاً فَنَابِ ابنی روشی کے ساتھ طلوع ہو جائے توتم استدر کے استحد میں حادث کے ۔ اُسٹو الی شعاموں کے ساتھی بن حاد گئے ۔

اس خیقت کامتعام ذات غالب سے دور بے اور صفت بیان کرنے کا سے دور بیا در صفت بیان کرنے کے سے دور منہیں مردا ،

الوالحديد سف الوعبدالله القرشي كويهنغر سكه سه

اهابك ال اقول حلكت وحداً

عبيك وقد هلكت عبيك وحبدًا

و لوان الوقاددمنا مطرفي

جلدت حفونها مالدمع حلدا

میں تجدسے یہ کہتے ہوئے ارتا ہوں کہ تیرے عشق نے مجھے ہلاک کیا مالائکہ میں ترک میت ہے ہلاک کیا مالائکہ میں ترک میت ہی میں ہلاک سوا ہوں .

﴿ اَکْرْنیندمیری آنکھوں کے قریب میکی تو میں اپنی کیکوں کو آنسوؤن کے کوڑوں سے ماروں گا۔

الوعبدالترفي جوابًا يرشعر ككف بميع.

ولكنى ادول حييت حقّتًا ا

د إن حمل الوقادبحض عبى م مرقدت احاجة لك لا لأهدا

- کین میں کتا ہوں کد اگر تیرا تکلیف دہ نندید فتق مجھے آرام بنی کے تو میں محتصل میں میں اسلامی ہوں گا .
- اور اگرندیندمیری کمکیوں برادیسے بسائے تومین تمییں جواب و بینے کی خاطر سو لیتا جوں ندکر آرام کی خاط ۔

#### انتعارصوفيه يضغلق أيك اختياط

مذکورہ تمام استفار میں تعین شکل اور کچید واضع میں ، ان میں صوفیہ کے لطبیت اشارات اور
وقیق معنا میں بیان کیے گئے میں للذا ہو میں ان کو بیسے تو بوری طرح عورسے پڑھے تاکہ وہ
اصل معرفت کے رموز وزیجات کو باسکے اور کہیں ایسانہ ہوکہ وہ ان اشعار کے کنے والوںسے
کوئی الی بات منسوب کر و سے ہو ان سکے شایا ب شان نہ ہو۔ اگر فاری کو کسی شعر میں اشکال لائق
ہوا ور اسے بھی نہ سکے قوجا ہیں کہ کسی ابسے شخص سے اس کے بارسے میں تبادلہ خیال کرسے
ہوان سے مغاہری سے وا تعن ہو کر کو ہمتام کے بلے ایک مخصوص گفتگوا ور مرمام سے بلے
اس سکے ماہرین ہوتے میں ، اگر ہم خود ہی بہاں ان اضعار کی تشریحات بیان کرنے مگیں تو
انسے ماہرین ہوتے میں ، اگر ہم خود ہی بہاں ان اضعار کی تشریحات بیان کرنے مگیں تو

40)

# متقدمين مشايخ كى دعائين

#### دوالنونَ کی دعاتی<u>ں</u>

ادر قربی تام مخدا او قدرت و قوت به نو تیرسے میلے به ادر بخشش وففل مع قریری اور قربی تام مخلوفات کوابنی قوت و قدرت کی اعانت بہنیا تا بہد ، توجو میا بہتا بہا سے اسے بوری طرح سرانجام دیتا ہے ، عجز وجہل تیرسے کام میں حائل نہیں موسکتا اور نر بہی کمی وہیش بیرا داستددک سکتی به ادر کیسے وہ تجربت قرض کریں یا بیری تدبیر کا است میں آئیں ، جب کم افسیس نو فے بی تخلیق کیا اور نے سرے سے پیدا کیا ، اور جس طرح تو نے انھیں بدا کیا وہ کیوں نر بیدا ہوتے ،

تو ولائل سکساتد موجود ہے تیری خاتی کو نبرے سواکوئی اور مرکز بیدا نہیں کرسکتا۔
برکت والی سبے تیری ذات کو مرمعوم جیر تیری ہی خلوق ہے اور مرنا معلوم خلوق بی تیری ہی صفت کا نوز ۔ کوئی تخص اس دنیا میں نیز اوراک نہیں کرسکتا ۔ کوئی محان تجرسے ستعنی نہیں ،
نیز سے سواکوئی تجے صرف اس طور یہ جان سکتا ہے کہ تیری و مدانیت کا اقراد کرسے ، تیری مخلوق میں سے فقط ناقع معلومات رکھنے والا ہی تیری معرفت سے محروم رہتا ہے ، کوئی مخلوق میں دو مری سفتے سے فائل نہیں کرسکتی اور ناہی کوئی تیری فدرت کی انہتا کو معلوم کے کئی جگر تحریب ما لینیں اور کوئی مالت ،کسی اور حالت سے تیری توجو کو بہا نہیں سکتی یہ

و داننون کی ایک اور دمنا ----

" ا سے اللہ! جاری اکھوں کو اسووں کے وارسے بناد سے، جادسے سینوں کوسوز و اورت بناد سے، جادسے سینوں کوسوز و اورت بناد سے، جارسے قلوب کو الجاب اسلوات کی کھوکھڑا بسٹ کی موج کا نواص بیا بادل میں نصکے ہارسے سسر کرداں بناد سے اس طرح کردہ تیرے خوف سے ویرانوں اور بیا بانوں میں نصکے ہارسے سسرگرداں بھوتنے رہیں۔

اے قلوب فرینتگان کے مبیب اور را غیین کی رغبنوں سے متعبود إ جاری آنکسوں پر ابنی معرفت کے دروازے کھول دے اور ماری معرفت کے سیصا بینے فور کمنٹ کے مفہوم بیاں فرما دے یہ

ذوالنون کی ایب اور د<sup>م</sup>عا \_\_\_\_\_

۱۰۰ سے میرسے رہ ، توسب انس کرسنے والوں سے بڑھ کر ا بینے اولیا سے انسس کرنے والا، اور ا بینے منامہات میں نجد پر مجر وسرکر نے والوں سے بیلے تریب ترین کفایت کرنے والا ہے دتی کہ ان کے باطن ا بینے اسرادکویا لیتے ہیں۔

اللی إ مرا را زنجر برعیاں ہے ، اور میں ترا سنیدا ہوں ، جب مبی مجھے گناہ وحشندہ کی رہیں آب کے گناہ وحشندہ کی رہ کرویں تو یہ جان کر کر نیرا ذکر میرسے ول کو سکون بہنیا تا ہے کہ امور دمعاطات کی زمام نیرسے کا نعام نیرسے کا نعرم سے سبے ۔

اسے بہرے رب اِ مجدسے بڑھ کر ذائت و تقیر کاستی کون ہوسکہ ہے۔ بینک توسے میں میں اسے میں اسے میں اور مجھ توسے میں اور کی درکر نے والاکون ہے ۔ توسم مجھ اذل سے میان آ ہے اور تیرا کا طریحہ ہوئے ہے۔ میں سنے تبرے اذن سے ہی تبری اطاست کی نبرا مجد برا صان ہے ۔ نبرے جانتے ہوئے میں سنے نا فرمانی کی دائذا سیجے مجھ میں سنے نا فرمانی کی دائذا سیجے مجھ برحیت ماصل ہے۔

میں نیرسے محنور نیری رحمت سے وجوب سے باحث ، اپنی جت سے منتفل مونے کے اوسود ، تیرسے ، دکا محاج ہونے کے سبب ، اور مجد سے تبرسے ورگذر کرسنے کی بنا یریہ ورخواست گذارہ ا ہوں کہ تومبرے ظامری و با لحنی گنا ہوں کومعا من فرما دسے ۔

## دعات لوسعت بن الحبين

ا اسے میرسے رہ ! میں تیری نعمتوں کا لیوا ہوں ، تو مجھے اسینے عذاسب سے کتی ہوتی فعل کا باتی ماندہ مصدر بنا - اسے اظر !

اے اللہ إجميره كرو كلاكر او توم سے جات سبع .

اسے دب ؛ توسفے جس مانگے بغیرہ دلئت ایمان سے نوازا جیں اپنی معفوطلب کرنے سے محووم نه فرماکی وکر ہم تیری طوف ہی دیج تا کر نے واسے اور تیری نا فرمانی بہا صرار کرسے سے تاکب ہیں ۔ ممتح جسے ڈرسنے واسے اور تیرسے معنور توب کرسفے واسلے ہیں .

ا سے اسّر! حج کچے توسنے ازقیم ایمان واسلام بھی مطاکیا اور جسکے ذریعے توسنے بچاری مِزایت کی اسسے بچاری بیانب سسے قبول فروا اور بھی معامث کردسے ۔

اللي إتيرى فتول في عارااها لدكيا بواسية اوران كم سنكر كاتوبى سزاوارسي .

يسعت بن الحيين كمن بي من سفا بك والأكويه وعاكرت سوت سا ا

د مسب تویغیں انٹرنٹا ئے سے بیاس نے جو انعامات عمل کیے ان پرست کرا داکیا اور ندمت کی اس مل کی کہ اگروہ چاہتا توامی سے بچا لیتا ۔

اس نے مشکراداکیا خودخلق کی مبا نب سے کیؤ کروہ اللہ ہے کہ اس کے سوااورکوئی معبودنہیں ۔

ترقم ، لے میرے رہے سے جودو کرم میرے رہ سے میری حاجت کے بادے میں سرگوشی کر کیونکر میرا اسیفے دہ کے صور تیرے سواکوئی سفارینی نہیں .

#### دعائے *جب بید بغدادی*

منبدىغىندادى كى كماب بركماب المنامات است اكيب وعا 1

اے فریاد اول کے فریادوں ، اے خاموش رہنے والول کے ولول کے ولول کے ولول کے ولول کے ولول کے ولول کے حول کے جمید میا ننے والدل کی مرجیو ٹی بڑی بات رکھنے والدل کی مرجیو ٹی بڑی بات کے ماننے والد کا میں تیرسے صنوریسوال کرتا ہول کہ میرسے بہت المال کی وجہ سے میری اُواز کو اپنی بارگاہ میں شنوائی سے محروم نزکرتا - میرسے کی وجہ سے میری اُواز کو اپنی بارگاہ میں شنوائی سے محروم نزکرتا - میرسے

باطن کی ده پوسشیده با تین مجعیل توجانتا بهدان پر مجھے دسواز کرنا ،میری خلوتوں کی برائیوں پر مجھے منرا دینے میں مبلدی مذفر ہا ،جملہ احوال میں مجد بر زمی فرااور سرحال میں مجد پر مهر ہاں دہ -

اسے بیرسے رہ ، بیرسے سرواد ، بیرسے سہادسے ! بیں ہالمی بیادیوں
کے پرخط داستوں کی کرخت سے تیرسے صنور بناہ کا طالب اور فریاد دس
مہوں اور منہ ہر و قلب کے الی علتوں میں گرفتار ہونے سے بھی بیری بناہ مانگا
ہوں کیو کہ قربیب ہے کہ بیلتیں میرسے بیسنے میں بھر جائیں ادر میری زبان و قتل
تیرسے و کرکے بارسے میں نفری و انبساط کا شکاد ہو جائے ، اور میراجم میری
غلامی کہ نے سے رک جائے ۔ میں ایک ایسے میس میں ہوں جو مجھے فدورہ
فامیوں کی دہرسے لاسق ہے اور کمی کا باعث بن رہا ہے ، میں ریوض کما
ہوں کہ ان تمام منامیوں کو میرسے و کر و قلب سے دور فرما دسے اور میرب
شب وروز کو اپنے و کر غلامی اور عبادت سے مور کرد سے تاکہ وار دات
قسب اور اسوال میں کیانیت رہے ۔ ان یی فقور ، اکتابہ ط وسبے قرادی ،
گمی اور کو تی برائی نہ ہو کا کہ قرب کی گھڑیوں میں اس کے ذریبے میں تیزی سے
تیری قربت باشکون اور سبقت کے میدانوں میں تیری عانب جاسکوں ،
اسے اکرم الاکرمین ! ابیض قرب کی توش موہ لذتیں جھے مطافر مائی

## الوسيعدد بنوري كي دعا

۱۰ اسدائٹر! میں تجدسے نیزسے ویسے ہی سے ذریعے سوال کرتا ہوں کیونکر کوئی دسیلہ تیرسے ویسے سے بہتر نہیں ،ادرمیں سوال کرتا ہوں تجدسے تیرسے اس ویسے سے ذریعے میں اورمیں سوال کرتا ہوں تجدسے تیرسے اس ویسے سے دریعے سے اوراس ویسے سے دریا ہے کہ ویسیسے کیونکر قدیم سے تیجے ہرشنے کا علم ہے اور تیری سلنت و قدرت مرسنے برحا وی سے ۔ اسے اشر اِ حضرت محد میں افٹر ملیہ والہ وسلم بردرود بیسے اوران کی آل براور تو

مجدسے فلال فلال معاملہ فرما -----"

## ابو کرمشبنی کی د عا

اسے میرے رہ اسے آمانوں اور زمین کے قائم رکھنے واسے ، اور اسے آمانوں اور زمین کے بور ، اسے آمانوں اور زمین کے نور ! بور ، اسے آمانوں اور زمین کے نور ! برے آمانوں اور زمین کے نور ! بیرے اسار کے ویسلے سے اور تیرے ابینے ویسلے سے میں سوال کرتا موں کیونکہ کوئی و سیلہ بیرے ویسلے سے اور آمس کے بیرے ویسلے سے اور آمس کے ویسلے سے بیرے تو نے اس کلام کا فیم عطافر وایا ۔

اسے اللہ السر اسے وہ مبود کرتیر سواکوئی دوسرامعبود نہیں ،اوراسے کہ تواللہ اسے مفرت محمد صلے اللہ والدو ہیں اور ان کی ساری آل ہر ورود ہیں ۔ نوان کو منتظر ہونے سے بیا ، ان کے ظاہر بردم فرا ، ان کے باطنوں کو آباد کہ ، ان کی کفائیت و حفاظت فرا ، ان کے سیامی کومنتظر ہونے سے بیا ، ان کے فاہر بردم فرا ، ان کو آنکھ کے جھیکنے کی دیر مفاظت فرا ، ان کو آنکھ کے جھیکنے کی دیر کی منت ہے ہے اور میں ہر کی سیامی این سے کے مدت سے باور میں ہر کی سیامی این کو آنکھ کے جھیکنے کی دیر دیسے کے ویسلے کے ذریعے تھی سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ایسا وسید تیری ہی ذائت ہے ۔ اور توان کو اسی ویسلے کے ذریعے متی با دسے انھیں اینے لدتی معافی کے جھنے میں مقام بلد اور توان کو اسی ویسلے کے ذریعے متی با دسے کہ جیسے میں اور فاموش دجی توان کو ان کو آل کو توفیق دسے کہ جیسے کہ بیس تحقیق سے کہیں اور فاموش دجی توان کے بیٹی نظر تیرسے سواا ورکوئی نہ ہو گ

#### یکی بن معادراز تی کی دعایس پیمان معادراز تی کی دعایس

مالی إ میرے سمادے امری ارزد إ اورمیرے اعمال کی کمیل کسف والے ا

۱۰۰ اللی اِ جب میرسے عمل کی زبان گونگی جوجاتی ہے تو میں نتیرسے صنوراہنی آرزو کی زبان سے دعسب مانگیا میں وہ " یا انشر! اگر تونے مجھے نجات دی تو اپنی عنو کے در بیعے سے اور اگر مذاب دیا تو لینے عدل کے مطابق میں ہراس چیز ہر راصنی مجل ہو مجھے پروا قع مہوکروں کو میرا رسب اور میں تیرا بندہ مہوں ، اللی ! تو جانت کو منرا وار لیسے بندہ مہوں ، اللی ! تو جانت کو منرا وار لیسے میں سوائے بیٹر سے عنو کے اور کوئی میارہ نہیں ہے۔

اللی اسیدی! سرودی! تیرے کم کی صفت نے مجھے اسپنے بڑے مل سے دوک ہا اللہ اسیدی اسیدی اسیدی اسیدی کی سے دوک ہا گئی الکرچہ اس عمل میں میرسے یہے سرور وس خاتھ اور تیری نعمتوں نے مجھے اسینے ا چھے اعمال سے مجھے ہو سرور و لطعت ماصل مجی سبے نیاز کر دیا حالا نکر ان میں میری نماست تھی۔ اور تحبہ سے مجھے جو سرور و لطعت ماصل ہوتا ہے اس نے مجھے اسینے نعنس کا سرور و لطعت مجلادیا یہ

ا اسے میرسے رب ا میں تجرسے نیرسے ہی ذریعے قرب عاصل کرتا ہوں، میں تجہ پر دلائل پیش کرتا ہوں، میں تجہ پر دلائل پیش کرتا ہوں، میں تجہ پر دلائل پیش کرتا ہوں تو میں عجبت تیرسے انعامات ہوستے جی ناکر میرسے عمل ۔

یں یہ نیں بھتا کہ آج بر کو قد ابنی فضل کی چادر سے دصانب بیا کل تواس کا مماسہ فرائے گا ، تیرا محفو ، گن ہوں کو داود یہ ہے اور تیری دضار اُرزووں کو نمیست کر دیا ہے۔

'' میرے رب ! میرے سرداد! میرے مولا ! اور جھے مرستے سے بیے نہیا نہ کرنے والے میں نے اب اُری توفیق مالئے کر دیا میرے فتس کو تو بر کی توفیق مطا

مرف والے میں نے اب نے اب کو گناہ کرکے منائع کر دیا میرے فتس کو تو بر کی توفیق مطا

فرا، تو جانا ہے کہ تیرے بندوں میں سے کریم الا خلاق مراس شخص کو معاف کر دیا ہے فرا، تو جانا ہے کہ تیرے بندوں میں نے اپنے نفس بر زیادتی کی تو ذائے کرم الاکومین

انامجمسے درگذر فرما الی ؛ قرمانیا ہے کدابلیس تیزا ورمیرادیمن سے اورکوئی ستے میری خیشش سے بطور کراس کے مکر وفریب پرغانب آنے والی نہیں ۔ نسیس اسے ارتم الماحمین میرے میلے خشش فرما ع

عُرالملنلی کوئیں نے انعا کیہ میں یہ کھتے شاکہ میں نے ایک شینے کو دعا سکے بلے کہا ، تو فرمایا : اسے نوجوان میں تبرسے بیلے دعاکر تا ہوں مگر دعا سے دوران تیا موجود رہنا صروری ہیںے اگر میں دعاکروں اور توموجود نرجو تومیری دعا تبھے کوئی فائدہ نہیں دسے گی۔

## ابرأيم بنادحم أوردو بتاسفينه

کتے بی کر ابراہیم بن ادہم ایک سینے بی سواد تھے کہ ددیا میں طنیانی آگئ لوگوں کو کہا گیا کہ دویا میں طنیانی آگئ لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے میں کہ اسے ابواسماق اِ جارے گیا کہ وہ اپنے سامان دریا میں بھینک دیں کمی نے ان سے کہا کہ اسے ابواسماق اِ جارے لیے انٹر سے د ماکرو واضوں نے کہا ، یہ وقت دعا نہیں وقت تسیم سہے یہ کمی صاحب مرفت کا قول سہے ،انٹر کے صنور میں تیری دعا کی تیمینی قبولیت کا دارہ مداد دعا میں تیری صدق دلی ہے ۔

سری مقطی کی دُعا

مجد سے جفر سے جو ال جند بغدادی بیان کیا کہ سری متعلی علید الرحمۃ اوں دعا فراتے تھے 1

" اسے اللہ اِسبِ کمبی توجھے عذاب دیے توجھے ذاست یجاب کی سزا سے محفوظ دکھنا یہ

الوحمزہ کتے ہیں کہ میں نے سری سقلی سے کہا : میرسے یلے دعا فرما تیں۔ آب نے یہ دعا کی ہ

\* الله تعالى تعيس اور مجي تنجر طوني كے سايہ سط اكلسا فرائے ،كيوكر مجے يہملوم بواجے كر سبب اوليار الله بينت بين واخل بول كے توسيعے ورخمت طوني كے

نیجاسراست کریں گے ہ دعائے ضرعلیہ السلام

الدمحد بررگی کے بارسے میں کہا جاتا ہے کہ اضوں نے کہا: ابرا بہبیم مارشانی کویہ کتے سنہ میں میں خوات کی کہت کی سے سنہ کا انگیاد ل برگن کردس کمات کی انگیاد ل برگن کردس کمات سکھا تے ہو یہ ہیں :

" اسے میرے اللہ! میں نیرے صفود بہتر حاضری ، تبری جانب کا مل توجہ ، تبرے کا مل توجہ ، تبرے کا مل توجہ ، تبرے کا مل کو بھنے ، تبرے اداد سے کا مل کو بھنے ، تبرے معاملات میں بھیرت ، تیری طاحت پر قائم دہنے ، تیرے تعلق میں جو اداد ب بر مداومت کرنے ، تیرے صفور میں حاضر بونے کے لیے عملت ، تیرے تعلق میں جو اداد ب

الوجَسِيدنبری کتے بین کرمیں نے سیدہ سائش صدیقر رضی الله تفاسه عنها کوخاب میں۔
دیکھا میں سنے عرض کیا : یا احمی احمی کوئی دعا سکھائیں ۔ آپ نے فرمایا :اسے الوجسید الکھ :
"اسے الله المیرے زادِ راہ کو کم کم اور میری اعاشت کو مبتر فرما -اور دنیا و آخرت سے معاملات میں میری مدد فرمایئ بیں نے عرض کیا : یا احمی اس دعا کو کچدا ور برصا دیں۔ آپ نے فرمایا :
اے الوج سید ایر سے لیے آتن میں کافی ہے اے الوج سید ایر سے دعا کا کرتے تھے :

۰۰ میں بجوم میں تجھے اسی طرح بکارتا ہوں حس طرح ادبا ب کو بکارا جاتا ہے اورخلوست میں اس طرح جیسے اسجاب کو بکارا جاتا ہے ہے

#### وجو بات دعا

میں نے کی عارف سے لوجھا کہ اہل تغویف و تسیم کے فال دعا کرنے کی وجو فات کیا ہیں، تو اضوں نے فرطیا ، اہل تغویف و تسیم مد و ہوہ کی بنار پر اللہ کے مفدر دعا کرتے ہیں ۔ ایک یہ کراس سے فل ہری جوادح کی تزیکن ہوتی ہے کیونکر دعا ایک طرح کی خدمت و نوکری ہے کہ جس ے احضار سنورتے ہیں اور دوسری وجریہ سبے کہ اس کے ذریعے وہ مکم خداوندی کی بجا اُوری کرتا ہے۔ جنسید کی ایک دعایہ سبع ،

یر تھیں وہ دعائیں مج صوفیر کرام سے ابینے محضوص اسحال ومعانی سے متعلق ہیں۔ اور ہو جاسبے ان پر خورکہ کے ان سے برکت ماصل کوسلے ۔ انسر ہی توفیق بختنے والا ہے۔

44

# صوفيه كي المي ويتنين

صنرت دویم عیدارج نے ایک صوفی کوان الفاظ میں وصیت فسندہ کی : اسے بیٹے ! اگر کرسکو توالٹ رکھے بیاے ابنی دوح قربان کردینا اور اگراس کی استطاعت نہ ہوتو مسالات و نرافات میں زیرنا ۔

بوسف بن الحین کے مردین ان کے باس جمع ہوسے اور کماکہ جمیں وحیت فرایس ۔ تو۔ آپ نے کہا ، میری سربات کی بیروی کرنا گردو پیزوں بیک دکرنا ایک یکر، مشرکے نام پر قرض زلینا اوردوسے یہ کہ ہے راین واکوں کی حبت اختیار رکزنا ۔

سری تنظی سے کہا گیا کہ ہمیں وسیت کیجئے تو فرایا ، انٹر سے نام پر قرض دلیناا ور امرد کے جمرے پر نظریہ ڈالنا ۔

۔ کمی تخص سنے ابو کر البارزی سے کہا کہ مجے دصیت بیجے رقو فرماتے گئے ، نود پرستی کہی پیرزی عادست ڈ اسلے اوراپنی اُسائش کی طرف متوہر رہنے سے بچہ ۔

الوالعباس بن عطائش نے اسینے ووسستوں کو وصیت کرتے ہوئے کہ : جو کچرتم پر واقع ہو اس پرغم کرنے سے استراز کرواور تم پریروا جب ہے کروہی کروج اللہ تم سے چاہتا ہے دیکہ وہ کچر ہوتم چلہتے ہو۔

بخفرخلدئی کتے بیں کہ جنیڈ کیکٹنی کویہ دمیںت کردہنے تھے : اپنےنفس کو پہلے پیش کرواور ا پہنے عوم کومؤنو کرو- ا پہنے نفس کومؤنو اورعزم کومتیدم رزکرنا کیونکراس طرح بہست کسستی واقع ہوجا سنے کا اندلینڈ ہے ۔ میں نے الاسید خواز کے ایک خطیب ان کے مربیکے نام یہ دھیست برضی ، اسے مربیکے نام یہ دھیست برضی ، اسے میرسے بھائی اِ اسپنے ساتھیوں سے خلوص برتز ،اورا بل ، نیا سے اس طرح بل جل کرر ہوکہ آھیں ا بہنے نا ہر برگواہ بناؤ ،ا بہنے علی اوروی کے ذریعے ان کی خمالفت کرو ،گرانھیں طلامت نرکو۔ اگر دہ بنییں اُو تم روو کی اگر دہ نوش ہوں تو تم مغرم رہ واگر دہ آرام کریں تو تم مخت کرو ،اگر وہ بینے اور تو تم فاقد کرو ،اگر دہ دنیا کا وکر کریں تو تم اُنرت کو یا دکر و گفتگو ، نظر ، توکست ، کھلنے ، پینے اور ابس کے کم ہونے برمبرکر دستی کرجب اشر جبسید تو دہ اپنی رحمت سے تصیں فردوس میں سکون دارام عمل فرائے ۔

ابوسید نزانسنے اسپنے کسی مرد کو یہ وصبت فرائی ، اسسے مرید امیری وحیست کویا دکراد۔ الشرتعاك كي طرفت سي تواب كي رغبت ركه و اود اسين نعنسس آنار و يكي طرف متوجه بهوكر اسے طاعت سے کچسلا دو ۱۰س کی مخالفت کرکے تم اسے تہنا چیوٹر کر اور الوء اُسے م الله کے سوام رشتے سے مایوس کے ساتھ ذبے کرڈ الو، اسے تم اللہ سے سیام کمنے کے ورليع قل كردو و صرف الشري تجه كافي ب، أو برنيكي ميسبقت كريد، برمقام بإلل نيك كرس اورتيراول الترسعاس قدر ورن والابوكرتيرى طرمت سي كوفى بات فبول ہی نہ کرسے و میں تبولیت و اخلاص اور صدق کے دہ تھایق جن کے ذریعے تو بالانز نجات بأكرابينفدب كي مفور مي رسائي حاصل كرسك كا - والله يفعل مايشاء وبيحكم ما بيديد ذوالنون نے اچنے ایک مربد کوبردمیت کی : اسے میرسے بھائی !اسلام سے ٹھوکر کو فی شرف نہیں ، تقوی سے بڑی کو ئی بزرگی نہیں ، کوئی عقل ورع سے زیادہ پر جہیز گا رضیں ، توبست برمركوني كامياب سفادين كرف والانبير، عافيت سع برموكركوني باعزت باس نهیں اسلامتی سے برھر کوئی مناظست کرنے والانہیں، قیانوت سے بڑھ کرکوئی غتی كروبيت والانزار نهيس اور رمناس إرهدكر كونى دولة مروكت كوير اكرن والى نهبسة سب فے گذارسے کی مقدار پر گذارہ کر لیا اس نے اسپنے یہے اُرام کواستوار کر لیا ، رغبت کوشش کی کمٹی اور تھکا دسٹ کی سواری ہے ، مرص گنا ہوں کی کرشت کی طرحت ہے جانے والی ہے اور ترص جبد با بیوں کی جسٹر سے۔ اکثر جموٹی طبع ، مری ار زوادر امبید دمود می ادر خسارے کی

تبارت ابت ہوتی ہے۔

جنبید نے ابینے کسی مریک و وصیت کرتے ہوئے کہا ، بین تعیں امنی پرکم اور حال پر زیادہ جہونے کے وصیت کرتا ہوں ۔

میں نے ابوعبداللہ النیاط دینورئی سے کہا کہ مجھے کوئی دصیت بیکئے تو فرطیا ، میں تمیں ایک البی صلت کے ابنانے کہ کتا ہوں کہ میں کے علاوہ میں کوئی البی صلت نہیں جانیا ہوں کہ میں کے علاوہ میں کوئی البی صلت نہیں جانیا ہوں کہ میں نے کہا ، وہ صلت کون ہی ہے ، کہا کہ وہ صلت برہے ، تو بیٹے دیجے ابینے بھائی کا ذکر اجھے انداز سے کرے اور اسی طرح اس کے لیے دعا بھی کہ سے اور اسی طرح اس کے لیے دعا بھی کہ سے میں کہ الو کہ الو آل آئی نے کہا ، " میں نے عزت کی تواہش کی و مبست عزت اور اس کے درسے والی کی مخالفت کی ذات کے درسے ذات نوید کی ۔ اور برا ہے اس شخص کی جس نے دھیت اللی کی مخالفت کی۔ ایک شخص ذوالنون مصری کے بیاس آیا اور کہا ، مجھے کوئی دھیت دیکھے ۔ آب نے فرطیا ؛

ایک شخص ذوالنون مصری کے بیاس آیا اور کہا ، مجھے کوئی دھیت دیکھے ۔ آب نے فرطیا ؛

اگر تو علی فیب میں صدق تو تو بید کے ساتھ مفید والے سے تو تیز سے بیار و مرسلین علیم السلام کے زوانے سے بے کہ تن بھی انسان میں دھیم دولت کی دعوت گرد جی ۔ تیر سے بیار دوسیلین علیم السلام کی دعوت بی بہتر تھی اور اگر تو ایسانہیں دھیم دولت کو کہ دولت کی دعوت کی دعوت کی میات تو ایسانہیں دھیم دولی کی دعوت کو کہ کے بیاستی دی بہتر تھی اور اگر تو ایسانہیں دھیم دولی کے دولی اور اگر تو ایسانہیں دھیم دولی کو دولی کے دولی کے دولی کی دعوت کو کہ کوت گرد کی کی دی کے دولی کی دیوت کو دولی کی دیوت کو دولی کی دی کر تھیں کہ دیوت کی دولی کی دیوت کی دیوت کو دولی کی دیوت کو دولی کی دیوت کی دیوت کی دیوت کی دیوت کی دیوت کو دولی کی دیوت کر دیوت کی دیوت کر دیوت کی دیوت کر دیوت کی دی

یس نے ابو محد المهلب بن احمد بن مرزدی مصری سے سند انعول نے کہا کہ ابو محمد المرخی المحد ا

الوكر الواسطى مست وصيت كے يلے كماكي إو فروايا: ابنى سانسوں اورا وقات كانتمار

رکھو۔ دانسلام ۔ کسی شیخ سے وہیت کرنے کو کہا گیا توفرانے گئے ، تلت و ذات کو اللہ سکے یالے رداننت كتقبوك اس كي بوجاؤ .

ووالنواك فرمست بيركمين جبل المقطم مريميررا مفاكميسف ايب غارمين كسي تتخص کو یہ کتے سنا : یاک ہے وہ ذات سم نے میرے قلب کو یاس سے محودم کرے اسے ارزوں سے آباد کردیا کیونکہ پاکس سے مجھے اس سے جدا کیا اور اس کی اُرزو نے مجھے اس سے ملادیا میں سف اسے فورسے دیجھا تو وہ ایک الیساشخص تھا کہ عبادت نے اس کا رنگ بدل دیا تھا اور زمد نے اسے زخمی کر دیا تھا میں اس کے قریب گیا نو اس نے مجے جیوڑ کریٹے پیمیر لی-میں نے کہا : مجھے کوئی دسیت فرما میں۔ نواس نے کہا : دکھیم ایکیں تصاری آرزوانٹر تغالمے سعيبك جيك كودير كسبم منقط مرجوعم اورخوشي كواكشماكرو، الشراود اين درميا اتعلق قام كرو، تواس روز نوسى بإئدك جب باطلكام كرسف داسد خسار سيمير سوسكيمير نے کہا ؛ کھاورتو کہا ؛ اتنا ہی کافی ہے۔

ایک شخص نے ذوالنوں سے کہا کہ مجھے اپنا کوئی قول علما یکھتے، احسوں نے کہا ، فٹک کو كويتين بربرگذنز بيح مزدينا ،تسكين كے بغيراينے نفس سينوش ند مونا ،اگرنجور پرزانے كى كوكى معيست أن يرسع تواسع عن صبيك ساتعر برداشت كرينا ، ابني أرزوق كامركز بهيشرقا يم رهبنه والى دات بنيركوب مجنا تواسعا بني أرزو دلك ساتعة قايم بإست كادر الشرتعائي كالتوتلق كوهنيمت مجساكيوكما للرك بندساسي سعيباد كرت اوداسي سے سکون وانس پاتے ہیں۔ انھوں سنے اس کی معرفت حاصل کی اور اس کی معرفیت ہی کے ذربعے اس کی آرزو کی اور عین الیقین کی حالت میں اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ، بھران کی نظری عظيم وجليل قدرت والے كى طرف الحيين تواس في الحيين البنے تعلق كا جام ينزين إن كرايا. اور البینے خلوص کی لذتول سے اضیں شاد کام کیا ۔ ان کے آ ہ و مرکبا کی گونچ عوسیٰ سے گردسائی دیتی ہے ادران سکے پیکارنے کی اُواز اُسمانوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے تاکہ مبلدی سے

كميس اوردما قبول سو -

منیدایک وصیت میں کے بین ، اسے برادر اعل کر بھر جلدی کر اس سے قبل کرتیری است قبل کرتیری مون بڑھا ہے۔

است تیری طوف جلدی کرسے ، اسے بڑھوا ور اگے بڑھوا سے بہلے کرتیری طرف بڑھا ہے۔

الشرتعائے نے بترے گذرہ بوت جا بیوں اور دوستوں سے بارے میں تجھے تیت کی ہے لہٰذا ان کے تقوق تجہ برباتی جی اور تیرہ یا نے جی اور اس سے سواسب کہر بہات کی ہے لہٰذا ان کے تقوق ہیں ۔ یہ جاری وصیت و نصیحت ہے تیرہ ایسے ۔ اسے قبول کے نہیں مجمد تم بدان کے تقوق ہیں ۔ یہ جاری وصیت و نصیحت ہے تیرہ اسے کا والسلام ۔

کرکداس طرح قدمعل کے بہتر بنائے گا اور اس برعل کرنے سے کامیا بی عاصل کرے کا والسلام ۔

بیتیں صوفیہ کی بہندوسیتیں اور ان کے ضوص تھا صدیح جمنے بیان کر دیتے ہیں ۔

و باشرائنونیق

4

#### سماع

## حسن أواز سماع أورتمعين كي مختلف درجات

ارشاہ باری تعالمے ہے ا

سَوْبُدُ فِي الْحَنْقِ مَا يُسْلَمُ

یو حاسب ۔

(الترتعالى ) برهامًا سبع أفرنيش مين

مفسرین کے مطابق اس آست کریر کی تعلیریہ جے کہ اللہ تعاملے بندوں کو اخلاق صند سے سندارا اور حسن اواز کی نعمت سے اراستہ فرمانا جے -

اس ضمن مين رسول الشرطى التُدعليدوسلم كع ارشادات الانظر مول :

آب سنّے فروایا ،"الله تعالى البنے نبى كى نوش آوازى كے سواكسى آواز كوزياده البنے نبى كى نوش آوازى كے سواكسى آواز كوزياده البنے سينسي سنتا ؟

ادراً ب نے فروایا بیکوئی شخص اپنی نوش گو کنیز کواس قدر توج سے نہیں سنتاجی قدر

الشرمل ملاله ايك نوش المان قارى قرآن كى قرأت كوساعت فرقاب ي

اوراً پ نے فرمایا ، '' حضرت داؤ د ملیدانسلام کو اتنی شیرین آواز عطا کی گئی تھی که زلور پڑھتے وقت ان کے گرد، ان کی امدت بنی امرائیل، بنتات، جنگل سے درندسے اور پیندسے ا کھٹے ہوجایا کرتے تھے۔اوران کی مجس سے جارچارسوسنانسے اٹھتے تھے ہ ایک روابیت سبے : موصفرت الدموسی انتخری کولن داؤدی سے نوازا گیا ہے ہے ، حدیث بیں سبے کہ فیخ کمر کے موقد پر آنحضرت صلی اندعبدوسلم نے قا وت فرائی اور تدکو لمبا کھینے کرا داز کو تربیع دی لیے

ایکسیموفورپیمعا ذبن جبل دصی التُدعنسنے دسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم کی خدمست ۔ پیس عوض کیا یا دسول انٹر! اگر جھے بیعلم موّا کرآ ہید میری قرآست سن دسپیے بیس تو میں ایھج طرح بناسنواد کر قرار ست کرآنا ۔

ارشادنبوی سبے وود قرآن کواپنی اوازوں سے اُماستہ کرو ا

میرے نزدیکاس قول نبوی کے دومفہوم میں :

بہلا یک قرآن فی فیلوق بے للذا یہ تو مکی نہیں کہ قرآن کوآ داستہ کیا جائے للذا اس سے شارع علیالسلام کی مراد یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن کی قرآت سے آراستہ کروگھیا ان میں سوز بھی اور ترنم پدیا کہ و آک جب تلاوت کرنے قرآن کے قریب جاؤ تواجی آواز سے کرجاؤ ۔ یہ فہوم رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم سے الفاظ میں قاعدہ تقدیم و آئنی کو بہنی نظر دکھ کر افذ کیا گیا لیفنے قول رسول صلے الشرعلیہ وسلم کو یوں پڑھا جائے گا : " اپنی آوازوں سے قرآن سے اداست کو دوں میں جبیا کہ ارست و قرآن سے اداستہ کہ و یوا وراس طرح کی مثالیں قرآن میں جابا ملتی میں جبیا کہ ارست و فراوندی ہے :

اس أبيت من قيمًا كا من عدجًا سع بعد كياكي سع يعن نقديم وانيرسيد.

اد قارى كا أمازكو التكوار كل التربية كلانا ب و در مرم ) عد و الكهف و ا - د ایک بمقام پرقراُن کریم میں خدائے بزرگ د برتر نے بعدی اُدازوں کی مذمست بیان کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّ أَنْكُو الْاَصْوَاتِ تَصَوْتُ بِي الْمُعَادِدِ مِن رُى أواز الْمِن رُى أواز الْمَعَ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المنرکا بعدی اَ دازدں کوبرُ اقرار دینا اس حکست کا حاصل ہے کہ اس کی جانب سے جعدی اُوازوں کی مذمست دراصل اچھی آواز وں کی تعربیت سیسے ۔

ابل دانش وبینش نے کائنات میں موجود توبصورت آ دازوں اورد مکش نغموں سے کیا کیا مفودات بیان کے جی بیند ایک بیال میش کے جاتے ہیں :

ذوالنون مفری کا قول ہے: وہ تمام اشارات و خطابات ہوا مشرف مر پاکیزہ سیرت مرد وجورت کوعطا فرمائے میں مسری اکواز کے دائر سے میں استے میں ۔

یجی بن معاَّد فروائے میں : احبی آداز ، بوشق النی ممور دلوں سے بیلے سروائیر داحت ہے۔ ر

کسی ایل ول کا قول ب ، خوش تفکی الله کی جانب سے مطفے والی وہ نعمت بے حب کے ذریعے عشق محیتی کے شعلوں میں جلنے والے خلوب شعنڈک اورسکون یا تے میں .

میں سنے احمدین علی الوجیعی سے اور اضول سنے الوعلی رود باری کو بیس سے سنا کر الوعبداللہ

عادت بن اسد الماسِيَّ فروا و كرت تف يخص ، مَيْن بيرزي مِين جو باعدة منفعت مين ،

🚺 نوش آدازی گردیانت کے ساتنہ

🕜 سمن صورت مگر کردار کے ساتھ

🕝 حمن النونب مگر وفائے ساتھ .

مندار بن حمین فرمایا کرتے تھے ، نوب صورت اُواز گدان لیجا وربطیعت زبان کی صو<del>رت</del> میں ایک ما منر بحالب وان نی اور کاراً مدا و زار کیمیری سیے ۔ اور بروہ خوجی سیے جوادشر ہی کی طرف سے ودلیت ہوتی سیے ۔ سحن صوت كاكيب اعجازيهي بيد كد گوادسدي برابيدين ردا جوا بجرجب زم و گداز أواز سندة بيدنو خاموش سيسوماة بيد .

قدیم لوگوں کا یہ دستور تھا کرسودا کے مربینول کاعلاج نحب صورت اُوازوں کے ڈیے لیے کرتے اور مربین شنایاب ہو جاتے تھے ۔

آب دیکھتے ہیں کر خوب صورت اورد ککش آواز ول میں الشرقی کے نے ایک نوبی یہ میں کھی ہیں کہ خوبی یہ میں کھی ہیں کہ موب وادیوں میں جلنے دا سے اونسٹ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو مُدی خوان کی ایک نمری تان پر وہ کس تیزی سے متوجہ ہو کرمتی کے عالم میں جل بڑستے وہی اوراس قدر یز جلتے ہیں کہ مملیں گرانے گئی ہیں لیمن اون اس بول بھی ہزا ہے کر جب مدی خوال کی آواز دک جاتی ہے تو بوجہ بھی اور نفر بار صدا کی ستی میں مدسے زیادہ تیزرف آری ان سے بیا جان لیوا بھی تابت ہم تی ہے ۔

## نوش كوحبشي اورمست اونط

ومنق میں وقی شنے مجھے نوش آوازی کی مکت سمحات ہوئے یہ مکایت ساتی کہ ایک دیسات میں فقال عرب سے تعنق رکھے والے ایک شخص نے میری ضیا فت کی اور جھے اپنے شخصی سے میری ضیا فت کی اور جھے اپنے شخصی سے گیا ۔ شیمے سے اندر میں نے ایک میشی فلام کو بیڑ ویں میں جکڑا ہوایا یا اور شیمے سے باہر مردہ اونٹ ویکھے ویک اونٹ ہو بی دیا تھا وہ بھی اول لگا تھا جیسے عالم زع میں جو اسی دوران موقع باکر اس مبشی فلام نے مجھ سے کہا کہ آپ آج میرسے مالک سے معان بیل اور اس کے نزویک آپ ایک شریف النسب شخص میں للذا آپ میری سفارش کریں کہ وہ مجھے اس قید سے آزاد کر دے کیونکہ وہ آپ کا کن ارد نہیں کرے گا .

اشنے میں میرسے سامنے کھانا ہی دیا گیا۔ بھے میں نے کھاسنے سے انکاد کر دیا۔ یہ باست میں میرسے سانکاد کر دیا۔ یہ باست میرسے میز بان کے باسی میز بان کے انہا کہ انہاں کھانا کہا ہے۔ اس میں کھانے کہ انہاں کی بیڑ بیاں کھانے کہ انہیں کھانے لگا کہ اس میں میں کہانا ہیں دینتے میں کھانا نہیں کھانے لگا کا اس نے کہا ،اسٹنی اس فلام نے تو

مجی منس وکنگال کردیا ہے۔ مجھے ادرمیرے خاندان کونعقمان بینجایا ہے۔ مجھے ادرمیرے خاندان کونعقمان بینجایا ہے۔ میں

میزبان نے ہوا دیا ، اس غلام کی اواز بہت اھی ہے ۔ میراگذارہ انہی اونہوں ہے کہ میراگذارہ انہی اونہوں ہے کہ اس نے ان بربہت زیادہ برجولاد کہ با بحا اور مدی گا ہوا سائقہ جلا میال بہ بہ خوا ور اس نے ان بربہت زیادہ برجولاد کہ با بحا اور مدی گا ہوا سائقہ جلا میال بہ بہ خوا ور است میں سطے کر کے جب مزل بربین خوا دو الدجہ از اگر اگیا تو ایک سے سواسب کے سب او نٹ وہیں پر ڈھیر ہو گئے ۔ بچ کر آب میر سے معان میں اس سے میں اسے معاف کر کے رائے دیا ہوں غلام کی رائی کے بعد میم نے کھا انکھایا۔ میں اس سے میں اس معاف کر کے رائے کا واس غلام کی نوش آواذی کا لطف اٹھا یاجا سے میں نے اس کے اس کے کنویں سے بائی ڈھویا کر اس غلام کی نوش آواذی کا لطف اٹھا یاجا سے میں او نٹ بروہ باس کے کنویں سے بائی ڈھویا کر تا اپنی عگر سے مست ہوکر اٹھا اور فرط مرود میں رسی ترائی میں ان نو بھر کے فف ایک میں بند ہوئی ۔ وہن میں موالی میں ان کی اواز سے بڑھ کرکوئی نوبھی کو کو اور میں اس غلام کی حدی کی کو کو نوبھی اس غلام کی آواز سے بڑھ کرکوئی نوبھی کو کو کر اور اس میں گا آواز سے بڑھ کرکوئی نوبھی کو کر میں اس غلام کی آواز سے بڑھ کرکوئی نوبھی اور اس کا مالک یے بیرے کرکھ دیا ہے جمعے سے دور ہو اس میں میں کا تو نے تو میرے اور سے کو کرکھ دیا ہے جمعے سے دور ہو ماؤ ۔ میں دور ہو واؤ ۔

یں نے انطاکیہ میں احمد بن محرالعلی اور اضوں نے کنٹر کو یہ کھتے سنا کہ میں نے اسحاق بن موصلی سے ماہر کا نے والے کی تولیے نے اچھی تو فر ملف مگے ، حب کو اپنی سانسوں برقدرت ' انعلام شمیں لطافت اور ریاضت نام ماصل ہو وہی اکیس اہر گانے والا ہے ۔

ا، انتلاس کی وکت کورُ ، رُِحت کو کتے ہیں جب ککس وکت کو اس قدر وُرکسکے رِوست کر موکت ہومت ملت کی صورت اختیاد کرمائے اِ شباع کملا کا جنے ۔ (مترج)

44

# سماع اوراس کے فہم سے تعلق صوفیہ کے مختلف اقوال مختلف اقوال

ذوالنون معری علیدالرحر سند سماع کی تعربین بیان کرستد ہوسے فروایا: سماع ، النّدکی جانب سے فلب بردادد ہوسنے واسلے معانی ہیں جوئن کی طرحت رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حق سے ساتداس کی طرحت متوجہ ہوا تو اس سنے قلب بروار د ہوسنے واسلے معانی کو با لیا اور حس سنے نغسانی نواہش ست سے ذیرا تر اس کی طرحت قرج کی وہ زند قرمیں مبتلا ہوگیا۔

احمد بن ابی الوادی عبید الرحد نے ابسیمان دادانی عبید الرحرسے سماع اور وی الحانی سے کا سنے جانے واسعا میں دریا فت کی آنوا معول نے فرایا، میرے نزدیک زیادہ دیسندیرہ بات میں سنے کرکا نے واسعہ دو جوں -

ابولیقوب نبر بوری علیہ الرحم کتے ہیں ، سماع ایک ایس مالت کو کہتے ہیں حب سکے دوران دل میں سوزو گداری آگ بھڑ کتی ہے دوران کے نتیج میں راز کھلتے ہیں۔

بعض موفیر کا قبل ہے کہ سماع اہلِ موفیت کو غذار درمانی سے مطعف سے شاد کام کرہا ہے۔ کو کام کرہا ہے۔ کو کام کرہا ہے۔ کو کام کرہا ہے۔ اس سے فقط مطافت و رقب طبع سے ساتھ ہی استفاضہ کیا جاسکتا ہے کیؤ کر بیخود مطبعت ہے۔ اور

اسسے نقط مطافت ِ بلیج اورصف سے فلب سے ساتھ ہی اس سے امہ لوگ استفا کرسکتے ہیں کمیر کمرس اس منود ملیب اور پاک وشفاعت سہتے ۔

الدالحدين دراج فرماستے بيس : سماع مجے روستنى و نورسكے ميدانوں ميں سے ايک ميدان ميں سے آياہے اور اس سفاعل ومخشش كى چ كھٹ پر مجھے وجو وحق سے جمكنا ر کردیا اور اس نے مجھے منے صفاء کے جام بلائے جس کی سرمدی سنیوں سے سرشار ہو کرمیں رمنا کی منز لول کا ادراک پاگیا ۔اور اس کے ذریعے میں خبقت کی پاکیزہ فعشاؤں اور گلستانوں کی طرحت آنکلا۔

ایک مزنبر الوکرسنبی علیر الرحمد سے ماع کے بار سے میں پوچیا گیا تواضوں نے فرایا: سماع بغل برفتنر اور بطاطن عرت ہے ۔ جس نے یاطنی اشار سے کو پالیا اس سے بیلے مورت کو سنا مائز عظہر ااور نلا بری استماع کر سے واسلے نے فقے کو دعوت دی اور میریت سے دو بیار مرد -

جنید بغدادی علیدالرمر کاکمنا ہے کہ ساس کے بیائے کی نظرانط کا ہونا صروری ہے۔ اگریہ نہ سوں قوسماع اختیار نہیں کرنا جا ہیئے ۔ بیر جاگیا کہ وہ تین نشرائط کیا ہیں، تو فرمایا ، زماں ، مکان اور ہم شرب ساتھی -

کتے میں کر عبٰ نے پاکیزہ رنگ کے ساع کولپندنہیں کیا۔ اس کی دجواس کے قلب میں پیدا ہو جا سے وال میں میں بیدا ہو جا سے اس جا نب سسے دور رکھا۔ دور رکھا۔

جعفر بن محمد الخلدي كابيان سبط كرمنبدب محمد عليه الرحمة فراسته بين : فقرار برتين واقع بررحمت فداوندي كانزول بوتا سبط - ابك بوقت سماع كبو كدوه داست اورجائز انداز سلط ماع كبو كدوه داست اورجائز انداز سلط ماع كرسته بين اوروجه بي كاحالت مين قيام كرسته بين - دوسر ساس وقت جب وه على گفت كوكرت بين كوكرت بين كوكرت بين كوكرت بين كاموضوع اوليار وصديقين ك احوال و آثار بي بوسته بين محاسم مي تيرسد اس وقت برب وه كها نا تنا دل كرسته بين كورو وه فاسته بي كي مودت بين كمات بين الوعلى رود باري عليدار جمر ساس معلية المحلية الوعلى رود باري عليدار جمر ساس سعم كليتا المحيث المال يا بيتها دوي المحاسب محلية المحيث المحاسبة المحاسبة المحسنة المحاسبة المحسنة المحاسبة المحسنة المحسن

الوالحسین نوری عیدار حرکا قول جے کرصوفی وہ بیے ہو ما ع سینداس کے اسباب کوبیند کرسے ۔

میں نے ابوطیب احدبن مقاتل عکی کوید کتے سناکہ الوائق سم حابہ یک مردین میں سے

ابوالحیین بن زیر گی ایک فاضل شیخ تعصان کا دستور نفاکد اکثر و بیشتر سماع کی مفلول میں عاضر سوت اور کھتے اور کھتے کہ صوفی اچنے ول کے ساتھ دہتا ہے جا اور کھتے کہ صوفی اچنے ول کے ساتھ دہتا ہے جہاں دل آگیا بیٹے گیا اور ول نے حامی نہ عمری تو و ہاں سے یہ کھتے ہوئے کہ سماع اہلِ قلوب کے بیٹے ہے میل دیتے ۔

میں نے الوالی نفٹری کو ایک بارکتے سن کہ میں ایسے ساع کا وکرکیا کروں کہ جوساع برپا کرنے والے کے سماع کومنقطع کرنے بہنتم ہوجائے وچاہئے تو یہ کہ عاع مسلسل جاری رہے اور انھیں سے سماع کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو فرمایا ، چاہئے کہ بیاس جی واتمی سواور پینا جی دائی کیو کم حس قدر زیادہ پیا جائے گا پیاس جی اسی قدر براسے گی۔

49

# عوام الناس کے بیے جواز سماع کی شرائط

بندرا بن حبین کا قول ہے : بو بمی سابع طیب کونمیں سنتا اس کی قوت ادراک بین تعس ہے کی وکو سرطرہ کی صنعت ماصل کرنے میں بملعند برتنا پڑتی ہے ۔ چاہیے اس شنعت کا تعلق جا زامن نیار سے کیوں نہ بوجب کرسماع گر برسے مقاصد سے پاک ہو تو یہ ایسا سباح فعل ہے جس میں کس طرح کا کوئی بملعن نہیں ہوتا ۔

اگرگونی شخص سماع کو پاکیزه طریقتا ورصن اُ دازسے جائز طور پرلذت یا ب ہونے کی خاطراس طرح سنے کہ اس سے اس کا مقعد کوئی بلائی ، انتقامت ابو دلعب اوز ترک مدور نرمو توساع کسی طرح بھی ناجائز نہیں ۔

#### بوازساع

 دنها بحربیں۔

وَفِي ٱنْفُسِوْءَ لِهُ

بو کیدا شرحل وکره نے جیں اپنے نفسوں میں دکھایا اسے ہم نے اپنے واس خسیرے کیا ایسے ہم نے اپنے واس خسیرے کیا ایس طور کر انعیں واس کے ذریعے ہی ہم است بارا ور ان کے اضداد میں فرق کر سکتے ہیں بھیے ان نکھ اچھا اور برے میں تریز کرتی ہے ، ناک خوست والد بدلومیں فرق بہاتی ہے ۔ مست کے ذریعے ہم کئی ونٹیرینی میں تریز کرتے ہیں ، ہاتھ زم اور سفت کا احساس کرتا ہے ۔ اور اس طرح کان اجھی اور بری اواز ول میں تمیز کرتے ہیں ۔

الشرتع سل كاارشا دسيد :

یے شکسب اُوازوں میں سے بُری اَواز گدھ کی ہے۔ إِنَّ ٱشْكَرَالْاَصْوَاتِ نَصَوْثُ الْكَنِيسِيْرِ يَلْهِ

ندکورہ آیت مبادکہ میں بہاں بری اُ دا زول کی فدمت کی گئی ہے دراصل اس فدمت ہیں اُجی اَ دازوں میں تمیز فقط سماع کے ذریعے ہی کی مبادوں میں تمیز فقط سماع کے ذریعے ہی کی مباکتی ہے۔ سماع سے مراد صفور قلب ، ادراک اور جبل اوچ م سے خالی الذیون موکر نہایت عفور سے مائل برسماعت ہونا ہے۔

اللَّرَ مَلِ وَكَوه سِنَا اللَّيْ كَا بِ مِي الْمِرْسَن كَ بِلِي مِنْ مَتُول كَا وَكَرْفَرُ مَا اِن كَى اللَّه م شوب صورت الفاظ مين توصيف فرماكي مثلاً ،

سدى فاكهة ( به كأنتول كبيريال) طلع منفود (كيف كرهي ) ، فاكهه كشيرة ( به كأنتول كبيريال) طلع منفود (كيف كرهي ) ، فاكهه كشيرة (به نشارميوس) سعد العلسيد ( بندول كاكوشت ) حورعين ( برمي بلي أنكمول والى وري ) المسندس (كريب كاكيرا) استسبوق ( فنسا ويز ) محيق مختوم ( مرمير تراب) اس اشك ( أراست تخت ) قصوى ( مملات ) غسون ( بالاخاف) اشجاى ( ورضت ) انهاى ( نهري ) -

ئه: حمالسجدة : ٥٠

ہے، نقبان ، ۱۹

اوربيمين فرماياه

ا موند . فَلَمْ عَرِفْ سَ وَضَدَةٍ يَتْفَبُرُدُنَ بِعِنْ كَالِي مِن اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا الله سِوكُ ...

مباہر سف مذکورہ آیت کی نفنیروں کہ کہ آیت میں اس سماع کا ڈکرکی گیا ہے ہو اہلِ جنت بہت میں اس سماع کا ڈکرکی گیا ہے ہو اہلِ جنت بہت بہت بہت ہوں اور نوبرو دوشیزا کال سکے دکلت متر نم آوا نول بی سنیں گے۔ وہ گا بہی ہول گی جسیا کے مدبت ہے وہ ہم بھیشد زندہ رہنے والیال ہیں ہیں کمیمی وست نہیں آئے گی ہم سدا زم و تازہ رہیں گی جم برکھی ( برصابیہ ) کی ختی نہیں آئے گی ۔

انٹرتن نے نے نزاب کوجہوں نمتوں سے انگ کرکے توام قرار دیا ۔ حدیب شہ نہوی ہے : جس نے دنیا میں نٹرا ہب ہی وہ انٹرت میں اس سے محروم دسیے کا مگر برکم وہ ذر کرے ۔

اس طرح سماع بھی جوکہ ندکورنعتوں میں سسے ایک نعمت سبے ان نعتول میں شامل سبے جو انسان سبے ان نعتول میں شامل سبے سب انسان سنے بندوں کے سیال اس میں حلال مظھرائی ہیں۔ اورشراب کو باقی تمام ہمتول سسے اس طرح انگ کیا گیا کہ اسے نفس قرآنی اور احاد سیٹ طاہرہِ سے سے سمام قرار وبا •

ایک مرتبردسول الله صلی الله طبه وسلم ام المومنین ماکشه صدیقه دستی الله عنه کر گر مین نشریی سے گئے کی دکھتے ہیں کہ دولوگی الدف بجادہی ہیں اور ساتھ گادہی ہیں آپ سندا نصیں گانے سے نہیں روکا ۔ گریسب کچید کھر کر صفرت تمرفنی اللہ عنہ خفسب ناک موسکے اور فرمانے سکے ، کیا دسول اللہ کے گھریں تنیطان کی بانسری بجے دہی ہے؟ اس بر دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جیور و ، اسے عمر ایکونکر سرقوم کی عید موتی ہے دائین خوشی کے مواقع ہوئے ہیں ۔

مذكوره مديت سے بنابت بواكداكر كانا جائز بونا توعيديا غير عيد دونول مواقع ب

ناجاً رز بهوما - الغرض اس ضمن مي كئي روا باست ملتي بين -

أيك روايين سبن كرمفرت الومكر صديق رصى التُدعنه مفرت ماكتشرض التُرعنها

کے گھر مغموم حالت میں بینٹور طبیصتہ ہوئے داخل ہوئے سے

كل امسرى مصبح فى اهسله

والموت إدنى من شسراك نعله

ترجہ اسٹخص اسینے اہل وعبال میں گئن ہے۔ جب کرمونت اس سے جھتے سکے تسمے سے مجی قریب ترسنے .

محضرت بلال دمنى التُدتع لى عن جب زياده پرينتان بهست تو نزفره اوپراشماست اوريد

#### اننار برھتے سے

الالبت سعدى هل ابيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل

وهل الردن يوماً مياهمجنة وهل ببدون لى شامه وطفيل

ترجمه و كاش و مجهم معلوم بوما كدكيا مين كوئي رات كسي دادي مين اس طرح كذارول كاكر

مېرست گرد اد نو ومبيل مسي نوستبودارگهاس بو-

ادرکیا میرکسی دوز مکر سی قریب مقام مجنة سے پانی سے گھا أوں برداخل بورگا اور کیا مجے طلوع وغروب اً فتاب اور جا ندسکونی کی سیا ہی کامنظر د کمس تی دسے گا۔

اس طرح ام المومنين حضرست عائشه صديقة رصى الله تفالے عنها بديد كا يستعرب راها

ذهب الذين يُعاشْ في اكشافهم

وبقيت فى خلف كجلدالتجرب

ترجمر: وه لوگ کوچ کر گئے جی کے مبید میں زندگی بسری جاتی تنی اوراب میں اس طرح متبر الا

با تى رەگيا بول جيسے نيام كاجيرا-

يشعر برصف بدام المونين فراتيك بي اجها بونا أكربيد بارا زمانياً-

صحابہ کرام اکر استفاد لیڑھا کرتے تھے اور اس طرح کی روایات کمیٹر تعداد میں ہتی ہیں۔ مجھے ابوعبداللہ تصین بن خالویہ توی نے انھیں ابن الا نباری نے باسٹ و بتایا ، کسب بن زہیرنے بارگاہِ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنامشہور تفسیدہ « با نست سعا د «بیش کی تھا ، حس کے کھوانشعار یہ میں ،

باست سعاد فعتلى البوم متبول

متبم اشرهاسم يف مكبول

ترمر ، سعاد بجولگری اس بید آج میرسد دل کی حالت خسته سبید اور اس قیدی کی مانند سید جس کا فدیرادانهیں کیا گیااوروہ زنجروں میں مکراما ہواہید۔

وماسعاد عدالة السين اذطعنوا

الا اغن غضيض الطرف مكعول

ترجر ، مدانی کی صبح کوج سیخوں سنے کوپ کیا قدسعاد گھناتی بھیکی جنگی نفروں ۱ ور مرگیس اُنھوں والی ہرنی د ۰ سندتنی -

سبت بذى شبم من ماء محنية

صاب بأبطح امنعي وهومتنمول

زجر ، دہ شراب (بوسعاد کے دانتوں کو بلائی گئی ) ایس سے کسب میں وادی کے موٹر پروسیے سے کامین میں وادی کے موٹر پروسیے سنگرینوں والی ندی سے اوقت جاشت سیا گئے بانی کی آمیزش کی کے اس کاتیزی کو توڑا گیا ہے۔

تنغىالوياح المقدىعنه وافسوطك

من صوب سلم ينة بيض يعاليل

مرجمہ ، ہوائیں اسس ندی سنے نکوں کو صاحت کردیتی جس بیال کک کواس ایک کوئی ابسی چیز باقی نہیں دہتی ہواسے گدلا کر سکے اور اس ندی کوانتها فی سفید بہاڑوں سنے دانت سکے وقت برسنے والے بادلوں سسے لمبریز کیا سیے۔ اكرمر بِهَانُحَلَّة نواتُها صدقت موعودها اونوان انتصع مقبول

ترجمه ؛ سعاد کس قدر معزز و شریب النسب و وسست بهد کاش ؛ اس نه و مده و فا

لكنها خسلة قد سيط من دمها فجع وولع وإعداد وتدسل

ترجر ؛ لیکن وہ میری دوست کرمس کی محبت کا امیر ہوں اس سکنون میں بمعیدست زدہ بنا سنے ، دروغ گوئی ، منہ موڑ سنے اور دوسست بدسننے کی فطرست سرایت کیا سوئے ۔۔

ج-

كانت مواعيد عرقوب لها مشلاً

ومامواعيدة الاالاساطل

ترجر: ع قرب نا می شهوره عده خلاف عرب کے و مدے اس کے یا مثال بن گئے ۔ پی اور ع قوب کا سرو عدہ چوٹا ہوتا نغا .

البجوه کمل أن شدنق ا مودّ تهسط وما انحال لدینا حنگ تشس مسیل

ترجرد مجھے امیدسے اورمیری اُرندہے کرسادی جبت مجھ سے قریب ہو گی حال کھنے تم دسادی سے دس بانے کا گمان نہیں کرتا۔

ولاتمسك بالوصل المذى نرعمت الا كمها يمست المهام الفسر ابسيل ترجم : ده جو ومده كرتى سيراس كراس طرح تعامد دبتى سير بسياكر عيلنيال پانى كو تعامم ومتى بين لينى وعده وفاكر فا تواس كى عادت سند بى تعارج سيريساكر هيلنيا پانى كوردكتى نهير وكم كما ويتى بين - فلایغرسك مامنك وماوحدت ان الاماتی و الاسلام تصلیس

نرحمه : توتميس مركز اس كا وعده اوراميد ولا اوسوكه نروس وسد كيونكم آرزوكي اور نواب كراه كرويت بين -

امت سعاد مام ص لن سلفها

الاالعب ق النحيبات المسراسل

ترنمه ؛ سعاد اكيسالين زمين برېنې كى جو دور دا قع بها درسې كك صرف بدعيب. مصنبوط ترين نسل والد اورتيز رفآ راونث بى بهنج سكت مېن .

ولى سكعها الاعدافسوة

فيها على الاين إسمقال وتنسفسل

ترجم ، اس زمین کس صرف و سی او نلتی پینچ سکتی سید جوجهانی اعتبار سے بڑی اور معنبوط ہواور با و بود تمکاوٹ کے دہ نیز رفتاری سے فاصلا سطے کرتی مو

ضعممقدها فعسم مقسدها

في خلفها عن نبات العمليفضيل

زحیه ، اس اونٹنی کی گردن اور آنگیں موٹی سول ادر اپنی ښا و سا حست میں دومری اد شنیوں پرسیقت رکھتی ہو ۔

سرفاخوها ابوهاميمهيسة

وعمهاخالها قودآع شملسل

ترجمه وه اونشى انتهائى مضبوط سخت ، البجى نسل والى خانص نسب والى ملمى كموالى. طويل كردن والى رسبك سيراور تيزرنى أرسم .

مثءي

محضور صلى الشرعليرواكم وسلم سف فرمايا ؟ بعض الشعارمين داماكى كى بائنس موتى بيس ي

ایک اورحدیمیش نبوی سینید : محمده و دانش موس گیشده متاع سیند : محمده در دانش موس گیشده متاع سیند : ا حبب شعرکا بپرصنا مباکز تلمه اقواست ترنم ، خوش الی نی . مدی ، نصب ، دمل اور در بوز کی صورت بیس پپیمنا بھی درست سینے بشرطیکر اس میں برسے متفاصد ، مخالفت اور مدد وسے تجاوز نہ ہو ۔

## سماعا وربعض فقتنا وعلمار

سماع کی اجازت بعض عل را درفقها ر سنے مبی دی ہے اور اسے جائز سمجھا ہے مثلاً مالک بن انس علیرالرحمہ کے بارسے میں کہا جاتا ہے کہ انصول نے ایک دوببرکوکسی شخص کو جوان کے دروازے پراجازت طلب کر را تھا۔ یہ شخر کاتے ہوئے شا سے

مايال قومك بالرياب

خسزماً كالهدغضاب

ترجر ؛ اے رباب ! تیری قوم کوکیامعیبست سنے کہ اضوں نے آنکیس کیڑوکی ہیں جیسے وہ خضے ہیں ہوں .

مالک بن انس نے اس خص سے کہا کہ تو نے ایک تولنظوں کی اوائیگی ٹھیک نہیں گی، دوسرے قو نے فیلو لے سے محروم کر دیا ۔ اس شخص نے آب سے پوجھا کہ ا دائیگی کس طرح ہو، اس پر آب سنے کہا کہ کیا توجا ہتا ہے کہ یہ کتے بچرو کہ میں سنے اسے انس بن مالک سے سیکھا ہے ۔

انس بن مالکمت اورامل مدیند کے بارسے میں یہ بات واضح ہے کروہ ساج کو نالبند نہیں کرتے تھے اور اس کے جواز میں کئی روا یات جس جن کے راوی عبداللہ بن جغر عبارللہ بن عمرا دروگیر کئی صحابہ و تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں -

م صفرت امام شافعی علید ارجرنے بھی سماع اور ترنم سے استعار پڑھنے کو جا کز قرار ویا ہے بستر طبیکر اس میں آ دایب ویٹر اِ تبطی ساع کی پابندی کی جاستے۔

ابن بریج طیدار حرکاکنا ہے کہ میں سے میرے کوپے کرنے اور کھ میں آقامت افتیار کے

كالبلب فقط دونتم تفريح مين فيمسى سيدسن والنعاريوس

ماذا اس دت بطول المكث ماليس

ماككه تولى لمد من غيرمعتسية

فماوحدت سترك المعج من تمن

ان كنت المعت اذ نبااد متبه

ترجر : خدا كقىم ! ميں يه بات بغركس خفى ك كدر إ بول كرين مير طويل قيام سے تو

اكرة في كسي كن ه كا التكاب كراياتها يا اراده كراياتنا توتجه اسياس ييس

ببيت الشركاع لأكيفست كيا وصول موا-

ابن جری کے بارسے میں ایب واقدیہ ہے کروہ پولکرساع کو مائز سمھے تھے اس بر سي نان سے يوچيا كرجب قبامت كواب كوجي لاياجائے گا اوراك كے گنا ہول اور نیکیوں کو بھی بیٹن کیا جائے گا تو آپ کا ساع نیکی و برائی میں سے کس بلیٹے میں ہوگا ۔ آپ نے جواب دیا و زئیکیوں میں اس کا شار موگا اور نرائیوں میں کیونکر سائ مشابر سیے لغوس اددلغ كا ذكرالسُّرنة أيك مقام براس طرح فرمايا به :

لَا جَوَ احْدِدُكُ مُ اللَّهُ بِأَللَّهُ عِلْ اللَّهُ فِي فَي التُّرْمِينَ شِي كُلِيًّا الضَّمون مِن بح باداده زبان سے بھل جائے۔

الغرص وام الناس كے بيلے سماع كا جواز فقط اس تنرط ير موسكة بيے كدساع كے دوران ان سكة بيتين نظر فاسدمقاصدر بول اوررسول امتر عطا الترمليه وسلم في بن سازول مثلاً کمان کی تانتیں ، بانسری ، طبلہ ، ڈگلرگی اور *دیگر گانے بجالے سے* المات سے ساتھ سماع کے سننے سے منے فروایا ہے ان سے بازریر کیونکران سازوں سے ساتھر ماع ال بال كاساع سب جيد اماديث صيحه كما بن ممنوع قراره ياكيا سد -



## سماع نواص اوران کے درجات

میں نے الوعرواسماعیل بن نجیز سے اورانھوں سفے الوعمان سبید بن عمان رازی ا الواعظ کو پرکتے ہوئے سن :

"ساع كى تىن قىمبر دېر ؛

مبلی قسم کاساع مردین و مبندیوں سے بیے سیئے سر سکے ذریعے وہ اعلیٰ احوالی کر رسائی کی کوششش کرتے ہیں اوراس میں ان سے یہ خدشر بھی رہنا ہے کہ کہیں وہ ریا کاری و فقنے کافسکار نہ ہو جائیں۔

دوسسری قدم کا سماع صدیقین سے یہے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اکول میں اصافہ فرکستے میں اور وہی کچرسنتے ہیں جوان کے معت مات واسوال کے موافق ہو۔
میں اصافہ فرکستے میں اور وہی کچرسنتے ہیں جوان کے معت مات واسوال کے موافق ہو۔
میری قدم کا سماع مارفین عارفین میں سے امل استعامت کا ہے ۔ ان لوگوں کا مال بوقت سماع یہ بہتر اسپے کران پرکسی طرح کی حرکست یا سکون کی کیفیست طاری ہو وہ اس میں کوئی بات الیسی نہیں کرتے جس سے انسر رہا عرامن یا اس کی کا فرمانی کا عنصر شامل ہو یہ

بیلے لمبقے والے ابنی حرکت یا سکون کی حالت میں اپنے دقت کے مطب بق ہتے میں .

دوسرے طبقے والے خاموش اور برسکون رسینے ہیں۔ .

تمیرے بطنقے دالے ا بہنے ذوق میں مخبوط ہوجا تے میں اور پہی طبقہ سید ہو کمزور ہے یہ بندار ہی حسیری کھتے میں !' سماع کی تین قسمیر میں و

> بہلی قسم میں عاع سننے والے ابنی طبعیت کے موافق سنتے ہیں ۔ دوسری قسم کاسماع وہ بھے حال کی کیفیت کے ساتند سنا جآنا ہے۔ اور

تميرى قىمى مى ماع كوئى كے ساتھ انتياركيا جا آسبىد.

طبعیت کے مطابق سننے میں خاص وعام و فول شامل ہیں۔ ہر ذی روح احجی اوازکو

بیند کرتا ہے کیونکر روح کے نامطے یہ ذوق لازمی ہے۔ اور بوشخص ا بینے حال کے مطابق

سنا ہے۔ وہ اس میں عور و فکر کرتا ہے حتی کہ اس بربعین کیفیات کے وکرسے ایک فیصوس

حالت طاری ہوتی ہے۔ کیفیات یہ ہیں مثلاً ، عباب ، خطاب ، وصل ، نہجر ، فرب ،

بعد ، کسی چیز کے کھودیے کا افسوس سنتسل میں کسی واقع ہونے والی چیز کے بلے شوق و

انتظار ، طبع ، خوف عذاب ، ما نوس ہونا ، سہولت وکٹ کش ، جدائی کا غم ، پاس مور ، تعدین

وعدہ ، وعدہ تکنی ، بے قراری ، استستیاق مسرت وصال ، کا امسیدی ، خلوص وصفار معبب معبت ، الفت میں استقام مست ، حصول مرتبہ کے بعد وقوع است یاق ، وصل میب محبت ، الفت میں استقام مست ، حصول مرتبہ کے بعد وقوع است یاق ، وصل میب محبت ، الفت میں استقام مست ، حصول مرتبہ کے بعد وقوع است یاق ، وصل میب اقدام فقر ، بیٹم نم ہونا ، اشک بہانا ، ایس میر نا

حب ساع سننے والے پر فرکورہ بالا تمام کیفیات کو سننے کے نتیج میں اس کے است موافق اکی مال طاری ہوجائے تربیا کی اسی موثر کیفیت ہوتی ہے کہ اس سے صفاء فلب سکے مطابق اس پر انزانداز ہوتی ہے۔ نتیجہ (اس کے باطن میں ) ایک آگ جورک المحق ہے ہوا ہنے متزاد سے جوارح پرجیجیتی ہے۔ الیوکیفیت میں اکسس سکے اصفاء و جوارح پرجیجان و اضطراب اور حرکمت و تغیری حالت میں اکسس سکے اصفاء و جوارح پرجیجان و اضطراب اور حرکمت و تغیری حالت

ماری مرماتی سبد ایسه میں وہ اپنی بساط سے مطابق منبط کرتا ہے اگر واردات ساع بہت قوی ہوں تو وہ اس سے صنبط کرنے سے عاہر مبی اُ جا تا ہے۔ الیہ مالت میں خداست لم یزل کی ذاستِ افدس ہی ان کی رہنمائی وسفاطست فرہ تی ہے ۔ اگراس دوران الشركى رحست ان كے شامل حال مد موتو سماع سنت والوں كى مقليس جاتى روس اوران كى ر دمیں ان کے سبم چیوڑ جائیں مگر ہو ساع کوئٹ کے ساتھ اور بق سے ہوساع کو براہ رہ سنة ہے وہ مرکورہ كيفيات سے متاثر نبيں ہوتا اور نہى اليے احوال كى طرف المتفاسك كراسي كيوكر ويسب براحوال كتن بى بلند مرتب كيون زمون بير بمى حظِلبتری سے مبرانہیں موستے بکد انسانی حدود سے بھی مراوط ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کا سماع المندکے ساتھ، اس کے بلے ،اس سے بلاداسط اور اسی کی جانب ہوتو یہ اتوال با وہود بشری اسباب رکھنے کے لغز کشس سے باک اور صاف رہنے بیں اور اس طرح کا ساع کرنے والے ہی سمتایق سنشناس ، احوال آنگاہ ،افعال و ا فرال سے فانی ، نقط اخلاص اور صفام نوجب سے بسرہ ور بوت بیں۔ ان كى بشريت كم اور اتى دليسيال فانى برد جاتى ييس . فقط ان كے حفوق اقى رە حات م ہیں۔ وہ خلق سکے موارد کو سی سے ساتھ و سمجھتے ہیں اوران کا مشاہرہ سرعلت ہ حظ بشری با روح کے نعمت سے لطف اندوز ہونے سے مبرا ہونا ہے . عیمروہ ساع سکے واروات سکے ذرسیعے اسینے تلوب برا دلتر کی مکست کامطامرہ اور اس کی فدرت کے آثار کامشاہرہ کرتے میں اوران کی نظرالسے عیائب تطعف وغوائب علم كك ييني مانىسبى - يراللدتبارك وتعالى كافضل ب بيده یا جاست عطاکہ اسے۔

بعن کتے ہیں کہ ساع سننے کے اعتبارے اہل ساع کی بین اصاف ہیں۔ ایک فی میں اصاف ہیں۔ ایک فی میں ہوساع ایک میں ہوساع ایک میں ہوساع میں این محتبات میں اسینے کے دوران اللہ تفالے سے مناطب ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوساع میں اسینے احوال متعالی سے ہوتا ہے۔ الاوال متعالی سے ہوتا ہے۔

اور جن حقا ثق کا وہ اللّٰر کی طرف اسٹارہ کرتے ہیں اس میں صدقِ طلب کا ہو م<sub>ی</sub>ر موجود ہو تاہیے۔

تیرے وہ جو خالعتا فیر ہوتے ہیں۔ یر تجر علایق سے دوراور ان کے دل حب میں اسے دوراور ان کے دل حب دنیا سے دوراور ان کے دل حب دنیا سے باک اور جن ومنح سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے بو تعلوم دل کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے اور سائع سنا ان کے لائق ہے۔ یہسب لوگوں سے بڑورکر سلامتی کے نزدیک اور فقتے سے ممنو فا ہوتے ہیں۔ والشراعلم ۔

# طبقات ابل سماع

### سماع فرآن كرسنه والاطبقه

ابل ماع کے منتف طبعة بي جن ميں سے برايد ا پنے ياس ماع كا أيد طريق رکھناسیے۔ بہاں اس باب میں اس طبقے کا ذکر کیا جا تا سے جنوں نے فقط ساتا قرآن کو ، اختباركيا اورمندر جرذيل أيات مصامستدلال كياه

ارشاد رہانی ہے :

اور قرآن خوب طفهر عفهر كرفيهو -

وَمَ شِن الْكُفْلَ لَ مَتَوْتِيْدُ الله

ٱلَامِيذِكُنُو اللَّهِ تَنْطَسَرُتُ الْعَكُونُ لِيْهِ

أور فرمايا :

اكله تسول آخسن المحدثيث كِتَابًا مُتَسَّابِها مِّسَافِه مَ مَسَافِ مَسَافِه مَسَافِها مِسَافِها مَسَافِها مَسَافِها مَسَافِها تَعْشَعِرُ مِنْهُ عُكُودُ الَّذِينَ

سن لو إ الله كى ياد بى مير دادل كا يمين سيت -

الترني امارى سب سيعاجي كتاب دومرے بیان دالی اس سے بال مود

يَخْتَوْنَ مَ بَهُمْ مُنْهُ سَرِيْنَ حُكُودُكُ مُ وَقُلُوبُهُ مُدَالًى وَكُنْ اللّهِ اللهِ اللهِ

موتے ہیں ان کے بدن پرجو اپنے رب سے ڈرسنے ہیں بھران کی کھالیں اور دِل زم رہے ہیں یاد ضاکی طرف رغبت میں .

فرطایا :

اَلتَّذِيْنَ إِذَا ذُكِ َ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ وَجِلَتْ

کربب التدکا دُر ہزا ہے ان کے ول دُرنے گئے ہِں ب

فرمايا

كُوْاَسُوْلُنَاهُ ذَا الْفَشُوْلُنَاعُلُىٰ جَسُلِ لَسَرُ أَيْشَتَهُ خَاشِعًا مُتَعَدِّعًا شِهِ

اگریم به فران کسی بپار پرآنارت کوفضرور است د بجیشا جسکا بوایاش باش مزما -

فرمايا :

وَسُنَوْلُ مِنَ الْقَسَدَانِ مَاهُوَ شِعَا يَرُ وَّرَعَمْهُ لَكُ يَنْهُوْمِنِيْنَ يَهُهُ

اورم قراًن میں آناد تے بین وہ بیمیز جو ایمان والوں کے سیستنفاً اور جست سے میں میں اور جست

اور فرايا:

اَتَّذِينَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ الْقَوْلَ

ان بندد رکوبوکان نگا کر بات سنیں بیماس سکے بہتر رجیس -

ان آیات مبارکہ کےعلاوہ مبی اس ضمن میں کئی آیات میں جربطور حبت سے بینس کی

۳۵ : والع

۷ : بنی اسرائیل : ۸۲

ك و الامر و ١٣

سه ، الخر : ۲۱

ه ، النم ، ١٨

عاسكتي ميں۔

ساع قرآن سے متعلق طبیقے نے آیات کے ساتھ ساتھ مبعن احادیث نبوی سے بھی استشاد کیا ہے :

رسول الشرصلی الشرعلیه و کسلم کا ارنئا دگرامی ہے ، " قران کریم کو اپنی آواز دں سے مزین کروی

تحضورسالت ما ب ملى الله عليه وآلم وسلم في ابن سعود رضى الله عند سعد فراي ، الله وست قرائي ، الله وست كرف كى الله وسلم في قرائي ، مين الله الله وسلم في قرائي ، مين الله علاده دوسر سعد تلاوت فرائ كوسنيا بيندكريا مهول -

براربن عازب رصی اللّه عنه فرمانتے بین که میں سنے تو درسول اللّه حسلی اللّه علیہ وسلم کو سورهٔ " والتیبی والزیتیون . . . . الخ" تلاوست کرستے سنا -اور میں سنے ان سسے بڑھرکراہی قراًست کمی سے نہیں سنی ۔

قولِ رسول خیرالانام صلے السّر علیروسسلم سبتے: "مجھے سورہ ہود اور اس جبیری سورتوں نے ابھی میں عداسب اللی کا وکرسیتے) بوڑھا کردیا سبتے ؟

ا ہموسئی انتعری دختی الٹنوعنہ سکے بادسے ہیں انتخشرست صلی انٹرعلیہ وسلم سنے فسنسر مایا : اہموسلے کو اَل داؤ دکی سی توش الحانی حلاکی گئی ہے ۔

دسول الشرصتے الشرعیروالہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرصٰ کیا گیا : یا رسول الشر! د صقے الشرعیر وسلم ) بهترین قراکت کس کی سہتے ۔ اُ ب سنے فرط یا واس کی بوتل وست کرسے نوانٹرکانوف دکھیا ہو۔

دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اہل صفہ رضی الشرعنم کے آیک گروہ کے باس سے گزرے تو دیکھا کروہ کے باس سے گزرے تو دیکھا کروہ ایک دوسرے کو کیڑے ہیں ہے۔ گزرے تو دیکھا کروہ ایک دوسرے کو کیڑے ہیں ہیں ہیں ہے۔ ڈسانپ رہے ہیں اور قاری المعین قرآن سنا رہاہے۔

نى كرىم صنّا الله عليه وسلم في بب يراً بيت برحى:

فكَيْفَ إِذَا جِنْفَ مِنْ كُلِ أُصَّةً اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ امک گوا د لاتیں -

بشكنديك

تو آبيد رمسيفتى عادى مركئى ميم آب نديه أيت يرعى و

إِنْ تَعَدِّ بْهُمْ عَانَهُمْ عِبَادُكُ مِ اللهِ الْمِينِ عَلَابِ دِ عَلَوه تَرِع

بندستين .

تواب برگريه طاري مبوگيا -

رحمت دوعالم صلى الله عليه وسلم كاير شعارتها كرجب بهي كوكى رحمت والى آيت يبطق نو، ماكرتے اوروش موستے اورجب غداب بیا ن كرنے دالى أيت پر سنے تو دعاكرتے اور التُّدكي نياه مانگته -

بوبسی قرآن کوسنے اسے چا جئیے که وہ رسول الله صلی التد علیہ وسلم سے اس قول کو يدش نظر كے . أب نے فروايا ، " اليي قرأت كاكوئي فائدہ نہيں ميں ميں غور وفت كر شا مل نه همو عنه

قرآن کریم میں ساع قرآن کرنے والوں کی دوقسیس بیان کی میں میں - ایک قسم کے ارسعين بين ارشا دفراي :

اوران میں سے بعض تمیارسے ارشاد سنتے میں بہاں کے کہ کرجیب تمیادسے باسسے کل کرما بیم علم دانوں سے ذَا قَالَ العَنْ أُولَيْكَ السَّذِيْنَ فَ كُت بِي البي اضول - في البي فروايا -یہ میں وہ اوگر جن سکے داوں بیا تشریف مهرکردی -

دَعِنْهُمْ مِنْ لَيُسْتَعِمُ الدَّحَتَّى اذُاخَرَكُوا مِنْ عِنْدِلْكَ حَاكُوْ الِكَذِينَ أَوْتُو الْعِيلْمِكَا طَيَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِ حُرْثٍ عَلَىٰ قُلُوْبِهِ حُرْثٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِ حُرْثٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِ حُرْثٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِ حُرْثُ

ب : المائدة و ١١٨

ك و و النيار و الم

سے ، محسد : ۱۹

بہ تو تصوہ لوگ ہو قرآن کو اسپنے کا نوں سے سنتے میں مگران کے ول غرِ ما صر ہوتے ہیں۔ ہیں - اسی سیلے ایسے لوگوں کی فرآن نے مذمت کی اور ان کے دلوں پر مهری لگا دیں لیسے ہی لوگوں سکے بارسے میں ایک اور متام مربارشا و فرط یا ،

اوران جبيبا مذبو ماجمنوں سفے كها بم

وَلَا سُكُونُوْ الْكَالَدِينَ شَالُواْ

سَمِعْتُ وَهُمْ لَ بَيْمَعُونِ لِهِ فَالدروونين سَعَة .

دوسرى قىم كے بارسے میں يہ آبيت مباركه و كيھتے:

اورجب سنے چی وہ جو پیول کی طرف اترا توان کی آنگھیں بکھیو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔اس سیے کہ وہ سخ کو

وُإِذَا سَمِعُوْامَا ٱسُوْلَ إِلَى السَّوْسُولِ سَوَّى ٱعْبُرْنَهُ كُمُّ نَوْبُطِنُ مِنَ السَّدُمْسِعِ مِمْسًا

عَرَفُوْا مِنَ الْمَعِنَّ ہِ<sup>ہے</sup>۔ ہیں وہ لوگ ہیں بن کی التٰر تعالے نے قرآن کریم میں توصیف فرمائی کیونکراپنے دلول کو حاصر کر کے سائ قرآن کرتے ہیں۔

یماں اگر میں ان تمام لوگوں کا وکرکروں ہو قرآن سننے یا تلاوت کرنے سے بے ہوٹن مو سکئے ،جن برگریہ طاری ہوگیا ،جومر گئے اور جن کے اعضار جدا ہو گئے تو بیاں بہت طول بکر جائے گا اور انتقار زرہے کا البتہ کھیر کے واقعات بیش ہیں ۔

زدارہ بن اوفی رضی انشرعنہ ہوصحابی تنے ایک مرتنہ ا مامت کر دسنے ستے اور قراکت میں ایک اُست بڑھی تو وہ ہے موش ہوگئے اور بدمیں انتقال کرگئے۔

اسی طرح ابوجہ پرضی انٹر عذہ و ابی تھے ان کے سلسنے صالح المری سنے آلاد تِ قرآن کی تو وہ بے ہوئش ہوکر ملت کرگئے ۔

ابو کمرشلی عببرالرحرسے ابوعلی المغاز لی علبہ الرحر نے سابع قرآن سکے بارسے میں ا پوچیا کہ بعض اوقاست میں قرآن کی کوئی آبیت مب رکہ سنتا ہوں تو وہ مجھے ترک اشیار اور ونیا دنیاسے منہ پھیرنے برمننبہ کرتی ہے گر میں کچہ دیر بعد بجرسے اپنی سپلی حالت کیفے اسٹے اس اوال اور لوگ ں کی طرف والیں آ جا تا ہوں ۔

شبی علبہ الرحمہ نے جواب ویا: فراک کی حس آیت سے ذریعے اللہ تعالمے نے تعین اپنی طرف کھینیا وہ اس کا کرم نھا اور جب وہ تمیں مجرسا بقہ حالت کی طرف لڑما لایا تو یہ نم پر اس کی شفقت تھی۔ اور یہ والبی اس لیے ہوئی کہ تم اللّٰد کی جانب متوجہ بولے میں اپنی قرنت و طاقت سے مرانہیں ہوتے۔

احمد بن ابی الحواری عید الرحمد بیان کرتے بیس کرسیمان وارا نی علیہ الرحمد نے کہا :
بعض او قات یول برتا ہے کرمیں ایک ہی آبت کریم میں پانچ آپائچ رات مسلس تغرق
ربتا ہوں۔ اور اگر میں اس میں غور وفکر کو ترک نرکرویتا نواس سے آگے زبڑھوسکن بعبن
او قاست یوں بمی ہوتا ہے کہ ایک آیت بلیخ آتی رہے اور عقل اس میں پرواز کرنے مگئی ہے۔
ایسے میں وہی یاک ذات ہی اسے والیں لاتی ہے۔

جنید عیرار حرفر ماتے میں کرمیں آئی۔ مرتبر مری سقطی عیرال حمرے باس گیا میں افید میں اگی۔ مرتبر مری سقطی عیرال حمرے باس گیا میں افید النے دیمی کہ اس نے دیمی ایت سنائی جائے جس سے یہ بوش ہوائی میں آگیا دروہ تعلق ہوئی میں آگیا دروہ تعلق ہوئی میں آگیا دری علیہ السلام کی بیائی علاج تعمیل کس طرح سوجا ؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ علوم تھا کہ لیعتوب علیہ السلام کی بیائی علاج تعمیل کس طرح سوجا ؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ علوم تھا کہ لیعتوب علیہ السلام کی بیائی جو بات کا سبب مخلوق کے ذریعے ہوائی میں اُئی تھی ۔ اگر ان کی بینائی کے جلے جانے کا سبب بی ہو اور کسی مخلوق کے ذریعے کے ذریعے نہ لولئی بینائی لوسٹ آئی تھی ۔ اگر ان کی بینائی کے جلے جانے کا سبب بی ہو اور کسی مخلوق کے ذریعے کے ذریعے نہ لولئی بیرا پر ہوا ہے ان کو بہت بیند آیا ۔

ایک صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رات کو بارباریر آیت برطقے تھے:

می مُن مَفْیں ذَا نِفَتَ الْمَوْتِ بِلَّهِ مِن اللّٰهِ مِن کُوموت مینی ہے۔

اسی دوران کا نفٹ نے مدادی کر کمب کک برآیت دہراتے جلے جاؤگے۔ اب کک اس نے جار ایسے جنوں کو ہلاک کر ڈالا سے سیفوں نے اپنی بیدائٹ سے سے کر آج کک کمیں ایسی میں ایسی سے سے مراسمان کی طرف نہیں اٹھائے۔

بیں نے احمد بن تفاقل علی کو کتے سنا ، میں ایک مسجد میں الو تکرشبلی علیہ الرحم کے مہدو کھڑا نماز پڑھ روم تفاکر امام سنے برآبیت بڑھی :

اگریم جاہتے توروی دیم نے تعماری طوف کی اسے بے ماتے ،

وَكَٰ اِنْ عَنْ اَلْنُوْهَ بَنَ إِللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

آیت سنتے ہی اضوں نے ایک الیس بینے ماری کہ مجھے ڈر ہوا کرمبا وا ان کی روح روازگر محکی تصوری دیر بعد میں نے ان کو دکھا کہ ان برکیکی طاری تھی ادر بار بار ہی کدر سیسے تھے کہ احباب ہی کو اس طرح مخاطب کیا جآتا ہے ؟

مرسے ہوہم نے بیان کیں۔

برشخص کوساع قرآن سے یا تصورقلب ، ندبر، تفکرادر عربت عاصل کرا ضروری سے اور اس سے نیتج میں وہ اپنی کیفیات برما ع قرآن سے جو کیفیت طاری بوگی اس سے نیتج میں وہ اپنی کیفیات برماع قرآن سے دوران غالب رہے گا ، اگر اس برحال طاری نہوگا اور اس سے قلب میں قرآن سے دوران غالب رہے گا ، اگر اس برحال طاری نہوگا اور اس سے قلب میں قرآن سے سفنے سے وجد کی کیفیت بیدا نہ ہوگی اور وہ و بیتے ہی ہوئن میں اُ جائے گا تو ایسے شخص کی مثال قرآن کریم سے ان الغاظ میں موجود ہے ، مثال اس کی سے جو بیادے ایسے کہ کشی الکیڈین کیفی بھا لاکیٹ کی شال اس کی سے جو بیادے ایسے کو کہ خالی نے پیادے سوانچ دسنے ۔

47)

### سماع قصائد واشعار

اہل سماع کا وہ طبقہ ہیں نے سارع قصائد واشعار کو اختیار کیا ان کا استدلال رسول انتظام کا وہ طبقہ ہیں " اور یہ کہ دسول انتظام کی باتیں ہوتی ہیں " اور یہ کہ دو امائی مومن کی متاع کم گفتہ ہے " سے ہے۔

اس طبقے کامؤفف یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یچ کہ کلام اس کی صفت ہے اور لا فانی و نیر فنوق ہے للم اس کی صفت ہے اور لا فانی و نیر فنوق ہے للماجب یہ ظاہر ہو تو یہ فاقت بشریت سے باہر ہے کہ اس کے مبن سے دوسر سے صول سے زیادہ بمتر ہوں اور زہی اسے نعات منوقہ کے ساتھ مزین کیا جاسکتا ہے۔ بلکماس کے ساتھ موری انتیاراً داستہ ہوتی ہیں اور بی تمام انتیار میں سے اصن سے ۔

ارشادِ باری تعالمے ہے ،

وَلَعَتَٰهُ يَسَّوْنَاالُعَنُوْانَ يِلِنَّوْكُوْ فَهَنَّ مِنْ مُسُدُكُوْلِـُهُ

فَهُنَّ مِنْ مُّدُكُوبِ<sup>ك</sup>ِ ر

ادربے ثنک ہم نے قرآن یاد کرنے کے بیلے اُسان فرما دیا تو ہے کو تی یاد کرنے والا -

اور فرمایا و

اگرمم يرقران كسى بياد برا مارت تو

كَوْ ٱخْزُلْنَا لَمُدَّا الْعُشُرُانَ عَلَىٰ

جَبُلِ السَّوَا مَیْنَکُهُ خَاشِعًا مُتَعَدِّقًا م مردراسے دکیت جما ہوا پاش ہا موا۔
اگر قرآن کریم کی آیات بیات کوان کے تعالی سیت قلوب پر نازل فرما آادر قرآن کی تلاوت کے دوران اس کی ہمیبت و تعظیم میں سے ایک ذرہ برا رسی قلوب پر شکشف فرما آ تو دِل مارے دہشت و تجرکے عید جاتے ۔

اس طبقہ کے لوگوں نے بیب یہ دیمیاکہ ایک شخص قرآن کو کئی بارختم کر جا آہے گر اس کے دل برکوئی دفت تلاوت کے دوران نہیں بیدا ہوتی گر تلاوت نوش ادازی وترنم سے کی جاتی ہے تو اس پر وجد و رفت طاری ہو جاتی ہے اور سننے میں بھی ایک لذت ثمال کر نا ہے ۔ بھر میں ترنم ونوش الحانی حبب کلام اللی سے علاوہ کسی اور کے کلام کے ساتھ استمال کی گئی تو بھی وہ لذت و لطف سے بھٹا رہوا ۔ اس تج ہے سے اس بطقے والوں کو یر معدم ہوگیا کہ وہ تلذہ و لطف اور رفت و وجد ہے وہ قرآن سے متعلق سیمنے تھے دافعاً قرآن ، یں سے بین اور نوش الی زو ترنم کے علاوہ تلاوت کے دوران میں جاری رہتا ،

باکیزہ نفکی طبائع سے موافق موتی ہے ، اور اس کی سبت منطوط کی میے تقوق کی نہیں . اور قران اللہ مل ذکرہ کا کلام ہے ، اس کی نسبت مقوق کی ہے تنظوظ کی نہیں اور ان فضائد و اشغار کی نسبت می خلوط کی ہے تقوق کی نہیں ،

اگر حیب اہلِ ماع درجات وخصوصیات سے اعتبار سے ایک دوسر سے مختف ہوتے میں گر حیب اہلِ ماع درجات وخصوصیات سے اعتبار سے ایک دوسر سے مختف ہوتے میں گر سما مال اور روح کے بیائے نعمت ہے۔ کیونکر دلکٹ اُواڑوں اور پاکیزہ نغمات میں جو لطافت پنہاں ہے اس سے ہی تو ساع عبارت ہے۔

قصائد واشعار میں دقیق معنامین رقت رفصاحت ، نطافت اور اشارات موبود مهدة جِن اور جب ان اشعار وقصائد كونو بصورت نغول كى سورت مين دعال ليا جا ما ہے اور يہ دونوں بينى نعمدو شعر آپس ميں ہم آجنگ بوتے جن تو برسرمدى لذتوں سے قربيب ورقلوب پرابك عليف سا بار بن كرنازل بوستے بين اور اس لى فاسے بست كم خطراك بوستے ميں كديہ ان دونون كا إسم مراوط منا مغلق كامنوق مصمراوط موابع-

بحر شخف کے سابع قرآن سے بجائے سام قدائد داشدار کو اختیار کیا تواس بلے کہ اسے قرآن کی تعظیم کا خیال تھا اور وہ اس خطرے سے دور دمنا جا تھا کیو کر قرآن کالم م حق ہے اور انسانی نفش پر اگر افوا بر تھا بی نظام رہو جائیں اور انسنے معانی اس پر دافتے کر دیں تو وہ سکو کر دہ جاتا ہے ، اپنی ابنی ترکا سے ساکن ہوجاتا ہے اسپنے خطوط کو فٹ کر دیتا ہے ۔

کتے بین کرجب بہ ابٹریت باقی دہتی ہے اور ہم اپنی صفات و صفاد و کے ساتھ اپنی دوی کو درد ناک نغموں اور اچی آوا روں کے ساتھ لات یاسب کرتے ہیں۔ اسس وقت بک ہاری نوشی و انبساط انہی اشار وقصا کر سے صفاد کا کی بقاسکے ساتھ زیادہ بہرہے بجائے اس کے کہ ہم کلام اللہ کی نغمگی سے انبساط حاصل کریں جب کہ کلام اللہ اُس کی صفت ہے ہواس سے ہی قام برجوتی اور اس کی طون لوٹنی ہے۔

علادکی ایک جماعت نے ترنم وہمگی سے قرآن کی قراًسنہ کو ناپسندکیا ہے ۔ اور ا سے ناجائز قرار دیا ہے .

النترتعاك كاارشادسيد :

وَدَسِّلِ النَّدَ ان سَّوْ يَسِيْدُ لِيهِ مَا تَرْجِمِ، اور قرآن مجيد توب توب تعمرُ للمرارِية ورقران مجيد توب تعمرُ للمرارِية والمارية المارية الم

اسس آیت میں ترتیل قرآن سے منعلق مکم اس کئے دیا گیا ہے کہ کلام اللی تق ہے۔
لافانی ہے اور انسان اپنی مادث وفانی طبائع کے سبب اس سے دوری سی محسوس کرتے ہیں ، للذ اعوام اناس کو اسس کی طرف متوجر کرنے کی خاطرد لکٹ آوازوں سے مزین کرکے اسے بڑھنے کو کما گی ہے۔ اگر قلوب ماضر ہوں ، باطن صاف ہوں ،
اور نعوس مؤدب ہوں تو بھر نوش الی نیوں اور نوش آوازیوں کی ضرورت ہی نہیں -

### (2p)

## سالكين اورمبتذمين كے احوال سماع

بین نے ابوع و عبدالوا صدب علوال سے مالک بن طوق کے گرکے صحن میں اس سے یہ واقتہ سنا کہ ایک نوجوان جنیہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں رہتا تھا وہ جب بھی کو تصوف کا نکستان کی زبانی سنہ تو اس کی تیج بھی جاتی بمنیہ علیہ الرحمہ نے ایک ون اس سے کہا ،اگر تو نے بہر کمت وہ باری تو میں شجھے ابنی مجلس سے بھال دول گا ۔ اس کے بعد جنیہ علیالرحم حب بھی کوئی تصوف کا بہر عث چیڑتے تو اس فوجوان کا دیگ بہتنے ہوجانا گراس قدر شبط سے کام لیتا کہ اس کے بر موتے بدن سے بانی کا قطرہ میک بڑنا۔ شبھے ابوع و نے یہ بتایا کہ اس کے بر موتے بدن سے بانی کا قطرہ میک بڑنا۔ شبھے ابوع و نے یہ بتایا کہ اس فوجوان نے ایک روز اس زور سے پینے ماری کہ دل بھیٹ گیا اور دنیا سے گذرگیا ۔ میں نے نواص علیہ الرحمہ کے ایک شخص کو دکھیا کہ اس نے مواع میں جنی پارلی میں کہا کہ اس نے مواع سے گذرگیا ۔ کی بارے میں کہا کہ انس نے نواص علیہ الرحمہ سے ایک شخص کو دکھیا کہ اس نے ذکر منا اور مربیا ، ورمیان دجلہ پرسے گذر رہ ہے تھے کہ جاری کہا کہ میں اور ابن العوطی بسمرہ اور ابلہ کے ورمیان دجلہ پرسے گذر رہ ہے تھے کہ جاری نظر ایک میں اور ابن العوطی بسمرہ اور ابلہ کے ورمیان دجلہ پرسے گذر رہ ہے تھے کہ جاری نظر ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک مغنیہ اس کے سامنے کھڑی پر بھی کھر و کے میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک مغنیہ اس کے سامنے کھڑی پر بھی ہے جر د کے میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک مغنیہ اس کے سامنے کھڑی پر بھی ہے اس میں کھڑی پر بھی ہے اس کے درمیان دیکھر ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک مغنیہ اس کے سامنے کھڑی پر بھر کا کہ بھر اس کے سامنے کھڑی پر بھر کا کہ بھر ہو سے میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں ایک شخص بیٹھیا تھا اور ایک میں اور ایک میں میں ایک میں ایک م

کل یوم تتلون غیرحد ابك اجمل فیسبیل الله و دکان منی لك پېدل ترجمد ، میری مجست توبیر سے بیا اللہ کی داہ میں صرف کی جادہی ہے مگر توسید کر بردوز ریک بدتا ہے برطرانی نیزے بیا ای انہیں -

ائی دقت ممل کے نیچے ایک فرجوان بیٹے پرا نے کیر شربے بینے ہاتھ میں جیاگل کیے یہ شعرس رہا تھا۔ اس فرس رہا تھا۔ اس نے کا نے والی لاکی سے کہا ،اسے لاکی ! تجھے اسٹدا درا بینے آقا کی قلم اعجھے ہیں نئر مجرا کی سازت اور الرکی نے بجر شعرسنا یا . نوجوان سنے کہا ، بخدا امیرا حال بھی ہی تعا نے سے ساتھ ہے کہ ہردوزنگ بدلتا ہوں ۔ یہ کمہ کداس نے ایک آہ مجری مجر الحمد للد کہا ادر ہم نے طولا تو وہ بے جان نھا ۔

اس کے بلدیم و بال طہ گئے کیونکر ایک فرض کی ا دائی ہم پر لازم ہوگئ تھی ہم نے دکھاکہ کا سنے افٹر کی دا و میں آزادہ۔
دکھاکہ کا سنے والی لاکی کو اس کے مالک سنے کہا : جاتو آج سنے افٹر کی دا و میں آزادہ۔
اس کے بعدیم نے یہ ہی، کھیا کہ بصر و کے لوگ اُ کے ، اس فوجان کا بخاز و بڑھاا ورجب اس کو، فن کر کھیے فواس محل کے مالک نے با واز بلند کہا : کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں فلان ابن فلان ہوں میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کہ کتا ہوں کہ میں اپنی تمام ملکیت افٹر کی لاہ میں فران کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام ملکیت افٹر کی لاہ میں فران کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام ملکیت افٹر کی لاہ میں فران کرتا ہوں اس کے بعد اس نے اپنا لباس اثار میں نکا ایک جادر کو ازار بنایا ووسری کو اوٹر ھو لیا اور ایک سے دیکھتے دہے اور وہ آٹھوں سے اوجل ہوگیا ، لوگ مینظر دکھاکہ در و بڑے بہت عوم میں خور اور یاد دسنے والا واقد کھی نہیں دکھا۔
نے اس واقعے سے بڑھ کرمنی خیز اور یاد دسنے والا واقد کھی نہیں دکھا۔

میں نے احد بن علی وجی کی سے اور اضوں نے کہا کہ میں سنے اُبوعلی رود بارٹی کو یہ کستے ساکہ میں سنے اُبوعلی رود بارٹی کو یہ کستے ساکہ میں مصر میں داخل ہوا تو لوگوں کو صحوار کی جا نب سے والبن اُستے ہوئے دکھا، میرسے دریا فت کرنے پر انھوں نے بتایا کہ ہم ایک نوجواں کے جنا زمے سے ارسیمیں سبس نے کسی کو ایک شعر کتے ہوئے ستا اور جنے مادکر مرگیا۔ شعریہ تنعا سے

> کبوت همه عبدطمعت فی ان تراکا اوماحسب لعبن ان تری من قدراکا

ترجمہ استخص کی مہت بندہے جس نے نجے دیکھنے کی خواہش کی کیا اُلکھ کے لیے یہی کافی نہیں کہ اسسے دیکھ سے حب نے تجے دیکھا ہو۔

اں شخص کو بلایا گیا ترجید نے اس سے الاوت کرنے کو کہا ،اس نے تلاوت کی توجید نے میں است کی توجید نے ہوئے اس سے جاک رونیا میں اور قاری کی روح برواز کر گئی ۔اس برجید نے کہا ،اکیس سے بدسے ایک رونیا سے برحست بردگیا )اور جس نے اس کی ابتدا کی وہ زیادہ ظالم ہے ۔

محمد بن میتوب علیدار حمد نبیعفر میر قع علیدار حمر مجواصل صوفیه میں سے تھے ، کا یہ دا تعر بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ کسی مجگہ محفِل ساع میں موجود تھے کہ ا جا تک وحد میں اگر کھڑے ہوگئے ادراسی کیفیت میں کہا ، مردین کاسلسد ہم ریز نتی کر دیا گیا ،

ادراس کیفیت میں کہا ، مریدین کاسلسر ہم پرختم کر دیا گیا .
طالب کے بیان اس وقت کاسسا و درست نہیں جب بک کر وہ اسارو صفاتِ
اللیہ سے باخرز ہو ۔ اک وہ الیں صورت میں اللہ سے اس بات کو فسوب کر سے ہوننا یا نِ
بارگا و خدا وندی ہو ۔ اس کا قلب حب و نیا یا تعریف لیسندی سے ملوث نہ ہو ، اس کے
دل میں نہ تو لوگوں سے طبع ہواور نہی ممنوقات کی طرف جمکاؤ ۔ اور وہ ا پنے قلب کی
دکی مجال کر آ ہو ، اپنے صدود کی خف طت کر آ ہواور ا پنے وفت کا مما فظ ہو ۔ اگر وہ ان فرکور و المبین ، اگر وہ ان فرکور اگر وہ ان فرکور اس کے میر اس کا برطاق ہماع ما تبین ،

سرالی الله کرسنے واسے اورا مشرکا خوت رکھنے واسے صوفیہ کے طراقی سماع میں واخل ہوگا اور ایسے میں وہ مجوکی سنے گا وہ اسے مجاہدہ ومعاملہ پرا بھار سے گا۔ اسے جا ہیئے کر ٹرکلیف سماع اختیار نزکرسے اور زہمی تلڈذ کے بلے سنے تاکہ کمیں اس طرح کی عادیت اسے عبادت اور سخا ظمیت قلب سنے فافل نزکر دسے ۔

اگرکسی مجی اسے اس عرح کی شرا نط کے مطابق سائ کرنے کاموقع نہ مل سکے تو اسے جاہتے کہ سائے کر جاری اسے جاہتے کہ سائے کر جاری جوجوات اس کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کی جوجوات اللہ سے تعلق ہوڑنے ،اسے یاد کرنے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کی رضا چاہنے پر آ مادہ کرے ۔ اگر تو بتدی ہوا ور شرا نط و آ داب سائے سے بین تر آ کہ وہ لہولاب شیوخ سے دہوئ کرکے اس کے بارے میں معلومات ماصل کرلینی چاہئیں تا کہ وہ لہولاب کا شکار ہوکر دن رہ جائے ۔

(24)

### متوسط درج كثنبوخ كاسماع

میں سنے وجھی علیہ الرحم سے اور اضوں سنے طیالسی داری علیہ الرحم کویہ کتے سنا کہ میں نوالنون علیہ الرحم کے استا داسرافیل علیہ الرحم کی خدمت میں ماصر ہوا ۔ وہ زمین پر بلیٹے اپنی انتگیوں سے کچر کم یدر ہے تصے اور ساتھ ساتھ کچر ترنم سے پڑھ د ہے تصے بہب مجھے دیکھا تو کہا : کیا تم کوئی چرین توبسورت اُواز سے بڑھ سکتے ہو ؟ میں نے کہا : نہیں ۔ اعفول نے فروایا : تحاد الو ول ہی نہیں ۔ اعفول نے فروایا : تحاد الو ول ہی نہیں ہے۔

میں نے الوالحسن ملی بن محد مئیر فی سے اور انسوں نے رو کی کو مجب کران سے بوجاگیا کہ اضوں سے بوجاگیا کہ اضوں سے بوجاگیا کہ اضوں نے مشاریخ کو ساح کے وقت کیسا با یا ؟ میر کتے ہوئے سن ، میں نے امنیں سماع کے دوران اس طرح با یا کہ جیسے جو کم کول کے دیوڑ میں جو کے گئیس جائے ۔

میں نے قیں بن عرصی علیالرحم سے سنا ، وہ کہتے جی کہ میرسے یا س ابدا نفاسم بن مروان سادندی تنزلیف لا سے اور یہ ابسید نفاز کی صحبت میں بھی رہ چکے تھے ۔ یہ ایک عرصے سے سماع جبور کی تھے بمیرے ساتھ ایک دعوت میں کمٹی نفس کو انفول نے اشعا بڑھتے ہوئے سناجس میں سے ایک مصرع یہ تھا ۔

ط واقف فی المهارعطشان ونکس اریسقی

ترجر ، پانى كى يى بىياساكمراب كراسى بانى نىيى بلاياجاتا .

بحاد سے ساد سے ساتھی الحفتے تھے اور وجد کرتے تھے جب سب خاموش ہو گئے تو القاسم نے مراکب کے معرع میں بایں القاسم نے مراکب کی معرع میں بایں

سے مراد اسحال کی بیاس ہے۔ اور یک بندہ روکا گیا ہوتا ہے اس مال سے جس کی اس کو تشکی ہوتی ہے۔ اللہ القاسم سے تشکی ہوتی ہے۔ الانتوسب نے الوالقاسم سے یہ ہوتی تھی۔ بالانتوسب نے الوالقاسم سے یہ جب کہ بندہ اس کا مفہوم بتا بین اور اضوں نے کہا ، اس مصرع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس اوال کے وسط میں کو ا ہوتی ہیں مگر انوال کے وسط میں کو ا ہوتی ہیں مگر ان میں ایک ذرہ ہی اسے نہیں دیا گیا ہوتا ۔ ان میں ایک ذرہ ہی اسے نہیں دیا گیا ہوتا ۔

میں نے یکیے بی رصاعلوی سے بغداد میں سنا اور انصوں نے مجھے یہ واقعہ کھھا ہی تھا-ان کے مطابق الوحلمال نام کے ایک صوفی نے گل میں بود بنر بیجنے واسے ایک شخص کو برآ واز لگاتے سنا:

#### یَا سَعُـ تَوَاجْرَی

( سجنگلی بیود بینه ۱ )

اورسنتے ہی خش کھاکرکر لڑا رحب ہوش میں آیا تولوچاگیا کرختی کاکیا سبب تھا ہاں نے کہا : میں نے پودیز بیچنے واسے کی اُواز کولوں سنا کر جیبے وہ کدر ہم ہو ، ۱سہ شوی پتوی (کوشش کروگے تومیرسے احسان کو یالوگے )۔

اس تصنے کوسامنے رکھتے ہوئے بیٹر مشائع وعلى دنے يہ وضاحت كى كرساع كا مرسامع براس كے وقت ، حال اوركيفيت كے مطابق اثر ہوتا ہے .

اس من من ایک اور سی ایت یه به کونتر القلام علیدالرحمد سفی سی کوید تفریخ سن سه

سبحان جباد السماء

ان المهجب لغي عُمــنـاء

ترجر : آسان کا پیداکرنے والارب پاک سبے اور اس میں شک نهیں کیجبت کینیولا مخلیف میں سبے۔

عبّر نے سوس کر کہا تونے ہے کہا ادر ایک دوسر سے شخص نے سن کر کہا تو نے جوٹ میں ایک کہا تو نے جوٹ میں ایک میٹی ہے

طمیک کها عقبہ نے حمیت میں اپنی مشکلات والام کی بنا برکها کرسے ہے اور و وسر سے نے مجست میں داسست وا دام یا نے کی بنار پرکھا کہ حبوسے ہے ۔

احمد بن مقائل ملیر الرحمد کتے ہیں کہ ذوالنون مصری علیرالرحر بغداد میں داخل مہو سے تو بهست سے صوفیا مالن کے گرد جمع ہو گئے۔ اور ان سکے ہمراہ ایک قوال میں تھا۔ انھول نے ذوالنون سے عرض کیا کہ وہ قوال کو کچیر سنا نے کی احباز سند مرحمت فرا میں اِ وراضوں نے اجازت دسے دی۔

وال نے پیشفر گائے سے

صغیرهواك عذبنی فكین به اذا احتنكا

وانت جمعت من قسلي هوى قدكان مشتركا

اما سترتى بمكتئب

اذا مسعلت الغلى سيكي

ترجر ، تیری تعول مجست نے مجھے مبتلائے عذا سب کر دیا اس وقت کیا حالت ہوگی حبب براوری طرح مجربہ غالب آ جاشے گی ۔

توسنے میرسے دل کی وہ ساری مجست ا جینے بیے اکٹی کملی جو دو سرول سکے یکے بی شترکے تھی ۔

کیا قراس مبتلائے غم پر ترس نہیں کھائے گا کہ مبت سے ماری لگ آد بہنے میں اور وہ رو تاسیے۔

اشعادس کردوالنون کھڑے ہوتے اور بھرمنہ کے ل کر پڑسے ان سے بعد ایک اور شخص تبلعف وجدکر ما ہوا اعظا تو و والنون علیہ الرحمہ نے اس سسے کہا ، ورا اس وات والا صفات کی طرف مجی توہو کرو ، ہوتھا رمی اس بناوط کو دیکھ دہمی تہجے۔

ذوالنون علیدالرحرف اس ببکلف و مرکر نے والے سے بوکچد کہ اس کی ومنات یہ ہے کہ اس کا قیام خالصت اسٹر کے بیان نہیں نفا ، اگر اس شخص کا وجد حیتی ہوا تووہ دہلیا ذوالنون ملیدالرحر کو کھونکر اس کے وجد کا علم ہوگیا اس کا جواب ہی ہے کہ مشاتخ لینے سے کم نز صوفیہ کے احوال کواپنی قوست معرفت کے ذریعے جان کیستے جس-اوران کے ذمر پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ انھیں اپنی حدود سے تجاوز مذکر سنے دیں اور مذہبی افییں دو سروں کی کیفیت کا دعویداد سننے دیں۔

اوالحمین وری علیم الرحمد ایک مجلس ماع میں بیشوسنا سے ماذلت اسدل من و دادك منذلا

تتعمرالالباب عند برله

ترجر ، بين بيشنيرى الفت ومجست مين ايك اليسع مقام بدفاتز روا كرمقل و إن كك بينيخ برورله سيرست مين برگئي -

شعر کاسنا تھا کہ وہ اٹھے اور وجد کرتے ہوئے جکر آنے مگے توبانس کے ایک کھیت میں گربٹسے بھے تازہ کاٹا گیا تھا اور اس کے جرطے قریب عصے باقی تھے ہو نوار وں کی طرح کھڑسے تھے ، وہ اٹھ کر ان پر جلنے مگے اور صبح کم بہی شعر رٹی ہے ہیں۔ نون ان کے پاؤں سے جاری تھا بعد میں ان کے پاؤں اور بپنڈلیاں متورم ہوگئیں جس کے نیمجے میں وہ بہند دن زندہ رہ کرانتھال کرگئے ۔

ابوسید خرانسے بیں کہ میں نے علی بن موفق ہواجل شیوخ میں سے تھے کو اسس مالت میں دیکھا کہ وہ ایک مبل ساع میں موجود تھے اضوں نے کوئی کلام سنا اور کئے گئے کہ محملے کو اکس مالت میں دیکھا کہ وہ ایک مبل ساع میں موجود تھے اضوں نے کوئی کلام سنا اور کئے گئے کہ مجھے کوٹا کر دو۔ حاصر بین نے اخیس کوٹا کر دیا ، وہ وجد کر نے ملکے اور اسی حائمت میں کہا کہ میں رفض کرنے والا اسیخ جو ل میراخیال یہ جبے کہ اضوں نے نود کو رفض کرنے والا اس طرح اپنے حال کو اپنے جیبیوں اور ساتھیوں سے بچہ پانا چاہتے تھے اور ان کا ایسا کہ اس طرح اپنے حال کو اپنے جیبیوں اور ساتھیوں سے بچہ پانا چاہتے تھے اور ان کا ایسا کہ اس میں اور سے بھی ہی ۔

میرسے کچردوستوں نے بتایا کہ ابوالحیین دراج علیہ الرحم نے کہا کہ میں نے بغدادسے یہ ارادہ کیا کہ اور انفیس المام یہ ارادہ کیا کہ اوسف بن الحیین علیہ الرحم سے دے میں جاکر طاقات کروں اور انفیس المام کروں - جب میں رسے سے علاقے میں داخل ہوا تو ان کی رم آئٹ گاہ سے بارسے میں وگوں سے پچھا۔ گرم راکیہ سے بہی کہ کر اس زیری سے مل کر کیا کرو گے ؟ بیاں یہ کہ یہ بات سنتے سنتے بیت بین بنگ آگیا اور والی جانے کا ادادہ کریا۔ اور وہ رات ایس کم از کم دیک میں گذاری۔ بسے ہوئی تو میں نے سوچا کر اتنی دورسے آیا ہوں تو اب انبیس کم از کم دیک تو جبول ۔ اور میں سنے بھرسے ان کی رم کش کا ہ کا بیت تو گوں سے پوچا بہر حال میں اس بحد بہر کی بہر گیا ہماں وہ مقیم سے مسجد میں واضل ہوا تو اغیس محراب میں بعیثا ہوا پایا ۔ ان کے سلسف دحل میں قرآن کریم بڑا ہوا تھا اور وہ الماوت کردہ ہے تھے یہ شیخا ہوا پایا ۔ ان کو سلسف دحل میں قرآن کریم بڑا ہوا تھا اور وہ الماوت کردہ ہے تھے یہ شیخا ہوا پایا ۔ ان دو برو بھی گیا ۔ انصول نے سلام کا جواب دیا میں اُن کے دو برو بھیا ، میں اُن کے دو برو بھیا ، میں سنے ہوا با کہا ؛ سلام عرض کرنے سے یہ ۔ کتے گے ، اگر تھیں کسی شر میں کو فی شخص یہ کہا ، اکر تھیں کسی شرو میں تھیں گھرا در لوزٹری نیز میدوں گا تو کیا تم میری میں طرف آسان ہوتی ۔ میر المنون آوائن سے بڑھ میری کیا حالت ہوتی ۔ میر المنون آوائن سے بڑھ سے تہوئی میں سنے اشاب میں جواب دیا ، میرال کیا کہ کیا تم کوئی کلام خوش آوائی سے بڑھ سے تہوئی میں سنے اشاب میں جواب دیا ، اضوں نے کہا کہ سناؤ اور میں نے بیشو سائے ہوئی میں سنے اشاب میں جواب دیا ، اضوں نے کہا کہ سناؤ اور میں نے بیشو سائے سے تہوئی میں سنے اشاب میں ہوتا ہوئی سندے اشاب میں ہوتا ہوئی سند کہا کہ سناؤ اور میں نے بیشو سنائے سے تھی ہوئی میں سنے اشاب میں ہوتا ہوئی کیا کہا کہ سناؤ اور میں نے بیشو سنائے سے

مرایتك شبنی دامهٔ انی قطیعتی ودوكنت دا حزم اله دمت ما تبنی كأن بم والملیت افضل خود کم الالتین اکتاا دا اللیت الا تخسف ترجرا می سنة تمیس بمیشرمیرسد ساتم تعلق تولی نی نیاد و الت و محاسب اگر مقل مند بوا توایی بر بنیاد کوگرا دیا -

(۱) میں نیرے ساتھ ہوتا ہوں اور نیری کنگو کا اکثر صدا سے کا بن کے لفظ پرشمل ہوتا جے کاش کرم اس طرح ایک دو سرے سے متعلق ہوتے کہ اُس میں اے کاش کے لفظ کی صرورت ہی درہتی۔

یہ اشعارسننے ہی امھوں نے قرآن کریم کو رکھ دیا دراس قدرگریہ طاری مہوا کہ وارحی ادرکہ پڑسے تر ہوسگتے ، ان کی حالت قابل رحم تھی۔ بھراضوں نے مجھ سے کہا بیٹے ا گربڑتے بیں سنے ان سے اس کا سبب بوج انوکنے سکے کہ اس کا سبب میری نعفی ہے۔ میں سنے ابن سالم علیہ الرحم کو یہ کتے سنا کہ میں نے سہل بن عبدالشرسے کہا کہ آپ کی مرا ڈننیۃ واضطراب سے ابنے حال کا کمز و رہوجا نا ہے۔ یہ بتا سینے کہ حال کس طرح فوی ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا : مجد پر واردات بھی ہوتی ہیں میں انھبس ا بنے حال کی قرت سے برداشت کولیتا ہوں ہیں و دبسینے کہ واردات کتنی ہی قوی کیوں نہ ہوں اس کو متنفیز نہیں کرسکتیں۔

اسی من میں صرت الو کرصدیق رضی التر تعالیٰ عندکا قول علم تصوف میں ایک بنیادی اصول کی دیشیت رکھتا ہے اور بر قول آپ نے اس موقع برکما جسب انصوں نے ایک شخص کو قرآن یاک کی تلادت کے دوران روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ،

'' بھاری حالت بھی الیی ہی تھی بہاں تک کہ بعد میں بھارے ول سخت ہوگئے ''سیسے مفبوط اور ثابت قدم ہوگئے ۔ دلندا الیسی حالمت میں سماع سے ان میں کوئی تغیر نہ پیدا ہو اکینوکر ان کی حالت سماع سے پیلے اور لبعد میں کیساں ہوئی تھی ۔

سهل بن عبدالله علیه الرحم کفتی بین که میری حالت نماذست بیلے اور نماز کے دوران ایک جیری در ان ایک جیری کا ایک جیری کا ایک جیری کا ایک جیری کا ایک خیری کی خیری نماز کی کیفیت نماز میں جی وہی رہتی ہے جو نمازست قبل ہوتی ہے ۔ اسی اصول کو بنیاد بناتے موسے ان کی سماع کے دوران د ہی کیفیت ہمتی جاری دہتی ہے اس طرح ان کا سماع اور وجد مسلسل رہتا ہے ان کی شندگی جاری دہتی ہے اور ان کا سماع اور وجد مسلسل رہتا ہے ان کی شندگی جاری دہتی ہے اور ان کا سماع اور وجد مسلسل دہتا ہے ان کی شیری میں اضاف ہوتا ہے۔ اور اس طرح ان کا سماع کا کر دہتا ہے۔ اور کا کا کا میری میں اضاف ہوتا ہے۔ اور کا کا میری میں اضاف ہوتا ہے۔

احدین علی الکرمی المعروف برالوجینی کتے ہیں ، صوفیے کی ایک جاعت سے قرآز علیادہ تر کے گھریں موہودتھی اور توال بھی شعصے ہو گاتے جاستے شعصے اور وہ سب د مبرکرتے جاتے شعصے کہ اشتفریس مشادعلیسہ الرحمۃ وہاں آ شکلے جب ان کی نظر ان پر ٹپری توسب خاموش ہو گئے۔ مشاد عیسہ الرحمۃ شعبے کہا ، کیا بات اتم سب خاموش کیوں ہو گئے۔اس حالت ہم پراوٹ جاؤس برشعے . اگرد نیا کے نمام سازھی جبرط دہنے جائیں نوی میرب دل کومیرے

مشاد سیرالرته کی بوکینیت بیان بوئی سبے وہ بھی کھیجیب نہیں کیونکہ اول کمال کی صفات میں سے بھی ہے ککسی خارجی واردات سے بیتے ان کے اندرکوئی توجرموبود ہی نہیں ہوتی اور ان کے طبائع اور بشرتیت میں سے اگر کوئی حاسر باتی عبی بوت اسب تو بدلا مودا ورنهايت أراست كرنغات وترتم سے يا خوش الحانيوں سے كوئى لدن حاصل نہیں کرنا کیو کم ایسے لوگوں سے غم مبدا اوران کے باطن یک موتے ہیں ان برلوگوں سے ملنا مظلات نفس اور حواس کی کدور نیس اثر انداز بنی مهیں موسکتیں اور بیمقام السّر ہی جا ہے ىسى كوعطا كرسيه و

الوالفاسم عيبرار مرة سے كهاكبا كه آب قصائد مبى سنتے ميں اور اب مريبي سك ساتھ ساع میں وجد کی مالت میں سوکت بھی کرتے رہنتے ہیں مگراس وقت بالسکل ساکٹ كيون مين ؟ اس ريحضرت جنيد عليه الرحمة في بدآيت تلاوت فرائى :

وه جمع موست میں اور وہ جیلتے ہوں گے

بادلول كى چال ـ يىكام سيد اللركاجس نے حمت سے بنائی ہر پیز۔

وَسُوك الْبِعِبُالَ تَسْسَبُهَا جَامِدَةً الدرتوديك كايبارون كونيال كرسه كاك وَحِيَ تَمُرُّمُ تَوَالسَّعَابِ صُنعَ

اللهِ اللَّذِي آتُقَلَ كُلَّ شَيْءٍ لِهِ

گویاافعوں نے اس آین کربر سے اس طرف اشارہ کیا کہ تم تومیرے ظاہری سكون اورطانيت كود كيمه رسيم بو مگربه نهيں جانتے كدميرا ول اس وقت كس حال ميں بھيم يركيفيت ميساع ميس ابل كمال بي كاومست سيه-

صوفيه إورمحافل سماع

اس طرح سے باکمال صوفید کم ہی محافل ماع میں حاستے میں اور اگرجائے میں تواس کی

بحی منتف وجوہات میں بعض اوقات قوہ ا بینے کی بھائی (صوفی) سے تعاون کی خاط ایسا کستے ہیں اور کھی اس بیے جاتے ہیں کستے ہیں اور کھی اس بیے کہ وہ ابنی ملی وجا بہت اور علقصوت میں تبحر کی بنا پہ چے جاتے ہیں اگد وہ وہاں جا کر محفل سماع کے آوا ب اور نثر اِلَط سے وکوں کو آگاہ کریں اور تعین مزمر بہت تو اپنے مشرب سے بسٹ کردو سرے لوگوں کے ساتھ بھی محفل سماع میں چلے حاستے میں فقط ان کا دل رکھنے کے بیا اور اخلاقا گراہی مورت میں اگر بے وہ بظل ہر اپنے ساتھ بوں کے ساتھ سوتے ہیں گر باطن ان سے جدا۔

## (1)

## ذكر، وعظاورا قوال سننے كابيان

ابو کرز قاق علیرالر حمد سے سوائے سے مجت کسید بات ابو کر محد بن واؤد و نیودی الدتی علیرالر حرکے ذریعے بینی ۔ زقاق کتے میں کمیں نے جنید علیدالرحمۃ سے توحید سکے بارکیں ایک گفتگوسٹی جس نے جالیس برس کس مجھے متن ٹر کئے رکھا اور اس کے بعد بھی ایک بیرونٹی کی کی کینیت جاری دہی ۔

بعفر خدی علیہ الرحة کا کنا ہے کہ نواسان کا ایک باشندہ ابوالقاسم بنید علیہ الرحة کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اسے ابوالقاسم اکس وقت بندے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اسے ابوالقاسم الرحة کے جال بیٹھے کچوشائخ میں سے ایک توبیف وزنقیص کیاں ہوجاتی ہے واسبتال داخل کیا جائے اور اسے دو جھکٹیال ایک نے بواب ویا جب بند سے کو اسبتال داخل کیا جائے اور است خور کو جواب بہنا دی جائیں۔ اس جا ابالقاسم نے اس شیخ سے کہا یہ تصادام حامر نہیں اور اس خفس کو جواب است میں مرابر ہو جاتی ہے جب اُسے یہ کمل میتیں ہوجائے کہ دہ خملوتی ہے۔ یس کر اس شخص نے ایک بیتے خاری اور دول ال

بہوری کیلی بن معاذ علیہ الرحمہ کتے میں کہ دانش مندی اللہ کے مساکر میں سے ایک فوج ہے سس کے ذریعے وہ اولیاد کمام کے دلوں کوتقویت بخشا ہے ۔ کا جاتا ہے کہ بات بیب دل سے کلتی ہے تو دل میں انز جاتی ہے اور جب فقط زبان سے ادا ہوتی سے تو کانوں سے آگے نہیں مرصتی ۔

الغرض اس طرح سے وافعات بے نثمار میں کہ لوگوں نے کوئی ذکر، وعظ یا اچھی بات منی اور ان سے باطن میں ایک وجدا درسوزش کی سی حالت بیدا بروگئی ۔

کننے ہیں کہ ہروہ شخص حس کی انکھیں تھیں اس کی بانوں سے دور نہیں سے مہاتیں اس کی بانوں سے تھیں نصیحت نہیں مل سکتی ۔

الوغنمان بیری علیه الرجمته کا قول بے ، ایک دانش مند کا فعل جودہ مزار آدمیوں سکے سامنے بین کرنے میں اراد دمیوں سکے سامنے بین دیا وہ سامنے بین کرنے سے کہیں زیاوہ انفع بخش ہے۔

غیب سے واردات و انرات سے یا دیکھے جاتے ہیں دلوں پر بہت قوی انر مرتب کرنے ہیں بنز طیکہ دل پاک ادران سے ہم آ ہنگ بوں وگر نہ بصورت دگیر یہ انر کمزور ہوا ہے۔ گراہل استفامت و اہلِ سدق و کمال اس سے سٹنی ہیں کیونکہ وہ اس مقام سے گذر بچے ہوتے ہیں اور احساس تمیز سے مبرّا ہو بچکے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان انزات منذیر نہیں موتے ۔ بلکہ بعض اوقات ان کے اذکار کی تجدید کر دی جاتی ہے جی کے ساتھ وہ سنتے ہیں اور ان کی رومانیت کی تجدید کر دی جاتی ہے۔ بدی وہ مکت کی ہاتیں سنتے ہیں۔

العرض صوفی کے مارے میں ہم نے کھی بیان کیا اس سے مفعود بہ ہے کہ وہ ہو کچھ بیان کیا اس سے مفعود بہ ہے کہ وہ ہو کچھ قران کریے سے یا فقعائد وابیات وغیرہ کی صورت میں سنتے میں اس سے ال کی مراد فقط حن فیم اور نوش آوازی سے تلذو نہیں ہوتا بیکہ رفست ہیجان اور وجد کی کیفیات تو ان کے باطن میں نوش الحانیوں اور نفگیوں کے بغیر بھی موجود ہوتی میں جب کہ سکون دطا نہیت کی کیفیت آوازوں اور نغموں کے ہوتے میں ان کے اندرموجود ہوتی میں ،

نتیجریه نکلاکه وه جو کچیمی سنتے میں اس سے ان کی کیفیت و مدکر تقویت ملتی ہے۔

#### (2)

# سماع سيتعلق بجراور أنين

ہم اس بات کا ذکر کر پیچے ہیں کر ساع کا ساما دارہ مدار سننے والوں کی اندرونی کیفیات
پر ہے کہ وہ کس طرح سے اسے سنتے ہیں اور اس سے ان کی باطنی روحانی ہم آبٹگی ہے کہ
نہیں یجب وہ کوئی کلام سنتے ہیں اور وہ ان کے وقت اور حال سے موافقت رکھا ہو
تو اس سے ان کے باطنی اسرار اور ضمیر کو تقویت طتی ہے۔ ایسے میں وہ ہو کچھ کتے ہیں ،
اپنے وحد کی بنا پر کتے ہیں۔ اور ہوائٹارہ کرتے ہیں اپنے اراد سے اور صدق کی بنار پر
کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کرشاع یا کئے واسے کی اسپنے کلام

قاری کی خفات انھیں کسی طرح بھی پریشان نہیں کرسکتی کیونکہ وہ نود موسن بیار رہتے ہیں۔
میں اور انھیں ذاکر کی پراگندگی سے کچر نہیں ہواکیونکہ وہ نودا بینے ہواس جمع رکھتے ہیں۔
بعض اوقات ایس بھی جوجا ہا ہے کہ بیسے اور سننے والے کے احوال ایس جمیع ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے اوقات باہم مشابہ ہوجا سے میں اور دونوں کے ارادے ایک سے ایسے میں مال قوی تر، وقت خالص تراور اسباب پوشیدہ تر ہم تے ہیں۔ اور حب اللہ کی قوجرا ورقوفیتی ان کے شامل حال ہوتو وہ جملہ حالات میں لفر شوں سے محنوط اور اسباب سے مہرا ہوتے ہیں۔

اب اسىمىمى يى جند كايات بيان كى جاتى بين ،

محد بن سروق بغدادی علیه الرحمة کت بین : بین این دورجا بلیت مین ایک دات نشه کی حالت میں باسرنکلاا ورشعر گانے لگا سے

بعليوناباذكوجر مامسوديت مبده

الاتعجيت معن بتسرب الهساء

ترجمہ ؛ طیز ناباد کے مقام پرانگور کے باغ ہیں۔ اور میں بب مبی و بال سے گذا ہوں تو مجھاس بات نے حیان کرویا کرو بال کولگ بھر بھی پانی بیقے ہیں۔

میں یہ شعر گا ہی رہا تھا کرمیرے کا نوں میں کسی کی آواز پڑی جو اسی بحریس یر گلیت گا رہا تھا ہے

وفي بهنم ماءً ما تحسيرً على حلى المعاء

ترجمہ اجتم میں ایسا پانی ہے ہو علق سے اترتے ہی پییٹ میں انترابوں کو تباہ کردیتا ہے۔

میں شعرمیری توبہ اور علم تصوف وعبادت کی طرف متوجہ ہوئے کا سبس بنا۔ یہاں اس باسٹ کو دیکھتے کر حبب اسٹرکی توجہ اس کی طرف مبتد ول ہوئی تواس کے اندرسے باطل کا صفایا ہوگیا ۔اور اس کا باطل ہی اس کے سیسے اسٹرکی توفیق کے ذرسیعے نجات کا سبسب بن گیا۔

الوالحن بن ردمان کے بین کرمیں ایک شخص کے ساتھ بھرہ کے با قات میں سے
گذرد م تفا کرمیں نے کی کو طنبور پریش عرکاتے ہوئے سنا سے
یاصبام الموجود ما تنصیفونا
طول ذا المدھر کلکھ تظلمونا
کان فی واجب المحقوق علیکم
اذ بلینا بعبکو تنصفون

ترجره استعيني بيرسدر كمن والوابوالغداف تم بارسد ساتوايك الوبل عص

سے کررسید ہودہ دراصل تم سب بھارسے ساتع ظلم کرد مہے ہو یتی تو پر تھاکہ دب ہم تمعاری عجبت کی آذ ماکش میں ڈا سے سکتے تو بھارسے ساتھ انعماف کرستے ۔ یہ اشغارس کرمیرسے ساتھی سنے ایک بیٹے ماری اور کھنے واسے سے کہاکیا ہو آاگر تم اس طرح کہتے سب

> یاصباح الوجود سوف تصوتو ن و تبلی خدود کسم و العیونا و تصیرون بعد ذلا رسمتًا فاعلوا ذاك ان ذالت بقیناً

ترجم : اسے خوبرو و اِ حنقریب تم مرحاؤ کے تمعارے رضار اور تمعاری آنکھیں بوسیدہ مومائیں گی -

ادراس کے بعد تم فقط ایک نشان بن کررہ ماؤ گے۔اوریہ جان نوکریرا یک

یعنینامر<u>ہ</u>ے۔

کباآب نہیں دیکھتے کہ الوالس کے ساتھی نے بوکھ کہا وہ ان کے بالمنی اسات کے عین مطابق تھا اورا ول الذکر اشعار کے قائل کے موضوع سخن نے اضیں اس وج سے متاثر نہیں کیا کہا ان کے اپنے قلب برحقائق کا غلب متفادران کا باطن وجدسے مورتھا۔

ارشادبارى نعاسله يهد :

ادد کافرول ف کرکیا اور افتد ف بلاک کی نخیب تدر فرائی اور افترسب سے بستر

وُمُكَدُّوْا وَمُكَوَّادَلُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُسْكِونِينَ سِلْهِ

جي نديروالاسبيه.

ابو کم شبلی علیہ الرحر سے کسٹی فف نے مذکورہ بالا آبیت کریم یکی وضاحت جا جتے ہوئے ہوئے اور کے ساتھ الذرکے کم کرنے کا بچھا ، مجھے ال کے کمرکامل تو سے کہ اضوں نے ایساکیا گر ان کے ساتھ الذرکے کمرکرنے کا

کبامنہوم سبیے ؟ آب نے جواب دیا : اس کامنہوم بیہ بے کہ اللہ نے ان کو اس حالت دیر چھوڑ دیا جس پروہ تھے۔ آگروہ بدانا بھا تبا آوان کی حالت بدل جاتی - الو کمرشلی کو اس سے بعد یوں لگا کہ جیسے سائل کوشفی نہیں ہوئی ۔ نب آپ اس سے کہا کیا تعیم معلوم نہیں کہ فلاں طنبور بجانے والی اس موضوع پرکہتی ہے ۔۔۔

ويقبح من سواك الفعل عندى

وتفعله نيعس مشلك ذاكا

نزم، : ترب بغرمع بوكام بُراكُلَ بعد است سب توانجام دِینا بعد تواجیالگناسید. و بیمنه کونسلی کا اشاره اس طنبور بجانے والی سکے اراد سے سبٹ کرکس طرف ہے اور شبل علید ارت کا ید مثال بیش کرنا مسلاق ہے اس مدیث کا کہ « داناتی کی باست موس کی گمشدہ متاع ہے د

ہ بھاں کے مجمع معرم ہوا اوپر کے دانعے میں شبلی سے سوال کرنے واسے ابوعبداللّٰر بن خیف عیب ارجمہ تنصے ۔

#### (2h)

# وه صوفیا ہوسماع، قرآن کو گانے کے اندازمیں رہنے سے اشعار قضائدا وروجر و رفض کو بھی سمجھتے

ساع بقرآن کریم کوگانے سے انداز میں قرآت کرنے ، اشعار وفصائد برسف اور بیکلف وجد درقص کرنے کی مختلف میں شرکت کرنے کو نابسند کرنے کی مختلف میں شرکت کرنے کو نابسند کرنے کی مختلف میں اثر نابسند میں ۔ کچھ لوگ اسے ائم منتقد میں یا علیات نابیند کرتے نصے ۔ اوران کی اتباع کی خاطراسے کروہ جانا کی وکھ کے نیا تا ہو گائی وکھ کے نام اسے کروہ جانا کی وکھ کی تا اسلام میں قابل نعتر یہ ہے ۔

بعض صوفیہ کمام سنے اسے فقطَّ مریدین اور مبتدلیاں کے لیے ناپسندگردانا کیونکہ ان سکے بلیے اس میں بیرخدشہ موہود ہے کہ مبادا وہ اس سے لذات نفسانی میں ٹرکرسبکھیج کھومبٹھیں۔

ایک اور طاکفہ صوفیہ کا کمناہے کہ ہم اسے اس کیے لیند کرتے ہیں کہ اسے وو طرح کے لوگ اخت ایں کے ایک وہ ہم اسے اس کے عادی ہو جی ہیں دوسرے وہ طرح کے لوگ اخت یا دکھیں دوسرے وہ ہو بلند احوال کے حامل ہمتا ما سب ارفع پر فائز ، ریاضات و مجا مدات سے نعش کو مارے ہمتے ہمو کے ، ونیا سے منہ بھیر لینے والے اور اللہ کی جانب کا ملامشنول ہونے والے ہمتے ہمیں۔ اب جب کہ ہماراتعلق نداول الذکر گروہ سے ہے اور نہ ہم تانی الذکر کے مقام پر فائز ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہماج سے دامن بچائیں طاعات و فرائعن کی طرف توجراور

محرات سے ابتناب نے ہیں سان سے دور رہنے برمجبور کر دباہے۔

احدبن على الوجيمى عليدا لرحمة كمنتري كرمي في الدعلى عليدالرحمة رود بادى سيدسناوه فرات تصري

ہم اس ماع سکے یاسے میں جس مقام کس آ پہنچے ہیں اس کی مثال اوں ہے کہ جیسے ہم تواد کی دھار پر ہیں اگر جبک سکئے تواگ شکا ناہے۔

جعفر الخدى عليه الرحمة كتين كرجنيد عليه الرحمة نف كهاكم مين ايك ون سرى تعلى علائرت كي المحت من ايك ون سرى تعلى علائرت كو باسكية أن المحت المن المحت المن المحت المن المحت المائية المحت المائية المحت المائية المحت المائية المحت المدر المحت المدر المحت المائية المحت المدر المحت المدر المحت المدر المحت المحت المدر المحت المحت

جنید علیمالر ترکتے بیں کدان کے اندر ﴿ مِندِبُوشَق ﴾ بهت زیادہ موجود تھا گر وہ اسے پوشیدہ رکھتے تھے کیؤ کم انھیں نوعبِ الی دامنگیرتھا۔

ایک اور طائغة صوفیه کی نظر میں ساع کواس بیلے ناپ ندکیا گیا کہ ان کے مطب بق عامته النّاس کوطراتی اور منفاصدِ صوفیہ کے مطابق سماع کر سفہ کا علم نہیں ہوتا - اور اس طرح بسااو قات ایلے لوگ اصول و شرائط سماع میں غلطی کرجاتے ہیں ۔

مدکورہ طائفستصوفیہ نے عوام الناس کی اصلاح ، نواص کو بہا نے اور وقت جہیں نعمت ہوچلی جائے تومیر مناصل نہیں ہوتی، کوشائع ہونے سے بچاسنے کی خاطر سماع کو • ناہبندیدہ قراد دیا ہے۔

ایک گرد وصوفیرنے توسماع کو اس بلے بھی نابسند کیا کہ اس میں ابنے ساتھوں سے بھیدو کر بہسے لوگوں کی صعبول اس کے بیش نظر نہیں رہ جاتا۔ بیش نظر نہیں رہ جاتا۔

بعض صوفیر نے سماع کواس بیلے بھی نالپسندکیا کہ دسول اللہ صلّی اللہ علیہ واکہ وسسلم نے فرطیا :

" بمترين سلمان لالعنى فعل سيد ووروبيا بيد ؟

اس مدیث کرزیراز ان کاید کمنا سے کرساع اختیار کرنے کا بوکر ہیں حکم ہی نہیں ایا
گیا ہے اور نہ ہی سماع زادِ قبر کا کام ویتا ہے لئلا یہ لافینی افعال میں سے ہے۔
ایک اور جاحت صوفیہ کے مطابق سماع اس لیے ناپندیدہ ہے کرصوفیا صاحبِ
کمال اور باطنی طور براس قدر آسودہ اور مطمئن ہوتے بیں کرکسی بیرونی سماع کے پیسان
کے پاس منی اُن ہی نہیں رہ جاتی ۔

A

### تقيقت وجد

امل تصوف كاس بارسے ميں اختلاف سے كر وجدكيا بيد ؟ عروبن عنمان ملی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں و مبدکی کوئی تعربیف بیان نمیں کی حاسکتی کیونکر بخیت۔ ایمان رکھنے والےمومنوں کے نزدیک برالترکے امرازمیں سے ایک سبے۔ جنبير عليد الرحمة كا قول ب وميرك منيال مين وجد الشرتعالي ك قول: "وَوَحَدُوْامًا عَمِدُوا حَاصَوَالِ الله ادرايناسب كيانمون في ساعف يايا -كعمطابق وجد الكسى اداده وكوشش ككس شف كويا يليف كوكت بين - فراك كريم كي آيت مير لفظ دجددا كامنى بلااراده وكوشش كيالين كاسب اسى طرح ذيل كي أيت مير على تحدوه" كايسى مدكورة الصدر عنى يد -قل بارى تعالى به: وَمَا تُتَعَدِّمُوا لِانْفُنْسِكُو مِنْ ادراني جانون كميلي ج بعلائي آگے خَيْرِتَجِدُوْهُ عِنْدَاللَّهِ ينه عَيْدِ اللَّهِ عِنْدَاللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدَاللَّهِ عِنْدَاللَّهِ عِنْدَاللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ عَلَيْدُ عِنْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِنْدُ وَمُ عَنْدُ اللَّهِ عِنْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِنْ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِ ابب اورآیت میں یکے بد و کامنی می بغیر کوسسس و ارادے کے یا ماہے۔ ارشاد موقاسبے: حَتِّى إِذَا جُآءَ وَ لَتْ يَحِيدُ وَ يَعِيدُ وَ يَال مَكْ مِب اس كَيْ إِس آيا تُو  گویا برده کیفیت مسرت والم وقلب بربغیرادا دست و کوستنش کے طاری مواسے وجد

تلوب کے بارے میں اللہ تعالے نے فرمایا ہے کہ وہ بھیریت رکھتے ہیں اور میں بھیر فنوب کے لیے وجد ہے جبیا کر قرآنِ کریم ارشاد فرما آ ہے : فیانظا لاَ تَعْمَی الْدَبْمَادُ وَ لاکِنْ تَرِیدَ الْکِیسِ اندِمِی نہیں ہوتیں بلکروہ دل

تَعْمَى الْقُلُوْبُ السُّرِي فِي الْمُصْرِوتِ إِلَى الْمُصْرِوتِ إِلَى السَّاسِ وَلَ مِن إِلَ

الصُّدُوْدِكِ

الغرض اس طرح ان دونوں أيات سعيد واضح بروكيا كرتونے كيايا إوركيا مذيابا -يرقبى كماج البعدكد وجدم كاشغاب ت كانام ب أب ديمة نبير كراكك شخص بو بیب چاپ ساکن بینها مواسے کر توکت کرنے لگتاہے اوراس کے منہ سے آبیں اور بیخیں بھلنے مگنی ہیں۔ گر ہوشخص اول الذکر سے زیادہ نوی ہوتا ہے وہ ساکن وساکت رہتا ہے۔ قول خداوندی ہے:

كرجب الشركا ذكر متواسيع ان ك دل ٱلكَذِبْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ درنے مگتے ہیں۔

بعض شیوخ علیهم الرحمة كاكمناب كروجده وطرح كا بوناس و مداللك اور دوسرا وجداللقارا وربيد دولول اقسام قرآن كريم بى سسدا خذكي كي مي ببيسا كرفران اللي يء فهن لويعد (لمريملك) اور ووحدوا ماعملوا

حاضرة "(اىلقوا)-

كيدادر صوفيد في مي اس طرح كي دوا قيام بيان كي بي ، الواكس حسري عليه الرحمة فرات بين ، لوك ميار قتم كي بوت بين ، ا - مدی ۲ -مغرض ۳ مشخت این حقیقت کویا کراس ریاکشفاکر سے

م. واجدْج نودسے گذرگیا ہو۔

سهل بن عبدالله عليه ارتمة فرات يقد : سروجد بس كى سندقران وسنست سع نسط باطل بعد .

ابوسعیدا حدبن بشرین زیادین الاعرابی علیه ارحمة سفے فرمایا ، وحد کا آغا به سبے کر جا۔ اطعر حاشے ۔

منابدة رقیب بحضور فهم ، طلاحظ نیب ، محاد تدسر اور فنارنفس حاصل بوجاستد.
ابوسید کاایک اور قول ، و مرتصوصی درجات میں سے به لادرجر بے اورتف دین غیب کو کتے میں جم میں کا درجہ کا اورجب کو مناور کر دے اس سے میر شک و ربیب زخمت ہوجا تا ہے ۔ آب بی نے یہ می فر مایا کہ و مجد کے سامنے جو بینیز مجاب بنتی ہے وہ ذبوی علائق اور آنارنفس میں اورجب نفس ان تمام آلائشول اوراسباب مجاب بنتی ہو تا ہو کا کہ دکھ دلیت ہے جب سے باک ہو ترفل میں اورجب اوربندہ وہ کچھ دکھ دلیت ہے جب سے باطن باکنے وہ جو ماہے اور بندہ وہ کچھ دکھ دلیت ہے جب سے ساس کا فلب خالی تعاد اور بین وجد ہے ۔

(**^.**)

# وجد کرنے والوں کی صفات

التدحل ذكره سنے فرمایا:

الله كُنْزُل آخْسَنَ الْمُحَدِيْنِ كِسَتُبا مُتَسَابِ مِلْ مُسَابِ فَى تَفْشَعِدُ مِنْهُ جُهُودُ الشَّذِينَ يَعْشَوْنَ مَرِبِهُ مُدَّدُ الشَّذِينَ مَا لِمَنْ جُهُودُ هُمَدُّ دَفُ كُوبُهُمَ إِلَىٰ ذِكْرِاللّٰهِ اللهِ اللهِ

اشرتمائے نے اتاری سب سے
اچی کمآب کراؤل سے آئو کھ
ایک سی ہے دوم سے بیاں والی
اس سے بال کھڑ سے بہت میں ان
سے بدن پر جوا پنے رب سے ڈرتے
میں بھران کی کھالیں اور دل زم
پر بھران کی کھالیں اور دل زم
پر سے بی یاد خداکی طوف رفیت

م*ل -*

مذکورہ بالا آسیت مبارکہ میں جو صفات بیان کی گئی میں وہ وحد کرنے والوں کی صفاً میں سے ہے ۔

ارتشاد فرمایا ۽

ان كه ول در نع تكت يس -

ري وَجِلَتْ ثُكُوبُكُمْرِ \* دَخِل ﴿ وْر ) صفات واجدين ميس سے بع

عديث مين آنا ب كرسول الله صلى الله عليه والهوسلم في يراكيت كلوت فرمائى :

فكيف إداجانا مِن كِل اُحَدَّةِ تَوكِيس بهم بهرامت سه وكيب بهم بهرامت سه يشلِيد و و حِنْسَا بِلقَ عَسلُ الله عَللُه عَللُه عَلَى الله عَللُه عَللُه عَلَى الله عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَلَى الله عَللُه عَللُه عَللُه عَلَى الله عَللُه عَللُهُ الله عَللُه عَللُهُ عَلَى الله عَللُه عَللُهُ الله عَللُه عَللُهُ عَلَى الله عَللُه عَللُهُ عَلَى الله عَللُه عَللُه عَللُهُ عَلَى الله عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَللُهُ عَلَى الله عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَللُه عَلَى الله عَللُه عَللُه عَلَى الله عَللُه عَللُه عَلله عَللُه عَللُه عَللُهُ عَلَى الله عَللُهُ عَلَى الله عَللُهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْ عَللُهُ عَلَى اللهُ عَللُهُ عَلَى اللهُ عَللُهُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَللُهُ عَلَى اللهُ عَللُهُ عَلَى اللهُ عَللُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَللْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

لائم کھے۔

اور اس کے بعد آب رغینی کی سی کیفیت طاری ہوگئی ۔ یرکیفیت میں صفات واجدین میں سے سے -

اس باسے میں دا تعات بمٹرت ملتے ہیں جی کے بیان کی بیال گنجائش نہیں ۔ الغرش، آہ و بھا، چیخ و بیکار ، کیکیا نا ، فسنسریاد کرنا اور غشی طاری ہونا پیسب صفات

واميدين ميں سيے ميں -

رین و میدکرنے والول کی دو تسمیں میں ا

دامد ، يبغض تنتقاً وحدكرن دالا ا در

منواجد ، بین پیملف و میدکرنے والا۔

جهال كالم المناف المالي تين اصناف مين :

ببلی سنف کے واجدین کا و جد ٹھیک دیتا ہے گراس و قت متنی جوجا ماہے سب بٹری عادات اور نواہشات نفس اس سے سامنے اکماتی ہیں ۔

دوسری صنعف کے واجدین کا وجداس وقت متاثر ہوتا ہے حب وہ ساع کے عطعت ونشاط میں منهک ہوجاتے میں ۔

تیسری صنعف کے واحدین کی کینیت یہ ہوتی ہے کدان کا دحب دمسلسل رہتا،

کیوکھ یہ لوگ اپنے وجد میں فانی ہو بھکے ہوتے ہیں۔ یہ خود باتی نہیں رہتے صرف ان کا وجد ہی رہتا ہے۔ اس لما فاسے انھیں کسی جیز کے وجود کا احساس ہی نہیں رہتا ، اسی طسرح بتکسف وجد کرنے والوں بینے مشواجہ ین کی ہمی تین

اصناحت بین :

میلی صنعت ، یه لوگ بیملف اور نقل سے کام لینتے میں میہ نوش طبعی کی خاطرالیا کرنے ہیں اور میکے قسم کے ہوتے ہیں -

اوراس تیکفف وجداختیار کرنے بینے تو اجد کوئیں سنے تصوف سے خارج سجھااک سنے غلطی کی کیز کررسول انٹرسلے انٹرعبیر واکہ وسلم سنے فرطیا ہ

« رود الكررونانهيس آيا توكوشش كركية بجلعت رود ي

گویا تواجداوروجد کی حنگیت وہی ہے جو حدیث نبوی میں تباکی رہنکلف رونا) اور بکار روا فتاً رونا )کی ہے۔

تیبری منعن ، اسس میں دہ کمزور صوفیہ شامل ہوتے ہیں ہو سرکت کرتے وقت اپنی اندرونی کیفیات و جذبات کو ضبط کرتے ہوئے سبے قابو ہوجاتے میں اور اپنا بوجیرا تارینے کے سیلتے کلفاز وُجداُن سے سرزو ہوجا تا ہے ۔

مبہلیالغفادمیہالرح کتے میں : میں نے حبین ابن منھودحلا ہے کواس وقت جبکہ انھیں قتل کرنے کے بید سے نکالاگیا یہ آخری الفاظ کتے سنا :

« د مدکرنے واسے کامقصد خدا شے واحد کو کیا سجھنا ہے ؛ بغدا دکے تمام شائح نے منصور حالجہ کے ان الغافہ کو سراج - الدىعقدب نىرىودى عىدارى و وجدكرن واسد ( واحد) كومدك محيى يا نغر صبح مون ك بارس ميس كتي بين :

یرں ہے - : - - یں سے بن : صبح وجدوہ ہے جے قلوب وامدین قبول کرلیں اور غیری وجدوہ ہے جرکو دا مدین کے دل قبول نہ کریں اور و مدکرنے والوں کے ساتھی اس سے نرچ ہوں -

AJ

### راست بإزمشائخ كاتواجد

الوکر شبی علیه الرحمة نے ایک روز ابنی عبس میں تواجد (میکلف وجد کرنا) اختبار کیا اور اسی حالت میں کہا : ما سے افسوس ! وہ نہیں جاننا کرمیرے دل میں اس کے سواکیا کچھ ہے۔ کسی نے پوچھاکیا کچھ ہے ، مجواب دیا سب کچھ ہے .

شلی کے بارسے میں کتنے میں کہ ایک مرتبہ اضوں نے تواجد کی نیبت میں اپنا ہاتھ دیواز پر ماراکہ ہاتھ زخی ہوگیا۔ ایک طبیب کوان کے علاج کے بیے لایا گیا۔ آپ نے طبیب سے کہا ، تجھ پیافسوس تو کونسا شام رسے کرمیرسے پاس آیا ہے۔

طبیب نے کہا : میں تو آب کے باتھ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ آب نے طبیب کو تعیر بارا اور دھتکار دیا ۔ اس کے بعد ایک اور نرم خوطبیب کو لایا گیا ۔ آب نے اس سے می سوال کیا کرمیرے باس کونسا شاہد نے کرآئے ہو بطبیب نے کہا : تیرے شاہد کو لے کر آئے ہو با طبیب نے کہا : تیرے شاہد کو لے کر آیا ہوں ۔ اس کے بعد شبلی علیہ الرحمۃ نے ابنا ہاتھ اس کے سامنے کیا ۔ طبیب نے زخم کو برااور وہ خاموش رہے ۔ جب طبیب نے دوانکالی اور ہاتھ پرلگانے لگا توشیلی علیہ الرحمۃ نے ماری اور توامد کی حالت میں زخم پر انگلیاں رکھ کرکنے گئے سے انہت صبابت کو قدر حق علی کہدی

بت من تفجعكر كالاسير في الصفد

ترجہ ، تری مبت نے میرے کھیج میں ناسور بنا دیا ہے۔ میں نے تیرے خم ددہ مونے کے باعث داست مخطور میں حکواست ہوئے قیدی کی مانند کاٹ دی ۔

کتے میں کہ ابوالحین نوری علیہ الرحمت مِشَائِع کی ایک جاعت کے ساتھ کسی دوت میں تشریف فرما تھے کرتسرّف کے مسائل بربات چیڑگئی۔ ابوالحین بیلے تو خاموی درہے اور بھریہ اشعار انھیں سنائے سے

رب ورقاء هبون فى الضعى ذاتِ شجو صدحت فى منن

ترجمه ؛ اكثرد دبهرك وقت كونى در دمند فاخته لهنيول مين در د مجرى أوانسي في يسع.

فببكائى مربسها مرفتهس

وسبكاها مربتها الهضى

ترجمه: بعض ادقات میری آه وبکاءاسے دلاتی سیسے ادربعض ادقات اسس کی بیخ و پکار کیھے ۔

عى ان تشكو فسلا ا فهبههساً

واذا استكو نيلا تغليسني

ترجر ؛ اگروه مشکوه کرتی بهتومی استنهین سمجت اوراگرمین الدکرا بول تووه نهیس مانتی .

> غسیرانی بالجوی اعرفها وهی ایمنا بالجوی تعسرنسی

ترجر: سوائے اس کے کہم دونوں ایک دوسرے کوسوزش عشق کے حوالہ سے جانتے ہیں ۔

نوری علبرالرمتہ نے پینٹوسناتے توساری مخل تواجد میں جبوم اٹھی۔ ایک صوفی نے کہا کہ برسوں سسے میری بینحوا ہن ہے کہ کسی وا مدسے بحالت وجد مجست کی ایک باست سن اوں ۔

کتے ہیں کہ ابوسعید خرآ زعلیہ الدور موست کا ذکر سنتے ہی بہت زیادہ تواجد کرتے تھے۔ ان کے اس اندا ذکے بارسے میں جنید علیہ الرحمۃ سے بوچھا کیا تو فرمایا ، عارف کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اسے جن نا توش گوار حالات سے دو جارک ہے وہ نہ تو تاراضگی بنیا دیراور نہی سزا کے طور پر ہوتا ہے ، اور وہ اللہ تعالے کی منعقوں اور تمام نا توشکور حالات میں بھی ابیف اور اللہ تعالی کے درمیان خلوم مجبت کا مشاہدہ کہا ہے - اور اس پر ہو کی جو بھی جا لئے جانے جی ان سے اس کی روح کو ابیف لیف تخت کرنا ہوتا ہے ۔ حب عارف پر بیغیقت ہو بیان کی گئی منکشف کردی جاتی ہے تو بھیری بات تعجب نیز نہیں رہ جاتی کہ اس کی روح اللہ تعب بر نواجہ کی منکشف کردی جاتی ہے تو بھیری بات تعجب نیز نہیں اور بھی وہ ہے کہ صوفی کو این منفد سامنے دکھائی وینے گئا ہے المذا وہ نواجہ کی بیمی ہو سکتی ہے کہ صوفی کو اینا منفد سامنے دکھائی وینے گئا ہے المذا وہ نواجہ کرتا ہے ۔ اور اس میں کہائی تو اج ۔ اور اس میں کہائی تو اب اور اس میں کہائی تو اب اب اور سیر سامنے دکھائی وینے گئا ہے المذا وہ نواجہ کرتا ہے ۔ اور اس میں کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت اب اب دی وہ بغت کے ساتھ سلوک کرتا ہے ۔ اور اس میں کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما : دی وہ بغت کے سے کہائی تو فرا ما اور می میں نے تو سے کہائی تو فرا میں کہائی تو فرا میں کہائی تو فرا کہائی تو فرا کہائی تو فرائی کے سے کہائی تو فرائی کے کہائی تو فرائی کے کہائی تو فرائی کے کہائی تو فرائی کے کہائی تو کہ کہائی تو فرائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو

مینی سے توامداور وجود میں فرق داضے کرنے کے لیے کہاگیا توفر وایا : دہود بغیب کے صحاؤں اور ختیب کے سے توامد کا تعلق اکتساب صحاؤں اور ختیت کے دور پر بنری اوصاف سے تعلق ہوتا ہے۔

ئرلوگ قدامبد كرف والے كے وجد ميں خامی كے باعدت اسے نابسند كرتے ہيں وہ

الوعنمان سري الواعظ كے اس واقعہ كوطور سنديني كرتے ميں ،

ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو آوامید کردیا تھا سے اضول سنے کہا :اگر تواسیٹ وجد میں صادق ہے تو تو نے اللہ سے راز کو افت کیا اور اگر تو کا ذہ جے تو تونے نٹرک کیا۔

(14)

### غلئه ؤجدكي قوت

ایک روز سری تقلی ملیدالرحمة کے ہاں تقی او کارمیں تیز ترقتم کے وجدوں کا ذکر ہورہا مقا کہ انعموں نے فرمایا کر اگر کسی کو گہرا و حبد ہو جائے اور اس کے جبرے پر تلوار کا وار کر دیا جات تو بھی اسے اس کا احساس کے سر ہوگا۔

الوالقاسى منى ملى الرحمة كت مين كديركينيت اس وقت ميرسه اندريمي موجود تقى اگرايسا واقعتهٔ نه مي اسى وقت سرى تقطى كى بات كا انكاد كرديتا ،

منید علیدالرم که کرتے تھے : سب کسی کا وجد توی ہوتو وہ اس خص سے کہیں کا مل ہوا سبے بھے علم تصوف برد مترس ماصل جو۔ آب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حس کے باس فضیلت بھی مواسے وجد کی خامیاں نعتمان نہیں بہنچاتیں۔ اور فضیلت علی زیادہ مکمل موتی ہے فضیلت وجد سے ۔

بعفرخلدی علیدالرجمتانے کها کرجنید علیدالرحمته کهاکرتے تفعے ؛ وجدیی خلبر کے بعد جمل زیادہ کمل ہوتا ہے وجدمی خلبرسے ۔

اور دمد میں غلب زیادہ کمل ہے غلب سے بہتے کمل اختیاد کرنے سے کسی نسان سے پوچھاک آپ سنے در ترتیب کھے قائم کی توفرہایا جمل کرنے والا قدر کے بعد محمل رہنلہ مامسل کرنے کے باعث کمل ترین ہوتا ہے۔اور مغلوب اپنے نفس پڑتمک یا سنے کے بعد کمل ترین ہوتا ہے۔ میرے نزدیک جنید علیہ الرحمة کے بیان کی وضاحت اس طرح ہے کہ جنمی مثمل ہو وجود کے فات اس کی سبت جس برغلبہ وجود اور فوت کے فلیم اور دارت کی قوت کے بعدوہ کامل ہے اس کی نسبت جس برغلبہ وجود اور فوت واردات غالب امبا تیں ادر اس کے ظاہری صفات سے اس کا صاف بتر مبلیا ہو۔

واردات کی قوت اوردل کی مالت سیرمطابقت رکھنے کے باعث فلبہ وجد کی کیفیت الازیادہ کامل ہے اس ساکن رہنے واسے کی حالت سیرس پر واردات کا نول مہرّا ہے اور زکوئی کیفیت اس کے قلب میں گذریا تی ہے۔

سل بن عبدالله عليه الرحمة كو دجد كى حالت بين اس قدر تعتويت حاصل بوجاتى تعى كه بوده با ببندره دن كك بغير كهائت بينت گذار دينت ، ننديد سردى كے با وجودان كي مبم سے بيدنه به تاريخا والنسول نے اي فين ميني بوتى تني .

حب آب سے اس سے بارسے سوال کیا جاتا تو کہتے : مجھ سے سوال مت کرد کو کہ اس وقت تم میری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ۔

میں کنے الوع و بن علوان علیہ الرحمۃ سے اور انصوں نے جنید علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا کہ شبلی علیہ الرحمۃ حالتِ مسکر مبب رہتے تھے اگروہ بوش میں آتے توان سے استفادہ کیا جاسکتا تھا۔

جنید ملیدالری کتے ہیں ؛ میں نے سری تعلی علیہ الرجۃ کے سامنے حمبت کا تذکرہ کیا تو انھوں نے اپنے بازوکی جلد کو کھینیا اور کہا ؛ اگر میں برکہوں کہ یہ جیڑا اس کی مجستایں نشک ہوگیا ہے تو میں سیا ہوں اور یہ کہنے کے بعدان پرغنودگی سی طاری ہوگئی بھر ان کا بہرہ مثل قمر دکنے لگا اور وہ اس قدر نوب عبورت ہوگئے کہ حاضرین میں سے کوئی ان کے صن پرنظر جمانے کی تاب نہیں رکھتا تھا ۔ اس سیاسے ہم سفے ان سکے حبر رُم مبادک کو طمعانی دیا ۔

عموبن عمّان کی علیه الرحمة نے فرمایا ؟ وہ وجدم قلب میں بدیا ہوادراسے روحانی فو نوں سے مورکردسے میں بدیا ہوادراسے اور است فو نوں سے مورکردسے میں کہ قلب بیلے کے تمام حالات سے خالی ہوجائے اور است ایک ایسا حال عطاکردیا جائے ہو باقی تمام اسوال سے علیمدہ ہوتو وہ بندسے کو اس تفام ہو

فأتزكر ويتاب كروه غيرالترك اسس كس سفالى بوكركمل طور برفقط سق كى طوف متوجبهو جاناً ہے۔ الوعتمان المزّبِنُّ بیشْعِر ٹیمھا کرتے تھے سے

فسكرالوجد في معتالاصحو

وصعوالوجد سكر في الوصال

ترجر ، ومدمیں حالت سکر کا طاری مونا موش میں آنے کے مترادف بیصاور وجدمیں بابوش موا، وصل ميسكركا طارى موات -

#### (17)

## وجدمين ساكن اورمتحرك رسينه واليه

الوسعيدين الاعرابي عليه الرحمة كمّاب الوجد مين مصفح مين :

دوایک سوال کرنے واسلے سنے بوچیا کہ وجد میں کامل ترین شخص کون ہے سرکت کرنے والا یا ساکن رہنے والا ؟ صوفیہ کوام کی داستے میں سکوافی ممکین سے دہنا کہیں افضل ہے سرکت کرنے سے یا ہوین وجذہ بیں آنے سے ۔

الوسعيدُ في اب ديت بوت لكماب،

" بلاننبروار دات اذکارسے موتی جیں اوران میں سے بعض داروا اللہ میں ہوتی جی اوران میں سے بعض داروا اللہ میں ہوتی جی اللہ اللہ میں ہوتی جی اللہ اللہ میں ساکن رہی ہے ہی اللہ اللہ میں میں سے میں افضال ہے ترکمت سے م

اورنبض واروات الی ہوتی جی جموجب سوکت ہوتی میں اس لیے متوک رہنا فضل جو جا آہے ساکن رہنے سے ۔ کیونکداس طرح کی وارد آ متوک رہنا فضل جو جا آہے ساکن رہنے سے ۔ کیونکداس طرح کی وارد آ کے مزاج میں قریبنی غلبہ جو آہے ۔ اب اگروہ اس غلبہ برقائم رز را قو واروات ضعیت ہوں گے اور اگرواردات ضعیف نہ ہوں تو سوکت ضروری ہے ع

واردات ،علوم وا ذكارست بيدا بوتى جي اورانست وَجدبيدا بو استاور

واجدان كامشابده عبى كرما ي

میں نے ایک جاعب سوفی کودیکھا بو وجد میں اہل سکون کواس لیے تربیح دیتی ہے کہ ان کی عقیس بڑی اور قوی ہوتی ہیں ان برج کچیہ وار دات ہول ان کو سمجتی اور ان بر استقامت رکھتی ہیں ۔ میں یہ کتا ہوں کہ برجی درست ہے گربعن اوقات اول جی ہوتا ہی کہ کچیہ وار دات اس فدر قوی نوری اور ضبوط برمان والی ہوتی ہیں کے تقییس ان کو جسم سے ناصر جوتی ہیں ایسے میں جب وجد میں انسان متحرک بوجا سے نو بلا شبرالسی حرکمت، ساکن دسنے سے افضل ہے ۔

ابسعیدابن الاعرائی عیدالرحمة نے فرمایا بجید داردات اس طرح کی ہوتی میں جوعفل کے مطابق ہوتی ہیں جوعفل کے مطابق ہوتی ہیں وہ انھیں مجتی ہے۔ الدائمکن اور سکون بیدا ہوتا ہے اور سوکت نہیں ہوتی واس لحاظ سے ساکن رہنے والدل کو بن لوگوں نے انفیل قرار دیا وہ فعنیات عقل کی بنار پر اور جفوں نے دجد میں تھے کہ رہنے والوں کو انفیل قرار دیا ان سکے بہنے بنظر وہ توی واراد تقین ہوغفل کی قرت ادراک سے بالاہیں ۔



## بيترين الاعرابي كي ماليف كتأب لوجد

## کی تلخیص

ابوسید بن الاعوانی علیہ الرحمۃ نے کہا: وجدمندر رہز ذیل اعوال کے نتیجے میں بیدا ہوتا ہے۔ بے قراد کر دینے والا بیان ، پر دینتان کن نوف ، لغزش پرموان ندہ ،کسی فائد سے کی طرف ورمٹ کلام کے ذریعے اشارہ ، فائنب کا شوق ، کھو دیبنے پر ندامت ، ماصی کاغی، رابینے باطن کے ساتھ مرکوش کرنا۔

باطی سے سرگوینی کونے کامفہوم بیسے کہ ظاہر کا ظاہر؛ باطن کا باطن بیب کا فیب کا فیب سے سرکے ساتھ مقابلہ کیا جا سے ۔ اور یہ کہ بینے تقوق و فرائص کو مبان لیاجا سے تاکہ تو اسٹ کرسے اور اس کے بعد تیرے بیاے قدم کے بغیر قابت قدمی اور ڈکس کے بغیر و کرسے افراس کے بعد تیرے بیاے قدم کے بغیر قابت قدمی اور ڈکس کے بغیر و کرنے کے والا سے و جہ فرت و بر فرت و الا اور تھے ان کے صول پر ماکل کرنے والا سے والا اور تھے ان کے صول پر ماکل کرنے والا سے والا اور تھے ان میں سے تیں سے تیں افراد ہوں ان میں سے تیں افراد ہوں اور میں اور مرز و اس کی ذات والا صفات ہے۔ بوسعید بن الاعرائی عبد الرحم کے جس و وجہ کی یہ لڈیلی تھوڑی ہوں تو سیر بنیں آتا اور زیادہ ہوں تو اس میں میں میں وجہ ہے میں میں میں وجہ ہے میں اور برانگی تھ ہونا مسل میں وجہ ہے میں میں وجہ بے میں و میار ہونا پر باتھی تھر ہونا مسل میں وجہ ہے مان سے میں و میار ہونا پر باتھی تا ور اس سے بڑھ کر یہ کوسب گنوا دینے کا بی

خدشه بوناسند .

مینیت وجدسے تیزی سے آنے اور بمبت تمام رحنت بونے میں اکیب کمتر دقیقدا دراللہ کی نعمت بوشیدہ ہے وہ اس طرح کداگر اللہ جل لا استے اولیار کو نر بچاما اور مرفسب برمالا بطاق کیفیت و حدکو دیر کک طاری رہنے دیتا تو علیں کھر جاتیں اور جانیں تلف موجاتیں .

وجدا س دنیا میں کشف نہیں بکرمٹ بدہ قلب ، نوتم بی اور طن بقین ہے۔ لب وہ اس کامٹ بدہ نشا طِلقین اور خلوص وکرکے سائھ کرتا ہے کیونکہ وہ نیند میں گویا جاگا ہوا ہوا آور اور بعب وہ بعب وہ بعب است کھو جیکا ہوا اس سے بایا جوا ہو آبات است کھو جیکا ہوا اس سے دو سب ہونٹی میں ہوئل میں آتا ہے۔ توجواس نے یا یا جوا ہو است کھو جیکا ہوتا ہے۔ دوراس کے باس فقط اس کا علم ہی باتی دہ جاتا ہے بعب سے اس کی دوح متمنع ہوتی سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے تقدین کے بڑھ جانے سے جبی ستفید ہوتا سے اور اس فدر ہوتا ہے اور اس فدر سے جب فدراس کا دراس کی دراس کا دراس کا

داجدین میں سے بچر لوگ وہ ہوتے ہیں جو وجد میں نابت قدم ہوتے ہیں اور جو کچر وجد میں سے اضول نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ دہ ان کی تکین کا تیجہ جو اسے بہی لوگ ہیں جو وجد میں سے اضول نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ دہ ان کی تیمین کا تیجہ جو اسے بہی لوگ ہیں ہو وجد کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں اور دو مروں کے لیے ان کا بیان جیت ہوتا ہے۔ اور اگر بیلوگ دو سروں کو فعلی کا مرکمب ہونے سے بجانے کے بیاے انھیں صبح اموال نہ بتاتے او ان کی کیفیات سلب ہوجاتیں یعنی او قات ان پر وحد کسی کلام کے سنتے وقت اس پر فورکرنے سے بیط ہی طاری ہوجاتا ہے اور وہ اس خیال سے نہیں بڑے سکتے کہ یہ وجد طبی انزات کے بیتے ہی طاری ہوا ہے اور اس لحاف سے ان پر وجد تیتے ہی وغیر تیتے تی میں طبی انزات کے بیتے میں طاری ہوا ہے اور اس لحاف سے ان پر وجد تیتے ہی وعد

امنیاز کرنا الشکل ہوجا نا ہے کیونکر ایسے وجد میں انھیں رقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اوراس کے بعد کیفیت بیں اضافہ بھی محسوں ہوتا ہے ۔ جوشنص اہنے خالت کی معرفت کا مدعی ہو اسے نمیں چاہئے کہ وہ اس کے سواکسی اور سے سکون و مسرت پائے یاکسی افض سے دل کگا امنیکل مائیس کے ایسا کرنا مشکل یاکسی زائل ہونے والے سے نے الان سے سیسے کو جواسے ۔ اگر ہر اس کے بلے ایسا کرنا مشکل سے بہر نوکر ان چیزوں میں بظا ہر مشابست بھی پائی جاتی ہے اس بیلے ا ، جل نظر صوفی برنے میں اس الد باس کو با متناز فضید سے اس طرح واضع کیا ہے کہ تعلوب ا بہنے طن و گان سے متعدد کرتے ہیں زمتروک و مہمل جمنو و کے برابر ہوسکت ہے۔ ندم منوعی بریز و مرحیت ہے ۔ اور ند ہی فکر سے حاصل ہونے والی بات و کر سے حاصل ہونے والی بات کر سے حاصل ہونے والی بات و کر سے حاصل ہونے والی بات کے برابر ہوسکتی ہے۔

 کہ بوت کا شکار رہتے ہیں۔ اسی دوران کھوئی ہوئی کیفیت کو بانے کی طلب انھیں ایک الیسی پریٹ نی سے دو جارکر دینی ہے۔ اور وہ ہر شنے کے بارسے میں ہیں خیال کرتے ہیں کہ وہ انھیں گوہر مراہ کہ بہنچا دے گی۔ اوران کے اسماس بیفییز اس قدرفالب اُ جاتی ہے کہ وہ جلد بازی میں دوڑنے گئے ہیں اور جال کمیں سراب دکھائی بڑنا ہے لیے بان سجے بیطیعتے ہیں کہو کہ طبع کا غلبہ بان سجے بیطیعتے ہیں اور جال کمیں بانی دکھتے ہیں اسے سراب سجے بیطیعتے ہیں کہو کہ طبع کا غلبہ ہوتا ہے وہ ناک کی سیدھ میں بانی دکھتے ہیں اسے سراب سجے بیطیعتے ہیں کہو کہ طبع کا غلبہ ہوتا ہے وہ ناک کی سیدھ میں بات جارہ ہے ہوئے وہ اسے سراب سجے بیطیعتے ہیں کہا کہ کہا ہے ہیں اور ہر حال کی بارش سے بڑھ جا تا ہے اور کہا کہا ہے کہ اور ہر حال کی بارش سے بڑھ جا تا ہے در سبب سے اگے سرخی کہ دیستے ہیں ماس سے مدڈ ہیں اور ذکر فکر سے آگے سرخی کہ دیستے ہیں ماس سے مدڈ ہیں باری نہیں دہتی کہ وہ لوما میں اور خطع وافقاً طبع بہدتی ہے کہ وہ نلف ہو جا میں ان کی در سے بان کی فالم یک کا دیستے ہیں ان کی در شن کہ وہ ان کی در سے بیل وہ با کی ماریک ہیں ہوئی ہوئی اگر انعیں یہ نیال لائتی ہو جا ہے کہ وہ سندر سے بار ہے تو اسے جو کر کہ لیں یا بھر کئی آگ سے وہ سے بیل ہو اس کی طرف بیل بڑی گئی کی ما نہ دیم جو ہو اس کی طرف جا گھیں کو در بیل گئی گئی کے وہ سے بیل ہوئی آگ روشن دیم بیل ہوئی آگ سے وہ سے بیل ہوئی گئی گئی کی دوشن کے ہوئی کو در بیل گئی گئی کی دوشن دیم جا اس میں بیلے خطر کو در بڑیں اُس بینگ کی ما نہ دیم جو اس کمیں آگ روشن دیم ہیا ہوئی گور بڑی آئی بینگ کی ما نہ دیم جو اس کمیں آگ روشن دیم ہیا ہوئی گور بڑی آئی بینگ کی ما نہ دیم جو اس کمیں آگ روشن دیم ہیا ہوئی گئی گئی کی دوشن کی کہا ہوئی گئی گئی کی دوشن کے ہوئی گئی کی دوشن دیم ہوئی کی دوشن دیم ہوئی کی کہا ہوئی گئی کی اس نہ دیم جو اس کمیں گئی دوشن دیم ہوئی کی دوشن دیم ہوئی کی کا نہ دیم ہوئی کھوئی کی کو دوشن کی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کا نہ دیم جو اس کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کے کھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھو

کیا تو نے انہیں نہیں دبھا کہ وہ جنگلوں ،صحاؤں اورموت کی گھاٹیوں میں بریشان مال جکر کا طبخے بھرتے ہیں کہ انھیں شعکانا ملنا ہے اور مذکوئی بناہ ۔ ایسے خطرات سے اگر وہ مخفوظ رہ سکتے جیں تواپنی نبیت اور اراد سے کی صداقت اور منز لیبت کی انسب ع کے ذریعے ۔

سِنْ تفسند ظامری علوم نٹرلیت ''سے دوری اختیار کی وہ لفزشوں سے بی نہیں سکتا اور سِنْ تفسنے شریعت کو جیوڑ کر کوئی اور را ہ اختیار کی تو وہ سلامتی سے دور خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔

م فسطور بالامين وكير علوم ومدست علق باتين كير، اشارسد بيان كيد يا

دلیلین قائم کیں وہ اس کے ظاہر سے تعلق رکھتی تھیں جہاں تک اس کے دو سے رخ کا تعلق ہے تو اس کے دو سے رخ کا تعلق ہے تو اس کا علم اللہ کرنا ہے۔ وہ وگ جو اس کے علمان کرنا ہے۔ وہ وگ جو اس کے علمان کرنا ہے۔ وہ اسس کو است کے علمان سے مفوظ ہوتے میں اور مجلس اسٹے میں اور باطنا بھی ۔اور ہی وہ غیب جانتے ہیں اور باطنا بھی ۔اور ہی وہ غیب سے اسٹر نعالی مؤمنین کو مقسف کرنے ہوئے فرمانا ہے :

السَّذِنْ يُوثِمِنُونَ بِالْغَيْبِ فِي وَمِومِهِ مِيكُمُ المان لائين.

گویا وه مومنین اس کے خیب میں فائب میں اور اگریے وہ غائب ہے گر انعیں تنک رہیب دامنگیر نہیں ہوتا۔

ك، ابقرة ، ٣

اہل وجد کو اس بار سے مبن فقط اسی فذر معدم ہوتا ہے ہے۔
اور ان کا خود کو اس کے بارسے میں کچھرکنے سے فاصر بٹا فاہی ان کے ملم کی دلبل سہتے۔
اور اس سے تعلق کچرکنے سے عاجز ہونا ان کی گویا ئی ہے۔ الغرض ان کا کلام سے عجز ،
بلاغت بے اور کنت ان کی فصاحت ۔

اس یلے بوشن اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتا ہے تویراس کی جالت
کی دلیل ہے ۔ ادرایک عالم کے یہے اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ میرسائل کے
سوال کا جواب، دسے کیو کر انٹر تعالیے نے علی رکو اس کا با بند بنایا ہے کہ وہ علم کواس کے
اہل سے دجیا ہیں جبیا کہ اس نے علی رکواس بات کا عبی بابند بنایا کہ وہ نااہل سے علم کی صفات
کریں۔ ادر ہم کہ کی جی جی کہ اس کے علم حاصل کو نے کے اہل شک کرنے والے نہیں ہوتے کہ
بلا دہر کوئی سوال ایک ہیں۔

جب کر ان احوال کی انتها زبیس لندا ہم نے ان کا بیان بیس چور دیا ۔ اگرمزیجاری دکھتے قویسسد لا تنا ہی ہے ، یمعادف بیس جن کا نفاد نہیں - اوران کا اکس ب طاقت بشری سے بارہ ہے بکریے قل باری تعالیٰ میں داخل میں جیسا کر فرطیا :

وَلَدَيْنَا مُسِنِيْكُ لِهِ اور بارس إس اس من زياده ،

الغرض براس کے کچر علیات تھے جن کا ذکر بہر بیکا در ان کاسلسلہ بے نہایت ہے در ان کی توصیف بیان نہیں کی جاسکتی ۔ اور کیسے ان دار دانت دکیفیات کا ذکر ہوجن سے وہ اپنے اولیار کو ہروم اور ہر آن نواز تا رہائے ۔ یہ جو کچے اسوال ہم نے بیاں بیان سکیے وہ مہر طور بہت کم جی اور الترکے فعنل و کرم ہی سے معلوم ہوتے میسا کہ قول خدا و ندی ہے ، لا بَغَدَدُبُ عَنْ مُعْ مِنْ عَنْ لُودُدَةً اللہ اس سے فائب نہیں ذرہ ہمرکوئی بیز۔

اگرے یہ اوال ان فی اکت ب سے باہر ہیں تا ہم ان میں کی مبترین عمل کرنے کے نیتے میں عمل مرت میں کی مبترین عمل کرنے کے نیتے میں عمل مرت بنیا دی سراید ان اللہ میں عمل موجد اللہ میں موالیہ

کوستگا کولیا ہے جومزید کے حصول کا موجب بنتا ہے یس نے اس میں تجاوز سے کام لیا
بدید نہیں کہ اس کا بنیادی سرمایہ ہی ضبط کر لیا جائے کیونکہ اس نے اس سرمایہ کی خاطر خوا ہ
حفا ظمت نہیں کی اور اس لیے بھی کونٹ برتوقعت اختیار کر لینے سے ہجوم منقطع ہوجا تا
ہے اور ہجوم ، علم سکولفیر ایک واضح غلطی ہے ۔ اگر توقعت نفس اختیار کرنے کی طرو نے
عدم توجی قری ہولو بسااو قات ہجوم کا عاصل ہونا بست مکن ہوتا ہے۔
ہے اصل کی تلاش ہواوروہ اس میں استحکام سے پہلے فرع کی طرف رہوع کسنے کی
معلی کرسے تو یہ ایسا افدام ہے کرجس کے نیتجے میں وہ لغرشوں سے نہیں ہے سکتا۔
الغرض یرتھی این الا عوالی کی کتاب الوجد کی تحقیق ہے میں سنے التدر تعالے کی توفیق
سے بیش کیا ۔

ا و كونش كيدبيروادوات كالمسبير قوت سازل بونا جرم كلاة ب درمرج)

10

### تحقيق أيات وكرامات

### أبات وكرامات كالمفهوم اولعين ابل كرامت كأذكر

سهل بن عبدالترعيدالرحمة فرمات بين أيات الله تفاف كے يہے معجزات الله يا عبر السلام كے يہے معجزات الله على على ملام الله على الله

جنیدعلیدالرمز نے فرمایا ابوکرامات کی باتبر کرناہے مگر نود اسسے ان کا ظہور نہیں ہوتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جوسر یہا تا ہے۔

سل ابن عبد الشرعليه الرحمة سي جاليس روز تكريم تماره كتى كرف واسله ك ك الدين من المحتى كرف واسله ك الدين المراب المحالية المرابية المرابية

میں سنے ابن سالم ملیدالرحمہ کو کھتے سنا کہ ایمان، کے ، پار ادکان میں ، پہلا دکن ایمان مدر در سنے ابن سالم ملیدالرحمہ کو کھتے سنا کہ ایمان مدر ایک اور چرفعار کن جلہ کاموں میں انٹر سے مدد مانگنا ہے ۔ کتے میں کہ ابن سالم علیہ الرحمۃ سے کسی نے بوجیا کہ ایمان بالفذر سے آب کی کیا مراد ہے ؟ تو فرطیا ، اس کام فلب بیسے کہ تو ایمان دکھے

اور تیرا دل اس بات کا انکار ند کرے که اگرانتر کا کوئی بنده مشرق میں مواورده اسے قدرت عطا فرمائے تو و بی شخص اک مہلو بد ہے اور نود کومغرب میں یائے۔

#### انوكمي ضيافت

سہل بن عبداللہ علیہ الرحمۃ ا بینے پاس بیٹینے واسے ایک نوہوان سے کہا کرتے تھے اگر تو آج کے بعد درندوں سے ڈرا نومیری صحبت ترک کردیا ۔

میں تسترین سہل علیب الرحمۃ کے گھر میں کھیدادگوں کے ساتھ داخل ہوا تو دہال ایک کرہ ویکھا جسے در تدوں کا کرہ کہا جاتا تھا ہم نے اس سے بارے میں اوپچیا تو ادگوں نے بتایا کرجنگل کے درندے سہل بن عبداللہ الشرائے باس آتے میں اور وہ انھیں اس کرے میں گوشت کھلاکہ پڑھست کر دینتے ہیں میں نے تستر کے کسی شخص کو عب اس واقعے کا ابکار کرتے نہیں مایا ۔

### . گاه کیمیااتر

ابوالحین بصری علب الرحت کتے ہیں ، عبا دان کے ایک ویرانے میں سیاہ رنگت کا
ایک فیر دہتا تھا میں کچر بیزی اس کے بلے لے کر گیا - اس کے پاس بہنچ کر میں نے
اسے بلایا اس کی تکاہ مجد بر لیری قومسکوا یا اور زمین کی طرف انشادہ کرتے ہوئے دکھا ہیں
نے حبب زمین بریکاہ اوالی تو کیا دکھتا ہوں کہ زمین سونا بن کر حجب دہی ہے - بھراس نے
میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ، لاؤ ابو لا سے ہو - اور میں ہو کچر اس کے لیے لایا تھااس کے
الحد میں تعاکر وال سے والیں بھاگا -

### الدسيمان نوامش اورأن كأكرها

میں سنے ابوعبدا نشخسین بن احدالرازی علیہ الرحة سنے اور انھوں سنے ابوسیلمان نواص ملیدالرحمۃ کو یہ کتے سنا کہ "بس ایک روز ا چنے گدسے پرسوار تھا داستے میں ایک ملى اس كوبار بارتنگ كرتى تو وه سر بلان كُنّا ورمين ايك كلاى سعداسد مربي مارّا جاتا تفا كدكد سعف مراشاكركها: مادوكر تم ابن بى سركو مادرت مهو - ابوعبدا للنرا كفته بس كرمين ف ابوسيامان عليه الرحمة سعد بي جها كركيا به واقعة تمعاد سا تقد مبين آيا، تواضون ف كها: بالكل اسى طرح بين آيا جس طرح تم مجدست من دسيد بود

### علم كى ففيلت

احدبن عطا رود بادئ فرماتے بین که طهارت کے مسئد میں میراا پنا ایک مسلک تفا ایک مسلک تفا ایک مسلک تفا ایک مسلک تفا ایک رات وضو بهی میں گذرگری مگر میرے ولی کو اطینان ماصل ند ہوا انو میں رونے لگا اور الله رتفا لے کے صنور عرض کیا ، یارت! عفو ایک است میں غیب سے آواز اُنی کہ یا اباعبداللہ اِعفو علم میں ہے ۔

## گمشده بیزکوپانے کی ایک مجرب دعا

معفر خلدی علیہ الرحمة ایک روز دحلہ میں ایک کشنتی میں سوار موسے ، ملاح کو کوایہ دینے سے میں ایک سور کا ہے کو کوایہ دینے سے میں اینا رو مال کھولاجس میں ایک تگلینہ میں تفاجو دریا میں گر رہا ، انھیں گمشدہ میں کو رہ نشر دع کر دیا بہاں یک کہ ایک روزاول ق بچیز کو بانے کی ایک مجرب دعایا دفتی اس کا ورد شروع کر دیا بہاں یک کہ ایک روزاول ق الفتے جو سے وہ نگینہ انھیں ان میں بیڑا مل گیا ، وہ دعا بہ ہے ،

ٱللهُ حَكَ يَاجَامِعَ السَّاسِ لِيَوْمِ لاَسَ يَبِ فِيهِ إِجْسَعُ عَنَّا ضَالْكَةً:

۰۰ اسے میرے دہب؛ اسے لوگوں کواس دن جنح کرنے والے حس میں کوئی شکس نہیں میری گم شدہ چیز مجھے حلیا فرما رہ

مجے الوالطیب علی علیہ الرحمة نے ان لوگوں کی ایک طویل فرست دکھائی جنول نے مذکورہ بالاوعا کو کامیاب طور پر آزمایا اور اپنی گم مشدہ استیبار بست قلیل مدست میں بالیں۔

#### اولياراللك يتنول كي بعيد جانت بين

محزه بن عبدالشرطی علیه الرحمة فرواتے بیں ؛ ابوالخبر تبینانی علیه الرحمة سے پاس گیااور جانے سے پہلے بیں نے یہ سوجا تھا کہ سلام کر سے رصنت ہوں گا کھانا تناول نہیں کروں گا الغرض میں گیا ، سلام کیا اور رخصنت ہو کہ باہر آگی یجب اس قریبے سے دور نکل آیا تو کیا د بکشتا ہوں کہ عبداللہ علوی کھانا ہے کہ میرسے سامنے کھرشے میں اور کہ رہنے میں ، اسے نوجوان! یہ کھانا کھا لو کیونکراب تو نم اینا عن م لور اکر جیکے ہو۔

نوبوان ایر کھانا کھا لوکیونکراب تونم اپنا عزم لوراکر بچکے ہو۔ سطور گذشتہ میں بن مردان خداکا ذکر آباہی وہ ممام اپنی دیانت اور سپائی کے بیمشہور تصا دران میں سے مرابی اپنے اپنے علاقے میں اسکام دین کے بارے میں ایک اعلام تام رکھتا تھا۔ اعفوں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ والہ وسلم کے بارے بیں ہو انتبار و آثار بیان کی مسل نوں نے ان کی تصدیق کی۔ للذا ہو واقعات ان کے بارے میں بیان کے گئے وہ بلاشبران میں بیجے تھے۔

14

## انکادِراماتِ فی بایراهلِ طامرے لائل کراماتِ فی با کے جوازرِدلائل اوراس سیسیویس انبیار واولیارکا بایمی فرق

ابل ظاہر کا کہنا ہے کہ کرا مات ابنیاد کے علاوہ ووسر سے لوگوں سے صاور نہیں ہوسکتیں کیونکہ ابنیار علیم السلام ہی اس سے فضوص ہیں۔ اور آیات و معجزات و کرا مات ایک بین معجزات اس لیے کہ جا آ ہے کہ لوگ اس کے صاور کرنے سے عابح نہوتے ہیں اس لیے جس نے معجزات یا کرا مات اس کے صاور کرنے سے عابح نہوتے ہیں اس لیے جس نے معجزات یا کرا مات میں سے کوئی کرا مت ابنیار سے علاوہ کسی اور سے سے نا نہیار کوئی اسلام اور غیر ابنیار کوئیساں کرویا اور دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہنے و ما۔

بن وگوں نے کوامات اولیار سے انکارکیا ان کے پیش نظریہ بات تھی کہیں مجراً
انب بہیرہ السلام میں کوئی شک یا خامی نزواقع ہو جائے مگران سے اس بارے ہیں مجھ فعلی ہو گئی کیونکر انبیا بطیبہ السلام اوراولیا رکوام میں کرا مات ومجزات کی بنا برکئی وجوہ سے فرق موجود ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیا بطیبم السلام ا بنے مجزات کو لوگوں کے سائن فلامرکرتے ہیں اور اس کے دریعے لوگوں کو قائل کرنے اورا نشد کی طرف بلانے کے لیاستالا کرتے ہیں جب کہ اولیا کرام ابنی کرامات کو لوٹ نیدہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو مراج وجہ یہ سبے کرانبیار علیبم السلام ا بنی کرامات کو لوٹ نیدہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو رہ وجہ یہ سبے کرانبیار علیبم السلام ا بنی کرامات کو نوٹ یدہ کے خلاف بطور دلیل کیشن کرتے ہیں جب کراولیار کرام ابنی کرامات کو نوٹ یہ فرات کے خلاف بطور دلیل کیشن کرتے ہیں جب کراولیار کرام ابنی کرامات کو نو دانبی ذات کے خلاف ا بنے عقیدہ کو نقویت

#### دين كميلا استعال كرته ين-

#### كرامات اورمادسي نفس

میں نے ابن سالم طیرا اوح تر سے سوال کیا کر حبب اولیا رکرام اپنی مرضی سے مطابق ونباسے کنار وکنی اختیار کر لینتے ہی تواس سے ان کوکون سی عرّست وی جاسکتی سیے کم ان سے پرکرامست ظاہر ہوجائے کہ ٹیران کے بلے سونا بن جا سے ۔ انصوں نے جوابیا، اخیس کرا است اس میلی نمیس عطاکی مانتی که وه دنیاکی قدرمانیں بکداس میلے اضین کرامات عطاكى جاتى ميں كدوه اس كے ذريعے اسينے نفش كے خلاف دابل قائم كرسكيں كرم ذاست ان کے بلیے تیرکوسونا بناسکتی ہے کیاوہ امنیں غیب سے رزق نہیں عُطاکرسکتیا وراس طرح ان سے اندر رزق کے فتم ہونے یا کم ہو جانے کا اندیشہ یا تی نمیں رہتا مزید یے کوان کے باطن كى ترسيت وما ديب بملى جو جاتى ب استضمن مين ابن سالم عليدارهمة في محمس يد حكايت بمى بيان كى كدبعره مين أيك شخف اسماق بن احدنام كالشبا تقاء يرفض دنيك كا يرستارتها - ايانك اس في سب كيرجيوز جها زكر توبركي اورسل بن عبدالترعليدالرحمة كي صحبت اختیادکرلی ایک روزاس نے سل علیمالرحمۃ سے کہا واسے ایا محمد إمیرانفس گذار كى خوراك وفيره كفتم بوف كے بارے ميں مروقت فكرمندر بتاہے بسل مليالره تن اس سے کہا : یہ پچھ لوا ور اینے رب کو بیکا روکہ وہ اسے تیرے میے طعام میں بدل دے تاكرتو أست كمعات ماس شخص نے كها : اس ميں ميرسے بيے نبونہ كون ہے .سس عليالومت ف فرمایا ، تیرے ید اس میں ابرا بیم عبرالسلام کا دافدبطورمثال موجود ب بجب انسوں نے کہا تھا ہ

> وَإِذْ قَالَ إِسْرَاحِيْمَ رَبِّ آدِ فِي كَيْفُ نَنْخِي الْمَوْتَى قَالَ آوَكُمْ ثُوْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَلْمَكِمْ كَوْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَلْمَكِمْ كَلِمْ سِوْدِ (۲۷۰)

ادرجب عرض کی ابراجیم سف اسد رب! میرسد! مجعه د کھادسے آوکیو کورلائے جعث کا فرا یا کیا تجھ بھیں نہیں ہون کی بقسین کوں نہیں گریچا ہا ہوں کہ دل کو قراراً جاشتے . منہوم یہ کونس اس وقت تک مطمئن نبیں ہو اسب کے ابنی آکھوں سے ز دیکھ سے کیونکداس کی جبت شک کرنا ہے۔ گویا ابرا ہیم علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ مجے دکھ وے کرنفس کس طرح طئن ہوتا ہے کیونکر میں توابیان رکھتا موں مگر نفسس ویکھ بغیر مطمئن نہیں ہوتا اسی طرح افتد تفالے اولیا مافتد سے کرامات کا ظہوران کے فغس کی اویب و تہذیب کے لیے کرتا ہے بیسی برانبیا ہوا ولیا میں فرق قائم ہوجاتا ہے کیونکہ انبیار کوم جزہ عطاکیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے نوجید اللی براقراد اوراسلام کی طرف دوت ویسے کے بیل بلود جست بیش کرسکیں۔

تیری در انبیاردادلیاری فرق داخ کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی انبیار علیم السلام کے موزات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ ان کے قلوب کوادر زیادہ ثابت قدم ومطمن کر دیا ہے جیسا کہ جمالے نبی فخر رسل علیہ التینة والسلام کو وہ تمام کی حطا ہوا تھا ہو دو مرسے انبیار ملیم السلام کو حطا ہوا تھا ہو کر انھیں بھر کھی ایسے معرات بھی حطا ہوا تھا ۔ مگر انھیں بھر کھی ایسے معرات بھی حطا کی سے کری طولانی نہیں سے بعید معراج بنتی قر اور انگیروں سے بانی کا جاری ہونا تفعیل اس کی بڑی طولانی سے کریم منقرا یہ کتے بیل کہ انبیار علیم السلام کے یہے اضافہ معرات باعث کی بافینیت ہوتا ہے جب کرا مات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ان کاخون برق ہو جب کرا دان کاخون میں وہ کرنے میں اس کی نظر میں وہ کرنے جاتا ہے تو ان کاخون میں وہ کرنے جاتا ہے کہ کہیں اس کی نظر میں وہ کرنے جاتی ہے کہیں اس کی نظر میں وہ کرنے جاتی ہیں۔

# كرامات فيبائ فيروش برد لأل اوركرامات كوانبياك ليغضوص سمجني فالول كي خامي

اس من من بهاري وليل كتاب وسنت سي ب

قول باری تعالی سیصہ و

وَهُرِدِّي إِلَيْكِ بِحِدْجِ النَّفْلَةِ اوركمور كى بر م كُركر ايني طوف بال تجديد تازه كي كمجورس گريں گي-

تستقط عكينت وكلبا كجنت

دورې دليل وه حديث سبع حس مين تريج رامېب او دا يک ننيزنوا د بيچ سک کلام

كرف كا تعد فدكورسد مالاكر بحريج نبي نبيس تصد

تبسری دلیل مدین نا رسپے بس کے مطابق تین شخص سفر کر رسپے تھے کر است اوگئی اوروه اکب غارمین بناه گزین سوسکته. . . . الخ

ا كيب ادرر وابيت مين سبع ؟ رسول الشرصل الشرعليد وآله وسلم في فرمايا و أكيب شخص جا رہا تھا ا دراس کے بمراہ ایک کا نے جی تھی۔ اور دہ گائے برسوار ہوگیا تو کائے نے کہا:اے خدا کے بندے اسم ادی سے یا نہیں بیدا کی گئیں مکر کھیتی باڑی سے لیے۔ سب في سبحان المسركها-اوردسول الشرصلي الشرمليدواكه وسلم سف فروايا ، مين ، الوكير الديمر

له : مريم : ۲۵

اس برایان لاتے میں اسموتے برالو کر وعرضی الله عنها لوگوں میں شامل نہیں تنصاور یہ ذکر بھی نہیں کیا گیا تھا کہ کا سے رسواد ہونے والانبی تھا -

صحابه گرام سیمتعلی کئی روایات میں ان کی کوا مات کا تذکرہ موجود ہے جیسے اکیب روایت ہے کہ اکسیدبی تحفیرا درعماب بن بشیر دنی اللہ منھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندمت سے زخصت ہوکر نکلے تو اس دفت تاریک راستانی الیسے میں ان میں سے اکیب کا عصاش کرنیاخ روشن موکرانھیں راستہ دکھانا رائج .

. .. ربع جام

الدرداراورسلان فارسی رضی الله تعالی عنها کے برسے میں ایک روایت بندکد ان کے درمیان ایک پیال پڑا تھا کہ وہ اچا کک تبییج ان کرنے سکا اور اس کی تبییج ان دونوں سنے سنی ۔ ان دونوں سنے سنی ۔

### بانى برجل رئيسا وردرندون في رسته ديا

علاربن صفری رونی التُرعنه کا قعدب که انھیں رسول الشرصلی الشرعلیه و آبر وسلم سف ایک مؤده پر رواز فروایی ، بیصمابی بب چلے توان کی راہ میں ایک جگر سمندر کا کہے مصدراً آنتا اضوں نے الشرتعالی سے اسم ذات کے ویسے سعے وحاکی اور وہ

عبدالله بن عمر رضی الله عنها کو راست میں کچھ لوگ درندے کے خوف سے کھڑے میں کیے اللہ اللہ میں کا میا ہے۔ موسلے م موسکے نظر آئے آب نے درندے کو راستے سے مٹادیا اور فرمایا ؛

انسان پروبی کچیمسلط کیا جاتا ہے جسسے وہ ڈرتاہے اگروہ فعط اللہ سے نوف رکھ توکوئی چیز اسے نہیں ڈراسکتی :'

ایک حدیث سے کدرسول احدصلی الشرعلیدوسلم سف فرمایا:

درکش گرداکود سم والے اور کھبرے بالول والے تن برمیتی طرمے بینے ہوئے ا بیسے اللہ کا بیسے اللہ کا بیسے اللہ کا کہ اوگ جی جین کہ اگروہ اللہ کی قسم کھا کر کھی کہ دیں تواللہ است پورا کر دیتا ہے اور برا بن مالک انسی میں سے جین ی

کوامات بیں سے اس سے بڑھ کو کمل کرامت کیا ہوسکتی ہے کہ ایک بندہ فرا قم کھا کر کچھ کے اور فدااس سے کے کو بورا کر دکھاتے۔

الترتعالي كاارتناديد :

وَقَالَ مَن بِهُكُو اذْعُونِي أَسْجِبُ اورتمارے رب نے قرایا مجمدے لکھ یا میں تبل کروں گا۔

ان تمام روایات کے علاوہ اور بھی کئی صبح اسانید والی روایات میں بن کے سیامے طوالت میں بن کے سیامے طوالت کے بیار طوالت کے باعث بیاں کئی کست بیں مرتب کی میں ۔ مرتب کی میں ۔

ا حادبیت مبادکه میں عامر بن عبدالقیس بھن بن ابی الحسن البصری بسلم بن لیباد' تابت البنانی ، صالح المرّی ، بکر بن عبداللّد المزنی ، ادلیں قرنی · مُرم بن سیان ، ابوسلم الحوٰلانی ، صلة بن اشیم ، دبیع بن خثیم ، واوّد الطائی ،مطرف بن عبداللّد بن الشخیر ، سیدى المستبب بحطارالسلى، اوردگیركمتی تابعین دحنوان انتدطیهم اجعین سیفنلی کرامات پرمبنی كمی دوایات میں اور به روایات اس فدرمیج اورمتوا ترمیں كه امل دوایت كے مطابق ان كا ابكارنییں كیا جاسكتا۔

ان کے علاوہ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے سب میں ماکس بن دینا ر، فرقدالنی، عبت انعلام ، مبیب العجی، محد بن واسع ، دا بعد العدد یہ ، عبدالواحد بن زیداور ایو ب السختیانی کے اسعار شامل جیں ، ان شام سے علمار نے کرا مات کے واقعات رواہتے کے میں ، اور کچے تو ان میں سے شلا ایوب السختیانی علیہ الرحم ، سفیان التوری علیہ الرحم اور حجے تو ان میں سے شلا ایوب السختیانی علیہ الرحم ، سفیان التوری علیہ الرحم اور حالات کو کسی طرح رو تہیں کیا جائے .

مدود اخذ ، احکام ملال وحرام اور دین کے دیگر مسائل میں ہم ان کے اقوال و روایات کا محدود اخذ ، احکام ملال وحرام اور دین کے دیگر مسائل میں ہم ان کے دوایات کو موج ما نتے میں جم می موج کی طرح ان کی ان موج اور ایک ان کو اور ایات کو موج ما نتے میں مجم کس طرح ان کی ان دوایات کو ایک ان کو دوایات کو موج کا ایک رہوا ہو ایک کو ایک گرد اور ایات کو موج کی ان کے ایک گرد ہو کو دیکھا کہ انصول نے کرا مات اور ایاب میں مراد دوایات سے زیادہ مواد جو کیا ، ہم کس طرح ہیں کہ ایک مراد وایات میں موج ہو ایک کی دویات میں میں ہوتی ۔

ایک میں کہ یہ تمام کے تمام وافعات خلط جیں ۔ اگر ان تمام میں سے ایک میں میں دیادہ تو یہ تمان کی دویات میں موضوع سے متعلق دوایات میں نیادہ تو یہ تمام کے تمام وافعات خلا جا کہ کہ کید ہو موضوع سے متعلق دوایات میں نیادہ تو یہ تمام کے تمام وافعات ہو کہ کہ ایک ہی موضوع سے متعلق دوایات میں نیادہ تو یہ تمام کے تمام وافعات ہو کہ کی کو بات ہی نہیں ہوتی ۔

### مسيدالرسل صتى الشدعليه ومستم كااعزاز

ہویہ دلیل بیان کرتاہے کہ دسول انٹرملی انٹرملیہ دسلم سے قبل بن ہوگوں سے کو است خلام بروئی تعییں وہ دراصل اس وقت کے نبی کے بیے ایک اعزازتھا اور دسول انٹرملی انٹرملیہ دسے فلام بروئیں دور میں ہوکرا ماست صمام کرام دمنی انٹرملی سے فلام بروئیں دہ دسول انٹرملی انٹرملی دار دسلم سے بیے ابٹرکی جانب سے ایک اعزازتھا بہم اس باست میں اس قدرا منا فرکرتے ہیں کہ زصر صن معام کرام بلکر ٹابعین اور ان سے بعد

قیامت کک بوکرامات بی دنیا میں صالح لوگوں سے ظاہر بروں گی وہ رہتی دنیا کا سید دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیائی است دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیائی بیت است کو حال ، مرتب اور ترف نہیں سمجھتے امتحان و کتے ہیں کہ براصغیا سکے بیائے بیائے امتحان و آزمائی کے بیدا ور بوشخس است خوش ہوجائے یاملئن ہوجائے وہ طبقہ نواص میں شار نہیں ہوآ ۔ انمیس برخوف می رہتا خوش ہوجائے یاملئن ہوجائے وہ طبقہ نواص میں شار نہیں ہوآ ۔ انمیس برخوف می رہتا ہے کہ کہ امات ان کے بیدے درجات میں کمی کا باحث بنتی ہیں ۔



# کرامات میں خواص کامقام اور بعض امل کرامت کانوف فتنہ کے باعث کرامت اظہار البندگی

سل بن عبدالله علیالرجمہ فرائے ہیں کر کرا است تو وقت کے ساتھ گذر جاتی ہیں الذا سب سے بڑی کرامت بیسہے کہ برائی کونی کی سے بدلاجا ہے۔

الویزیدسطا می علیدالرحمۃ نے فربایا : ابتدارمیں مجھے اللہ نفائے نے آیات وکر امات دکھا بیس مجھے معرفت عطاکی گئی - دکھا بیس مگر میں سنے ان کی جانب نوبر ہذوہی اس کے نیتیج میں مجھے معرفت عطاکی گئی - کنتے بیس کم الویزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے کسی نے کہا کہ فلان شخص ایک راست میں مگر بہنچ جاتا ہیں واضوں نے جواب دیا ، ننیطان مبی ایک ہی کنفے میں منٹرق سے مغرب میں جاتا ہیں جاتا ہے اور وہ بیرستور معون دہتا ہے ۔

میں نے طیغور بن عیسلی سے انصوں نے موسلی بن عیسی سے انصوں سنے ا بینے والدسے اور انصوں سنے کہا کہ اور نیو کھیا شے اور انصوں سنے کہا کہ اور نیو کھیا شے اور میوا میں جہل قدمی کرسے تو اس سے مرعوب مست موجاؤ کمکر یہ دیمیوکر امرونسی کی بابندی وہ کہاں کہ اس کے ا

منيد على الرحمة في فروايا ونواص كے قلوب الله تعالى سے اس وقت حاب

میں دہنتے ہیں جب وہ نعمتوں کی طرف متو ہر ہوتے ہیں عطار و نخبشش سے تلذہ حاصل *کہتے ہیں* اور کرامات پرخوش ہوتے ہیں ۔

مجھے ابن ساکم نے اور انھیں ان کے والد نے بتایا کہ ایک شخص سل بن عبدالنٹر کی صحبت میں رہتا تھا ، ایک روزاس نے سہل بن عبدالند علیہ الرحم سے کہا : اسے الوحم د اب بعض اوقات میں وضوکت ا جو ل قرجو یا فی میرے مافقوں سے بہتا ہے وہ سو نے اور جاندی کی سلافیں بن جا تہ ہوں تو جو یا تر میں جب الرحمة نے اسے کہا ، نونے نہیں وکیا کہ جب بجر رونے گئا ہے ، تو اس سے کیا تہ میں جب خیا تھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے کیلئے بیں مشنول ہو جائے ۔ اب فور کہ لوکر تو کہا کر رہ ہے ہو ج

الوحمزة سے تعلق ایک واقعہ رہے کہ کچرلوگ ایک دروازے کو کھولنے سے بیلے جمع تھے مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ الوحمزة آئے اور انصول نے کہا: ایک طرف ہرط مباؤ۔ بھر قفل کو کیرکم کرملانے گئے اور قفل کھل گیا۔

الوالحيس أوى عليه الرحمة اكيب رات كو دجله برسكتے تود كيما كه دريا كے دونوں كئارے اكيب دوسرے سے مطے ہوئے ميں - يه ويكه كرانھوں نے خدا كے مفود عض كى ، تبرى عن من وجلال كي قسم ميں اسے شتى ہى سے عبور كروں كا -

ابویزیدبطامی علیدالرات فرماتی بین برسے باس ابوعلی سندھی علیدالرحة النوی الم کے اور یہ ان کے باس ابک تعییلی تھی ہوا تصول سنے برسے سامنے الله دی و اور اس میں سے ہوا ہرات نکلے بین نے باس ایک تعییلی تھی ہوا تصول نے الله دی و اور اس میں سے ہوا ہرات نکلے بین نے بی کہاں سے ملے و اضول نے کہا و میں بیال ایک وادی میں بینی تو یہ ہوا ہرات زمین پر پڑے ہیک رہے تھے، میں نے اعلی اور ہی میں بینی تو آب کی کیفیت کیا تھی ایک ایک میں بینی تو آب کی کیفیت کیا تھی او ایک کیفیت سے کہ وادی میں بوائل میری کیفیت سے کہ بی تھی ہووادی میں وائل میونے سے کہ بی تھی ہووادی میں وائل میونے سے قبل تھی و

بهاں اس واقع میں تیم بخیر بات پر ہے کہ ص وقت ان کی کیفیت میں کمروری واقع ہوئی اسی وقت اسے ہواہر میں شنول کر دیا گیا - محدن ایسف البنا کا بیان ہے کہ ابوتراب عمبی علیہ الرجمۃ صاحب کرامت بزرگ سے ایک سال میں سفے الن کے ہمراہ سفری ، ہمارے ساتھ چالیں انتخاص اور می شعے بن کے ساتھ وہ مربانی سے بہت آنے تھے ۔ ابوتراب سفرائی کی ۔ دودان سفر ہم راستہ جول گئے تو ہمارے ساتھ سوا آئے ایک فیطیت نوبوان کے کوئی باتی نہیں رہا تھا ، اس وفت ابونراب نے کہا ، ان تمام میں سے معنبوط ایمان والا ہی فوجوان ہے سفرجاری رکھا تا اگر ہمیں کھانا کھانے کی شدید ضرورت ایمان والا ہی فوجوان ہے ۔ ہم نے سفرجاری رکھا تا اگر ہمیں کھانا کھانے کی شدید ضرورت کے ایمان والا ہی فوجوان سے بہم نے سفرجاری رکھا تا اگر ہمیں کھانا کھانے کی شدید ضرورت کے مصوب ہوئی ، ابوتراب علیہ الرحمۃ تعوثری دیر سے سے کہا تھ میں تھا ۔ ابوتراب آئے تو کیلے کا ایک گہتا ان کے باتھ میں تھا ۔ ابھنوں نے وہ گہتا ہمائے اس فوجوان کو وہ کیلے کھانے کی بڑی کوشش کی گراس نے نہیں کھاتے ۔ ہم نے اس سے کہا کیا وہ جہے کیوں نہیں کھاتے ؟ اس نے جاب دیا ، میں نے ایپ نے دب کے ساتھ سے کہا کیا وہ جہے کیوں نہیں کھاتے ؟ اس نے جاب دیا ، میں نے ایپ نے دب کے ساتھ بہتان با ندھا ہے کہ جو برخر بھی معیم معلوم ہو جائے اسے ترک کرہ دوں گا ۔ اب بھی اب بیے سے معلوم ہیں للذا میں آئے سے آپ کی صوبت ترک کرت ہوں ۔

مخدبن بیست نے کہا کہ میں نے اور اب میدالرحمۃ سے کہا اگر جا ہوتو کو کشش کرکے اسے روک لواور جا ہو تواسے جیوڑ دو۔ ابو تراب علیہ الرحمۃ نے نوجوا ن سے کہا ، ہو جا ہوکرو۔

#### بيضنال بربيز كارى

یں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ سے سنا اضوں نے کہا کہ جب اسحاق بن احمد علا ارحمۃ کا انتقال ہوا اس وقت سہل بن عبد الترملیہ الرحمۃ ان کی عبادت کا ہیں واخل ہوتے وہاں انتقال ہوا اس وقت سہل بن عبد الترملیہ الرحمۃ ان کی عبادت کا ہیں رز گرک سی موال انتقال سے ایک بوتل میں مرخ رجمہ سکی کوئی چیز تھی اور دوسری میں زرد رنگ کی ۔ اس سے علاوہ جاندی اور سونے کے دوسری میں زرد رنگ کی ۔ اس سے علاوہ جاندی اور سونے کے دوسری میں زرد رنگ کی ۔ اس سے علاوہ جاندی اور سونے کے دوسری میں الدی حکم دیا کہ دوسری میں الدی حکم دیا کہ دوسری میں کہ سہل سے والدی حکم دیا کہ

وه دونون ممرط دعبا میں بھینک دے عجراضوں نے دونوں بہتوں میں موجود مواد میں مصملادی اوراسی قابن اس میں اس میں الرحمة میں واحب الادا تھا۔ ابن سالم علیہ الرحمة فی مل دی اوراسی قابن اجمد براس وقت قرضہ بھی واحب الادا تھا۔ ابن سالم علیہ الرحمة سے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے سل علیہ الرحمة سے بہت کی متفاول پر والدیا مسل علیہ الرحمة سنے کہا ، جو مرخ مواد تھا اگر اسے ایک درجم برابر جا آتو وہ سونے میں نبدیل جو جا تیں ۔ اورجو دو محکم میں نبدیل ہوجا تیں ۔ اورجو دو محکم میں تبدیل کے تھے وہ بطاندی بن جا تیں ۔ اورجو دو محکم میں سے بوجے ، وہ کیا نے میں سے اورجو درکھ رکھا جسمان نے کہا ، بھیر تھی جس نے افسان میں بناکرا بنا قرض جیکل نے سے رو کے رکھا جسمان نے کہا ، بھیر تھی جس نے افسان سونا بیا ندی بناکرا بنا قرض جیکل نے سے رو کے رکھا جسمان نے کہا ، اسے دوست اسے ابنے ایمان کا ور تھا ۔

راقم السطور نے ابن سالم بہالرحمۃ سے کہاکہ کیا یہ زیادہ بہتر نہ تھاکہ سل بن بالٹر اس اللہ بہالرحمۃ سے کہاکہ کیا یہ زیادہ بہتر نہ تھاکہ سل بن بالٹر اس اللہ بہالرحمۃ سے کہاکہ کیا ہے ان میں سے اسحاق بن احدہ کا قرض ا داکہ دیتے ۔ ابن سالم نے مجے ہوا ب دیا کہ سہل بن عبداللہ اسحاق بن احدہ سے بی بڑھ کہ این این کر ڈر سے تھے ۔ اور بھر مزید کہا کہ انھیں ایسا کہ نے سے درج سے درک لیا تھا ۔ کیؤ کہ اس طرح بنائے ہوئے سونے یا جاندی کی اصلیت استر برس کے بعد بدل جاتی ہوئے۔

#### مشابهت فرعون سسے استراز

ابوعفی یکسی اورشیخ کے بادے میں حکایت بیان کی جاتی ہے کہ دہ تشریف فرائے
اودان کے مریدین ال کے کرد بیٹے ہوئے تنے کہ است میں ایک مریدین ال کے کرد بیٹے ہوئے تنے کہ است میں ایک مریدین ال کے کرد بیٹے ہوئے تنے کہ است میں ایک مریدین ال میٹے گیا ۔ ابوعف یا شیخ علیہ الرحمۃ یہ دکھہ کردونے گئے ۔ اور مرن کو جبور دیا ۔ مریدین نے سبب پوجھا، جواب دیا : تم لوگ میرے باس بیٹے تنے اور مرب دل میں خیال بیما جواکہ اگر ایک بحری میرے باس ہوتی تو تنصارے لیے ذبے کرتا ۔ مرجب یہ مران آکر میرے باس بیٹے گیا تو مجھے ابنا تیفل فرعون سے متنا بمعلوم ہواکہ اس نے جمی

ا مشر تفائے سے عرض کیا تفاکہ اس سے باس دریا سے نیل بھائے ، توالٹر نفائے نے اس کے دیا ہے۔ کا سے ایس کی دہ مجھے کے اس کے دیا ہا اس سے دینواست کی دہ مجھے میری اس نوامبش پر درگذر فر مائے ۔ میری اس نوامبش پر درگذر فر مائے ۔

یکی بن معافر علیدالرحمة فرماتے میں ، حبب توکسی شخص کو دیکھے کہ وہ کرامات کی طرف اننارہ کرتا ہے تو مبال لوکہ اس کا طریق ابدال کا ہے اور جونعتوں کی طرف اشارہ کرسے تو اس کا طریق امل محبت کا ہے اور اس کا درجہ ماقبل سے اعلی ہے ، اسی طرح ہو ذکر کی طرف اننارہ کرے اور ارشہ کے ذکر سے ہروقت متعلق رہے تو مبان لوکر اس کا طریق عافین کا ہے اور یہ تمام احوال سے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے ۔

(19)

# صوفیہ کا تربیت مربدین کے بیے اظہار کرامات

مجے جعفر خلدی علیہ الرحمۃ نے بتایا کہ ان سے جنید علیہ الرحمۃ نے کہا : میں ایک دن سری شغطی علیہ الرحمۃ کے پاس گیا تو انھوں نے کہا :

یں تھیں ایک بڑیا سے بارے میں جران کن بات بتا تا ہوں کہ وہ روزانہ
انی ہے اوراس برآمدے میں از جاتی ہے ، میں اس سے یہ ایک تقریف کر ابنی
ہمتی برٹمڑے کرٹے کردیتا ہوں تو وہ میری انکیوں سے بوروں پر بیٹے کرکھاتی دہتی ہے۔
بچرایک وقت یہ میں آیا کہ وہ اُئی میں نے ہمتیلی پر تقے کو اس سے یہ کرٹ سے
مکرٹے کرکے رکھا گراس باروہ میری انگیوں پر آگر نہیں مبنی ، میں نے سوچا کہ آخر کیا
سبب ہے اس کومجہ سے نفرت کیوں ہوگئی تب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس روزمسالوار
کھانا کھایا تھا ۔ اور میں سنے اس روزمسالوار میں نے سے توب کرلی یہ وہ اگر میرے
باخد یہ بیٹے اور میں سنے اس روزمسالو دار کھانے سے توب کرلی یہ وہ اگر میرے
باخد یہ بیٹے اور میں سنے اس روزمسالو دار کھانے سے توب کرلی یہ وہ اگر میرے
باخد یہ بیٹے اور میں اس کے کہ بیٹ سے کھا کراڑ گئی۔

#### عجيب غربب بدرقه

ابر محمد مرتفش طیرار حرکتے ہیں کر ابراہیم نواص علیہ الرحمۃ نے کہا : میں کئی واوں کی سے جنگل میں معنکہ اور کی میری طلاقات ایک شخص سے نہوئی اس نے سلام کیا یمیں سے جنگل میں میں کہا : کیا سے جواب دیا - اس نے کہا : کیا میں ایک کو داستہ بتا ردوں ! میں نے کہا : کیوں نہیں -

بچروہ بیند قدم کک میرسے اُ سے اُ سے بولیا اور اجابک فاتب ہوگیا اور میں سنے دکھا کہ میں راستے براگیا تھا۔ جب سے میں اس شخص سے جدا ہوا ہوں اس دن سے نہمی میں راستہ ہو لا ہوں اور نہی کمجی سفر میں مجھے مبوک پیاسس محموس ہوئی ۔

بنيد عليه الرحمة فرملت مين ،

ایک و فد الوحف علیه ارح زینتا پوری ، میرے پاس اسے حب کم ان کے ہم اہ کوکوں کی ایک جاعت اور عبداللہ الرباطی علیہ الرحة بھی تنصے ، ان وگوں میں ایک شخص نها بیت جیک اور عبداللہ الرباطی علیہ الرحة بھی تنصے ، ان وگوں میں ایک شخص نها بیت جیک اور کو تھا ، اس شخص نے ایک روز الوحف علیہ الرحة سے کما کہ متعد میں میں سے ایسے لوگ تصریحفوں سنے کما است دکھا ہیں مگر آب نے کہی کوئی الیم کوئی الیم کرا مت نہیں دکھائی ۔ ابوحف علیہ الرحمۃ نے اس شخص سے کما ، آ و ابیم و و اسے لو اور کی بھٹی میں سے گمرم سرخ لوجے کو باتھ سے کم کرکر کما لاجو ان کے باتھ میں فوراً شفنڈ ابو کیا ، اس کے بعد آب نے ہی والا تھا لہذا مجھ بعد آب نے بی والا تھا لہذا مجھ بعد آب نے بی والا تھا لہذا مجھ بینوف ہوا کہ کیس اس کا حال تنظیر مرکز ہوجا تو فروایا ، وہ ا بینے حال کو بیا نے ہی والا تھا لہذا مجھ بینوف ہوا کہ کیس اس کا حال تنظیر مرکز ہوجا ہے ۔ اس کے ایمان میں اضا فرادراس کے میں میں اضا فرادراس کے میں اسکوکی تھا ۔

ابراہیم بن ننیبان علیہ الرحمۃ کے بارسے میں کہتے ہیں کہ وہ آغاز عرمیں ابوعبداللہ مغربی علیہ الرحمۃ کی صبت میں رہتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک روزشنج مغربی نے مغربی علیہ الرحمۃ کی صبحہ ایک مگرسے بانی لانے کو میں ان کے لیے اس مغام پر بہنچا تو ایک تنگ سے راستے میں میرا آمنا سامنا ایک بھکی درند سے ہوگیا ہو بانی سے آگے میں اس سے آگے میں اس سے آگے میں اس سے آگے میں میں مزاحمت کرتا اور کمیں وہ درندہ تا آئکہ میں اس سے آگے نکل کراس سے بیسے بانی رہینج گیا۔

احدین محتسلی علیہ الرحق کتے ہیں کہ میں ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کی خدمت ہیں عظر ہوا۔ میں نے اس کے سامنے سونے کا ایک طشنت اوراس کے اردگرد اگر اور عنہ کو جلتے ہوئے ویک دیجا ۔ انصول نے مجر سے کہا ہ تم ان لوگول میں سے ہوجو با دشا ہول پر ان کے اچھے دنوں ہیں داخل ہوتے ہیں۔ بھر انصول نے مجھے ایک درہم عطا کیا جے خرج کر کے میں اپنے بہنیا ۔ لیے دنوں ہیں داخل ہوتے ہیں۔ بھر انصول نے مجھے ایک درہم عطا کیا جے خرج کر کے میں اپنے بہنیا ۔

، والنون عليه الرحمة ك بارسد مين شهور ب كدوه بعض اوقات برميا يول كى طرح بركو كوي الدي كالرح بريا يول كى طرح بركو كوي المراد الم

### غيبب سيربند دبست طعام

ابسید خرآ زعید الرحمة فروت جی کداند تعالی کامیرے ساتھ اس طرح کا معاملہ تقا کم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ تقا کم میں ایک باد ایک بنگل میں داخل ہوا تقا میں ایک باد ایک بنگل میں داخل ہوا تقا میں ایک باد ایک بنگل میں داخل ہوا تقا میں ایک باد ایک بنگل میں داخل اور مجھے تین دن گذر سے گر کھانے کو کچھ نہ طل بچو تھے دوز مجھے ضعف محسوس ہونے لگا اور میں جا ب اور میں بیا ہوں کہ اسے ابوسید اور میں کوئی کہ کہا کہ تھیں کوئی بہر زیادہ بین مدین میں اس وقت الله اور سلسل بارہ دن بھے جیتا رہا گر کہا کہ کوئی بھیف محسور نہیں کی۔

ابوعرا نماطی کھتے میں کو میں اپنے اساد کے بمراہ ایب بھگل میں میا رہا مقا سمہ

ا چانک بارش نے الیا اور ہم ایک مسجد میں داخل ہو گئے تاکہ بارش سے امن میں رہیں مسجد کی جست میں نامیں میں دہیں مسجد کی جست میں نسکا ف بخصا ادر میرے اسا ذہیت برسیدھ گئے تاکہ اس کی مرمت کرلیں اور ہار سے باس ایک مکر می مرسے اسا ذنے ہار سے باس ایک مکر میں نے کھینی ہو وہ اتنی لمبی ہوگئی کہ ایک دیوار سے دوسری دیوار کہا : اسے کھینی ہو ہو گئی کہ ایک دیوار سے دوسری دیوار کیک بہتے گئی ۔

تعرمیدالردسند که ، میں نیرالنّساج سکے پاس بیطاتھا کہ ایک شخص آیا اور کها ،
اسکشیخ امیں سنے کل اُب کو دیکھا تھا کہ اُب سنے دو درجم میں سوت بیچا ، میں اُپ کے
بیچے جو ایا اور آپ کے تهبند سے وہ دونوں درہم کھول بیدے مگر میرے ہا تھری شمی بند ہوگئ
بوکھنٹی نہیں بیشیخ مسکرائے اور اینے ہا تقریب اس کے ہا تھرکی طرف اشارہ کیا تو اس کا
ہاتھ کھل گیا ۔ پھر فرطایا ، جا وُ ا ان سے ابینے بچوں کے بیٹے کیے خرید اور اس طرح کی
حرکت بھر در کرنا ۔

**(4.**)

# خواص صوفيه كيكرامات سيربره كرنطيف الوال

## فاتفے ستے قویت اور شکم سری سیضعف

میں نے طلح العصائدی البصری سے بصرہ میں سنا انھوں نے کہا کہ میں نے المقی تو سہل بن عبداللہ علیہ المرحمة سترون سیک بن عبداللہ طیرالرحمة سے مربد تنے ، کویر کتے سنا کرسہل بن عبداللہ علیہ الرحمة سترون سیک بغیرطعام سے صبر کر بلیتے تنے ، عبب وہ کچر کھا یلتے توضعت ہوجا آ اور کچھ نہ کھا تنے تو تقویت مل جاتی ،

ابوصارت الاولاسى عليه الرحمة ف كهاكمة تبيس برس كسيميرى زبان ميرب باطن سے سنتی د جی اس کے بعد جانت مير کا در ا سنتی د جی اس کے بعد حالت بدلی اور الحکے تعیس برس تک میرا باطن میری زبان سے سنتا ر با ۔

ابدائحس المرتن نے کہا کہ ابد بعید السبری دمعنان کی بہلی تاریخ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے اور مبردات میں داخل ہوتے اور ابنی بیوی سے کہتے کہ دروا زے کومٹی سے لیب دو۔ اور مبردات میرے بیا کہ ایک روڈ کا اور ان کی سے ایک اور ان کی سے ایک روڈ کا اور ان کی سے ایک روڈ کی میں ڈوال دیا کہ و حجب عید کا دن آیا تو وہ دروازہ کھولتے اور ان کی بیوی کمرے میں داخل ہوتیں تو دکھیتیں کہ کمیس روشیاں ایک کونے میں ڈھیر ہیں نہ انھوں نے کچر کھایا بیا ہوتا اور نہی ان سے نمازی رکعت قضا ہوئی ہوتی ۔

الدكمر اكتاني عليرا رحمة سنه فرمايا وسب معي ميس نه كس سنته كو ابين ول ميس بطور

امانت د کھا ہے تواس نے خیانت کی ہے۔

مفهوم أمن

ابوحزہ الصوفی ملیدالرعۃ فرات بین کرمیرے ہاں نواسان سے ایک تفی ایا اور جیسے

پوچا: اُمن کیا ہے ؟ میں نے اس سے کھا: میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اگر اس کے

دائیں ہا تھ بنگل در ندے ہوں اور بائیں جانب چراے کا کھی تو وہ یہ فرق نہیں کر سے کا کہ

کس پر کمیہ لگائے ، اس نے کہا ؛ یہ تو علم تھا، یحیقت بہیں کرو ، میں ہوا با خامون ہوگیا میر

اس نے کہا: سن، اسے برنجت امیں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر وہ معزب سے شرق

کی طرف رواز ہوتو اس کے باطن میں تغیر پیدا نہ ہو۔ الوجن وعیدالرج ترکتے میں کہ اس کے

بعد جالیس دن دات مک نہ میں سنے کچھ کھایا بیا اور نہی سویا ، سٹی کہ مجھ براس کے تول

کامطلب واضح ہوگیا ۔

# ول كى باتنى جان لينے والانو جوات اور جنيد بغدادي "

ابو ترب طوان کتے بی کرایک نوجوان جنید ملیدالرجمہ کی صبت میں دیا کہ تنا ۔ اس کا منب اس قدر جوشیار تفاکر اکثر و بیشتر لوگوں کے ول کے دا زبیان کر دیا ، جنید علیدالرجہ کو یہ بات بتائی گئی تو اعضوں سنے اسے بلاکر بوجیا ؛ یہ مجھے تعاسب بارسے میں کیا خربینی ہے نوبوان سنے کہا ؛ میں اور تو نہیں جا نما گریہ ہے کہ اُب ہو جا جیں اِبنے ول میں سوچ لیں ۔ جنید ملیدالرجمۃ سنے کہا ؛ فلاں فلاں بات ، منید علیاری سنے کہا ؛ فلاں فلاں بات ، منید علیاری سنے کہا ؛ فلاں فلاں بات ، منید علیاری سنے کہا ؛ بالکل نہیں ۔ فوجوان سنے کہا ؛ دوسری بارسو بیئے ۔ منید علیہ الرجمۃ سنے کہا ؛ الکل نہیں ۔ فوجوان سنے کہا ؛ الکل نہیں ۔ فوجوان سنے کہا ؛ الکل نہیں ۔ فوجوان سنے کہا ؛ فلاں فلاں بات ، جنید میں اُپ کو ملیہ الرجمۃ سنے کہا ؛ فلان فلاں بات ، جنید میں اُپ کو ملیہ الرجمۃ سنے کہا ؛ واللہ ! یوجیب بات ہے میں اُپ کو ملیہ الرجمۃ سنے کہا ؛ بالکل نہیں ۔ فوجوان سنے کہا ، واللہ ! یوجیب بات ہے میں اُپ کو میں ہوں اور آ بیم سلسل نفی میں ہواب وے

رہنے ہیں اُنویہ بات کیا ہے ریس کرمندہ علیہ الرحمۃ مسکرائے اوہ کھنے نگے : مبرسے مِعائی قم مِراُ سِیے تھے گرمیں نئی ہیں ہواہب دسے کرتھار اامتحان سے دہا تھا کہ ریکھینیت و کمال تجھیں ماصل ہے اس سے کہیں تھادا حال تومتغیر نہیں ہوجاتا ۔

## لقمة حرام اورحارث المحاسبي

ا بوجعفر الحداد عليه الرحمة كت بين كه الوتزاب عليه الرحمة أكيب مبكل مين مجيس طه سبب كومين أكيب مبكل مين مجيس طه سبب كومين أكيب تالاب ك كذار ساس حالت مين بين تفا حاست من المربعي الله الله بين الله بسين بين بيا يقا - اخمول في بيا يقا - اخمول في بيان كس في بيان من بين بين الله بين ال

ابوعبداللہ تصری ملیہ الرحمۃ کے کہا ' میں نے صوفیر میں سے ایک شخص دکھا ہوئے سات برس بغیر کھا نے گذار دیتے ۔ اور میں سنے ایک شخص کو دیکھا عب نے ساست برر بغیر کچر چنئے گذار دیتے ۔ ا ورمیں نے ایک شخص د کھیا جس نے کھا نے کا ون یا تقدیر صایا تو اس كا يا تعدد بين سو كركيا كيونكر كما مامشكوك عنا .

بعفر المبرقع علی الرحة کفتے بین کو میں نے تیس برس ہوئے اللہ کے ساتھ اس تون سے کوئی عدنہیں کیا کہ مبادا ٹوٹ جائے اور مجھ برجوٹ کا الزام ، لگ جائے ۔ الجرکر زقاق علیہ الرحمۃ نے فرمایا ، ہم اساعیل سلی ہے ہم اہ سفر کر رہے تھے کہ وہ پیاڑی ہو ٹی سے گرے اور ان کی پٹٹلی کی ٹلی ٹوٹ گئی۔ اس بر انصوں نے کہا ، تصیب کیا ہوگیا ہے ، نمگین مت ہوکیونکر یہ پٹٹلی ہے ہومٹی سے بنی ہے جب سو کھ جائے گی توہم اسے درست کردیں گے۔

91)

# اصطلاحات صوفياوران كي تشريات

ارم إلى بلوق الق بالقِ بلوق

اس اصطلاح مین عمینوں جگری سے مراد انترتعالی سیے ۔

ارشادِ خداوندی ہے :

وَكُوِا سَتَّبَعَ الْمَعَقُ اَهُوَا أَوْهُمُ الْمُعَلِّمُ اوراكُر مِنَّ ان كَى نُوا بِسُوْل كَى بِرِوى

ابومه لح عليه الرحمة في أيت كريم مين في كقنبر كرسته بوئ كها كه اس سعدا فشرتع لم

ابسیدخرآ زملیدالرحمۃ نے اپنی کی تشکو میں کما کربندہ سی کے ساتھ موق من ہے، سی کے ذریعے موق منسبے اورسی کے یہے موقومت سبے سی سے ان کی مراد الشرہے۔

مِنْهُ ، بيم اور لهُ

اورسی تشریح مند ، برآ اور آن کی سنے کراس میں ، کا می منیراللند کی طرف رابع سبع اس طرح مجم ایول کہیں سکے کہ من اللہ ، باللہ، بستر، بعض اوقات اس سے مراد نودبندہ میں ہوتا ہے جیسے من العبد، بالعبد اور للعبداور جسباکہ الویز بدیملبرالرحمتہ نے کہاکہ مجھ سے ابوعلی سندی نے کہا : میں ایک ایسے حال میں تھا ہو مجھ سے مبرے یہے اور مبرے ساتھ قائم تھا اس کے بعد میں ایک ایسے حال بین فائز ہوا کہ جو اس سے اس کے لیے اور اس کے ساتھ تھا ،

یماں مفہوم بین کھناہے کربندہ اپنے افعال کو دکھے رہا ہے للذا وہ اپنے افعال کونود اپنی ذات سے مسوب کرنا ہے مگرجب اس کے قلب پر انوا دِمعوفت کا علبہ موتا ہے تو وہ جملہ است یا کو اللہ سے قائم اللہ کے بیے معلوم اور اس کے بیے لوشنے والی پانا ہے۔

#### مال

ایک الیی دار دات قلبی ہے جو بندے برایک خاص دقت میں دار دہوتی ہے بھر دل میں قرار کرٹر تی ہے جب کرول میں رضا اور سب کچھ اللہ کے مبر وکر دینے کی صفات موجود ہوں ۔ سالک اس کے لیاے سفا ، باطن پیدا کرتا ہے اور بھریہ حال زائل ہو جانا ہے ۔ جنید علیہ الرحمۃ کے مطابق حال کی تعرفیف یہ ہے ، حال صفائے اذکار کے ستھ باطن میں دار دہوتا ہے اور زایل نہیں ہوتا اگر زائل ہو جائے تو حال نہیں کملاتا ۔

مقتام

مقام کی بینصوصیت ہے کربندہ اپنے مخصوص احوال میں اس پرفائز ہوتا ہے جیسے مقام میں بین موسیت ہے کہ بندے کا ظاہری و باطنی مقام ہے اس کے مجا جات معاملات اور ارادات کے مطابق حبب بندہ کسی حال میں کمل ہوتو وہی اس کامقام ہوتا ہے جب سے وہ اسکے مقام کی طرف نتمتل ہوتا رہا ہے جیسا کہم اسوال ومقامات کے باب میں اس کا ذکر کر آئے میں ۔

مكان

یہ اہل کمال واستقامت اورتعتوف میں فتی صوفیر کا تصریعے بجب بندہ اپنے

احوال میں کا مل ہوجا آہے تواسے ایک متعل مکان علی کردیا جا آہے کیونکراس نے اسوال و مقافات ملے کریا جا تا ہے۔ اسوال و مقافات ملے کریلے ہوتے ہیں للذا وہ بالائز صاحب مکان ہوجا تا ہے۔ کسی نے کمانے سے

مکانٹ من قلبی ھوالقلب کلے فلیس فلیس فلید فلیس کشی م مند غیرل موضع میرسد دل میں تیرامکان ہے اس میں تیرسے سوا میرسے دل میں تیرامقام یہ ہے کہ سادادل ہی تیرامکان ہے اس میں تیرسے سوا کسی اور کے یائے مگر ہی نہیں .

مثنايره

قدرن می کی نشانیاں دیمہ کرقلب میں صفور بی کا پیدا ہونا اور باہم قریب آنے کا نام مشاہدہ ہے۔ مکاشغہ اورمشاہرہ دونوں مغی میں ایک دوسرے سے قریب وہیں۔ مگر کشف معنی کے اعتبار سے زیادہ کمل ہے۔

عروب عنمان ملی علیدالرحمة ف کها امشامده کا آغازیه به کو زوا دلیتین ، کواشف محصور کی در اندلیتین ، کواشف محصور کے ساتھ میں اور وہ غیب کے وصائب لیلنے سے سنگی نہیں ہوتے ، العنسون مشاہدہ ووام محاضرہ کو کہتے ہیں جسے قلب طلب کرتا ہے جب اسے خیوب وصائب مشاہدہ ودام محاضرہ کو کہتے ہیں جسے قلب طلب کرتا ہے جب اسے خیوب وصائب مستے ہیں ۔

ارشاد باری نعالے سہے۔

إِنَّا فِيْ ذَالِكَ كَسَدِ كُوْكُ لِيَنْ كَانَ كَسَدُ قَلْبُ آوْ اَلْقَى السَّلْمَةَ كَو هُوَشَيِهِنِ \$ لِلْهِ

شهيدت مرادحا منرب.

بے ٹنک اس میںنصیحت سیسے اس کے بیسے ہو دل دکھتا ہو یا کان لگا سمتے اور متربوبود

له و ق ۱۵۰

## ل*وا ئے*

لوائع وہ انوار زواتیہ ہیں جو باطن پر بھیتے ہیں تاکرسائک کی ببندی میں اضافہ ہواور ایک مال سے دومرسے حال کی طرصت منتقل ہوتا رہیے ۔

منید میدالرم تن کها وه اوگ کامیاب دسنی منید میدالرست کی طرف دمنهائی کی گئی اور وه مرکوش کرف سے قریب تر بروگئے ہی کے دسیعے انسوں نے فرخ طاب کو سیمنے میں تیزی حاصل کرلی۔

ارشاوخدا وندی ہے :

دُ سُایر، عُدُا إِلَىٰ مُغْفِدُ وَقِیْتِ اوردوارو این رب کی مغفرت کی معفرت کی

ترچکهٔ ک

بعرتملیں اس کے زدیک اپنے اپنے مقام کے مطابق حران توج کے ساتھ منوج ہوكئيں۔

### لوامع

اس اصطلاح کامنی دائے سے قریب ہے۔ دامع دراصل لوامع برق لین بمبل کے بار بار چینے سے مانو ذہبے کرجب بادوں میں بحل کی جب تو پدایسا برسمجتا ہے کر بارش ہوگی۔ عبد و بن منان کی علیرالرح تر فرماتے ہیں کر انٹر تعالے بندوں کے خالص و پاکسینرہ خیال میں اس طرح ورود فرما آ ہے کر جیسے بحلی کی بعد دیگر سے بھی ہے۔ اور اس طرح وہ ایسان بالیب اپنے اولیا رکے قلوب ایمان بالیب اس قدر رکھتے ہوئے اصل کے متعلق کوئی خیال نہ باندھیں ، اور برموفت کی بجلیوں کی جیس اس قدر رکھتے ہو جاتی ہے کونفس اس فور کا توجم کرجی نہیں سکتا۔ اگروہ اس کا توجم کرسے تو یہ سلد فورا منعقع ہوجاتا ہے۔

كن والدن كماي،

ع واغستوذ و طمع بلمع سواب ( اورخع رکے والا سراب کی چک سے دھوکا کھاگیا )

الحق

سی سے مواد وات باری تعالی ہے میا کر قران مجید شاہدہے ، اَتَّ اللّٰهُ هُوَ اَلْحَقُّ الْمُسِتِينَ لَهُ مَاللّٰم بِي مسرع سق ہے .

حقوق

اس كيمعني مين اسوال مفاوات معارف ، ارادات معاطلت اورعباد است شامل بين -

طیالسی دازی علیرالرم تنفر مایا و جب محتوق ظاہر ہوتے میں تو خفو فاتب جو مبات میں اور خفو فاتب جو مباتے میں اور خفو فاتب جو مباتے میں اور خفو فاتب ہو مباتے میں اور خفو فاتب ہوجاتے میں اور خفو فاتک میں مخفو فاتب ہوسکتی کیو کہ یہ دو نوں ایک دو سرے کی ضد میں ۔ کی ضد میں ۔

تعيق

بندے کا حقیقت کو پانے کے بلے اپنی کوشش وقوت کو استون لکر ناتحییق ہے۔ ذو النون علیر الرحمۃ کہتے ہیں ؛ میں ایک وانشور سے طلا تو اس سے بوجیا کہ سالک راستے میں تنگ درسے کے اندرکیوں مینیس کررہ جاتا ہے۔ وانسٹور نے کہا ، تعدیق کے ستونوں کے کم ور مہونے اور قلوب کے تحقیق پر دسسٹرس حاصل کرنے میں منعف کے ا کے باحث ایسا ہوتا ہے۔

رخقق

## اسس كامعنى بخ تمين كاسب اوروونون بين وسى فرق بهد بوتعبيم وتعلم مين بهد -

#### حقيقت

تفیقت اسم ہے اور مقائق جعیقت کی جع ہے ۔ سنی اس کا یہ ہے کہ قلوب برایان کے ہوں اس کے روبر وہیشہ قائم کھڑے رہیں اگر قلوب میں کوئی شک یا خیال اس کے رسے میں جب بردہ ایمان رکھتے ہوں ، واخل ہو جائے حالانکہ اس کے صفور قائم کھڑسے ہوں نواییان با طل ہوجائے جیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ سے فروایا ، ہردی کی ایک جی تقت ہوتی ہے ۔ نمعار سے ایمان کی کیا حقیقت ہے ؟ حارث بنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ راست کو بنیا سے کنارہ کئ کہ لیا ، ہیں راست کو باک اور دن کو پیاسا رہا میری حالت اب الی سے کہ گویا میں ا بینے رب کے عش کو فلا مرظور دیکھتا ہوں ۔

مدینت میں مادنہ دضی التُرعنسف صِ طرح سے مشامدے کی باست کی اسسے ال ل مرا داچینے مشاہدۃ ملب ا ورا لنتُرسکے صنور داتمی وقوف تنیا گریا ان کامشا ہدہ آنکھو سے کیمنے سے دارتھا ۔

منیدملیرالرح کا قول بنے ،حقائق نے اس بات کو نالبسند کیا کہ وہ قلوب کے یا ۔ رائے وضاحت کسی فول کا سہارالیں ۔

الخضوص

النفوس سے مراد محضوص صوفیہ جی اور یہ وہ صوفیہ ہوتے میں جن کواللہ تعالی نے عام منین سے مقابعے میں مقاتق ، اسوال اور مقامات عطا کر سے محضوص محسولیا ۔

## نصوالخفوص

تومیدمیں تغرید وتجرید کے حامل ہوتے ہیں لینی وہ صوفیہ مجفوں نے اسوال ومقامات کو مطے کیا اوران کے مصول وعبور میں وانع ہونے والے صحراؤں سے گذر گئے۔
تاریخ میں دوروں

قرل باری تعالیٰ ہے :

اور ان میں کوئی میا نرجال برہے اور ان میں کوئی دہ جوانٹر سے مکم سے بعظ ہو میں سقت ہے گیا۔

دَمِنْلُهُ مُمُفَتَعَبِدٌ وَمِنْلُهُ حُد سَابِقٌ بِبِالْنَسَيْرَاتِ لِلْهِ

اًیتِمبارکہ میں مفتصد سے مراوخصوص (لینے خاص صوفیہ) اور سابق سے مراوخصوص الحضوص (لینی خاص الخواص) ہیں۔

الوكر شبلی علیرالرحمة فرمات مین كر مجھ سے جنيد عليد الرحمة فرمايا : اسے الوكر إ اس بات سے بارسے میں تعاد اكريا خيال سبے كر خصوص الحصوص المرعموم ميں اور بجونود می فرمایا : الله كى طرف الثاره كرنے مين خصوص الحضوص معی المل عموم میں -

#### است اره

اشارہ یہ ہے کہ جین کلم ، کی کے ساتھ بیان کرسکے کیؤ کمہ یعنی کے اعتبار سے منابعہ ہوتا ہے۔ منابت ملیت ملیت میں ا

الوعلى رود مارى عليه الرحمة سنے كها : مجارا يرعلم تصوف محض انتاره بي حبب عبار الله على معالية المرحمة المستبعد بن حباستے تو فائب مروحاً اسبے -

ايمار

ایمار کسی عفو کی حرکت سے ساتھ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں ۔

بنید علیدار حمد فراسته بی بی سف این الکرینی علیدال حمد کے مرکے باس بیٹھ کرلینے مرکے ساتھ زمین کی طرف انتارہ کیا۔ تو انعوں نے کہا ، دوری میں اسمان کی طرف انتارہ کیا تو کہنے گئے ، دوری مین جن قدر بندہ اس کی طرف انتارہ کرسے وہ دور ہی ہیں۔ شیاعلیہ الرحمۃ کہتے ہیں بی سف اس کی طرف ایمار میں عضو کے ساتھ انتارہ کیا، اس کی مثال بت کے بجاری کی سی ہے۔ کیونکہ ایمار فقط اصنام کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال بت کے بجاری کی سی ہے۔ کیونکہ ایمار فقط اصنام کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال بت کے بجاری کی سے ہے۔ کیونکہ ایمار فقط اصنام کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال بت کے بجاری کی سے ہے۔ کیونکہ ایمار فقط اصنام کی طرف ہی ہوتا ہے۔

ولى عند اللقارة وفيه عتب

بايهاء الجفون الى الجفون

ترجم : مرسے سلے دمل سے قریب اور دصل سے دوران اُنھوں سے اُنھوں کی طرف اشارہ کرنے میں طلامت سے یعنی ایسا کرنا مرسے سے کوئی ا جماام نہیں۔ فابلت خیف ت و ا ذوب خوف اُ

وافنی عن حسرانگ او سسکون

ترجر : وصل كدودان مجعنوف سعمبوت كياجا آب ، من ورسع بملطف كلة بول-اوروكت وسكون سع مي جالة ربتا بول .

زمر

ظاہری کلام میں پوسٹیدہ مغہوم کورمز کتے ہیں اس بیصرف اس کے اہل صوفیہ ہی کو دسترس ماصل ہوتی ہے۔

قنّا وعليم الرحمة في سيه

اذ انطقو ۱۱ عجسزك مرمى دموزهم وان سكتواهيهات منك اتصال كم

ترج : جب وہ بولیں گے توان کے دموز کامقسد دمطلب تم پرواضح ہوگا اوراگر وہ خاموش ہوگئے تو تجرسے ان کے دموز کے مطالب کا تنسل دور میلام سے گا۔ کمی امعوم سوفی کا قول ہے ، جو بھار سے مشائع کے دیوزکو مبا نیا بہتا ہے تواسے ان کے مکتوبات و مراسلات پڑسنے چائیں ذکہ ان کی تصنیفات کیوکہ ان کے دیوزمراسکا اور کمتوبات میں ہوتے ہیں ، ان کی تصنیفات میں نہیں ۔

#### صون

مغات خلیدادرات برفل کے احزاج سے پاک کیفیت کو صفار کتے ہیں۔
ہریری علیم الرحمۃ کا قول ہے ، صفاری ہو کیفیت حاصل ہواسے صفار مجف ازیادتی
ہے کیو کداییا کرنے میں صفات خلید اورات اس اس فعل دونوں شاقل ہوتے ہیں۔
ابن على ملیم الرحمۃ کتے ہیں ، تم مفار عبود ہیت کے دھو کے میں نذا جانا کیونکہ البا
کرنے میں ربوبیت کو فراموش کر دینے کا خد شموجود ہے ۔ اور اس میں اس من اورا مفل اور
صفات خلید میں ربوبود ہیں۔

محدبن على الوكركتاني على الرحة صفا كے بارسے ميں فرماتے ميں ، صفا مذموم افعال كوزائل كرديتا ہے - اورصفار الصفار كے بارسے ميں تبايا جے كديرا حوال دمتا مات سے كزار كرنمايات كاسب فيا ديتا ہے -

#### صفارالصقار

ی کائی کے ساتھ بلا جلت مشاہدہ کرنے کے بیلے موجودات کے اسرادکو ظاہر کرنے کا کام صغاً الصغار ہے ۔ کمی نے کہا ہیں سے

صفوالصفاء في صفوه اذمان وصفاء في كونه ايتان من بان بين ما إبان به له حق البيان بواضع البتيان

هذاحقیقیه وجد من وجده ولوجده هل فوق داك بيان ترجه ، صنوالصفارالله كي صفاكا قوارا ورصفار وجودي كالقين كراً -

بوخود فاہر بوا اس نے وہ کچرواضح کر دباہی سنے اس کے بیے اسس کے فرد اس کے ایس کے ذریع اس کے دبات اس کے دریا ۔ فرر سے بیان کرنے کا می جراور توضیح کے ساتھ فا ہر کر دبا .

یاس کے اپنے وجد کو بانے کی حقیقت سے ، اور اس کے وجد کے یالے کیاس سے بڑھ کرکوئی بیان ہوسکہ ہے ۔

#### زوائر

زوابد، ایمان بالنیب اور تقین میں ہونے واسے اضافوں کو کتے بیں بجب کمبی ایمان و بقین میں اضافہ ہو ما ہے، نوا سوال ، مقامات ، ارا دات اور معاطات میں صدق وتقین می بڑھنا ہے ۔

عموبن عثمان ملی علیدالرحمة نے فرمایا اجب بقین کے زوائد را صافے اکواشف جضور کے ساتھ دل کی بوسٹیدگی سے روشن موتے ہیں توغیوب انھیں نہیں جھیاہتے۔

### فوائد

فوائد مان نحائف کو کہتے ہیں جو اللّہ کی جانب سے اس سے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو لوقت حاضری آسودگی واُسائش حاصل کرنے سے بیے عطا کیے جاتے ہیں۔ الوسسلیمان وارانی علیہ الرحمة کا قول سبے و میں نے دیکھا سبے کہ فوائد دات کے اندھے سے میں وارد ہوتے میں۔

## شامد

شاہدوہ سبے ہوتھیں وہ کچھ دکھا تا ہے ہوتچر سے فائب ہوتا ہے بینے تیرے قلب کواس فیب سے بالے کے بینے تیرے قلب کواس فیب سے بالے کے بیات ماضر کرتا ہے ۔ کسی نے کہا ہے سے

وفی کل شی الله سناهد سدل علی الله واحد

ترجر ؛ برستے بیں اس کے لیے ایک شاہدموجود ہے ہواس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ دہ ایک ہے۔

شاہد بعنی حاصریمی ہے۔

بنید علیدالرمی شامد سے منعلق فراتے ہیں ، شاہر سی تیرے ضمیر و باطن میں موتود

منهود

بوكيدشامد دكها تاب وهشودب -

الوكر واسطى عليه الرحمة فروات مين ، شا درستى بها ورشهو د كائنات -

السُرطِ شانه کا فران ہے :

وَ شَاهِدٍ وَ مَشْلُدُودٍ . له اورقم بهاس دن کی بوگوا اسبه اورش دن کی جوگوا اسبه اوراس دن کی جس میں حاضر ورت

يس-

موجودا ورمفقود

موجود ومفقود دومتضاداسم مين موجود وه بيسي عالم عدم عدم الم وجود مين آيا -او ثفقود وه بيسي عالم وجودست عالم عدم مين آيا -

ذوالنون مصری ملیدالرجر سف کها : مفعود کا فی مزکر کیونکر کوئی موجود بنده اس کا ذکر کرتایی ربتا ہے۔

معسدوم

جرگانه کوئی وجود ہوا ور زہی مکن ہو۔ اگر تو کوئی بیز بیکھویٹیٹے جس کا وجود ممکن ہوتو وہ پیرز مفتود کسلاتے گی معدوم نہیں۔

کسی عادف کا قال ہے: عالم عدم کے دوکناروں کے درمیان موجو دہیے۔ بیلے بھی وہ معدوم تعااور آنز کار بھرمعدوم ہو جائے گا۔ عارف اس کے عدم کامشا مدہ کرا ہے اور ایسے میں وہ معرفتِ خالق کو یا لیتا ہے۔

حبيع

جمع ایک مجمل لفظ ہے اس سے وہ اشارہ عبارت ہے ہوبندہ بی کی طرف کون و نملق کے بغیر کرسے بمیونکہ کون وخلق دو نو تخلیق کیے گئے جیں اور نود اپنی ذات میں قائم نہیں بلکر عدم کے دوکناروں کے درمیان موہود جیں۔ آدر ہے

یہ بھی ایک مجمل لغطسبنے ہوا کیس ایسے اثنادے سے حبادت ہے ہو بندہ ،کول ہ خلق کی طاف کرتاہیے۔

تفرقہ وجمع دونوں لازم وملزوم ہیں بیس نے تفرقہ کی جانب جمع کے بغیراشارہ کیا اس نے باری تعالیٰے کا انکارکیا-اورض نے جمع کی طرف بلا تفرقہ اشارہ کیا وہ قادرُطلق عزوم لکی قدرت کامنکر ہوا۔

اورس فے دونوں کو باہم اکٹنا کیا اس نے توسید کو بالیا۔ کسی نے کہا ہے سے

جمعت وفسرقت عسسنی سب وفسرد التواصل مشنی العسسد زجر ، میراکشا براپرخودسے مبدا ہوا اس کے ساتھ بوکر گریا ہم دونوں کا دیسل ہیں ایک ہوناگنتی کے کھا فاسے دو ہے۔ بینی بظاہر گفتہ میں دوہیں گر بوتست ویسسل ایک ہیں۔ ببنی جمع میں ایک ہے۔ اورتفرقہ میں دو۔

غيبت

محنور بن ومشاہر تو می منغول دہتے ہوئے قلب کا خلق کے مشاہد سے اس طرح دور دہنا کر بندے کے فاہر میں کوئی تبدیلی بدانہ ہو نیببت کہلاتا ہے۔

غنية

قلب برج کچرواردات بوتی بی ان سے اس کابے خرر بہنااوراس کامنا مرہ بند . کے ظاہر ریم ذا غشیت ہے ۔

تضور

خالص بین کے ساتھ قلب کا اس غائب کے بیلے ما صرد ہنا ہواس کے حیان سے فائب ہو ہونا ہواس کے حیان سے فائب ہو ہونا تب ہی اس کے حیان سے فائب ہو ہونا تب ہی اس کے بیان ما مذرکے ما نذہ ہے۔

کے بیلے ما مذرکے ما نذہ ہے۔

کسی نے کہا ہے :

ع انت وان غيبت عنى سيدى كالحاضى

ترجہ : میرے سرواد ا جاہے تھے مجھ سے فاتب مبی کردیا گیا ہوتنب می مبرے بلے بنزلد ما ضرکے ہے۔

> الوالس أوري كاشريه ما اذا تغيبت سدا و ان سدا غيبتي

ترج، جب میں فائب بنا ہوں نب دہ نا ہر ہوجاتا ہے۔ اور اگر دہ ظاہر ہوتا ہے تو مجھے فائب کر دیتا ہے۔ صحو و سکر

صحود مسکرمعنی سے لحاظ سے نیبت و صفور سے معنی سے فریب میں ۔اگرفرق ہے تو اس قدر کو صحود سکر سے اس قدر کو صحود سکر سے متعلق کسی نیا ہے ۔ صحود سکر سے متعلق کسی نے یا نناد کے جس سے

فعالان لى حالان صحور وسكرة فلازلت فى حاتى أصحو واسكر كفاك مان الصحو اوجد كابتى فكيف معال السكرو السكر اجدد هدت الهواى ان كنت مذحعل الهولا عيونث لى عينا تغفى و تمصر

نظرت الى شى روسواك واسب ادى غيريا احلام رنوم رينس در

ترجمه ۱ تېرى دوحالتين مېن ايكسمحواور د د مرى سكر اور مين جميشدان دونوں حالتون مِسلِعني صحو وسكر بهي مس ربتيا سول -

تیرے بلے بی کافی ہے کہ حالتِ صونے مجھے شکستہ حال بنا دیا اگرایا ہے۔
تو بھر حالتِ سکر میں کیا عالم ہوگا، ادر سکر کی کیفیت ہی ذیادہ مناسب ہوتی ہے۔
اگر میں نے اس وقت سے جب کہ مجت نے تیری آ محد اس کو میرے یہ لے
الیسی آ نکھ بنا دیا ہو کھی دکھی ادر کھی نہیں دکھیتی ، تیرے سواکس اور طرف آ کھواٹھا
کردیکھا ہو آتو میں مجست ہی سے دستبردار ہو جاتا۔

كيونكرمين تصارسداور ابني سوا مرست كوننواب ومنيال تصوركر نامون.

سكراورغثيت مين فرق

سكر وفشيت مين فرق برسب كدسكر انساني طبعيت سيدنيس بديا بهزا أكس كم

طاری ہونے سے طبعیت یا تواس میں کوئی تغیر رو فانہیں ہوتا بجب کر غشیت کے طاری ہونے کا دی ہونے کا تعلق انسانی طبعیت اور تواس ہونے کا تعلق انسانی طبعیت اور تواس میں تغیر پیدا ہوجاتی ہے۔ میں تغیر پیدا ہوجاتا ہے۔ اور طہارت باطل ہوجاتی ہے۔ غشیت بھینے نہیں دہتی حب کسکر جمینہ باقی دہتا ہے۔

صحووصنورمين فرق

صحوحا دنت سبيدا ورمضور دائمي .

صفوالوحد

صغوالوجد ( خالص وجد ) يرجيے كروبودين كے بغير كوئى اور وجد كى حالت ميں سامنے مذہور

جیاککی نے کہاہے ہے

تعقق صغوالوجدمنا فهالنا

علينا سوانا من رقيب تخسبر

نرم، ؛ ہارے وجد کا خاص ہونا اس بات سے ہی ثابت ہوگیا کہ ہارے بیلے ہادے بیلے مارے بیلے مادے النہیں۔

ببحوم وغلبات

بنجوم وفلبات باېم قریب المعنی بین پیجوم رصاحب نملیات کافعل ہے۔ یہ اکسس وقت واقع ہوتا ہے جب قوت رغبت ہو اورنوا ہشات و اسیاب نفس کا اکسس میں کوئی دخل زہو۔

اگرا یصیمی طالب کومطلوب تک پنچنے کے کچرمزید آ ارمعلوم ہوجائیں تو جاہیے درمیان میں مندر ہویا کوئی میٹیل میدان ہو دہ است غلبات ادادہ و قوت طلب رکھتے ہوئے

عبوركري كاد أكراس أگر مبى داست ميں مائل دكمائى دسے كى تووہ جان وروح كى برواہ كى برواہ

فن أوربقار

فن را در بقار کا ذکران سے تعلق باب میں ہم کرا سے جیں۔ فنار کامفہوم صفات نِفس، مجل اور آسائش طبی کولینے حال میں فنا کرویا ہے اور بقا اسی حالت پر باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ اس سے علاوہ فنار کی اک تعربیت یہ ہے کہ بندے کا اپنے افعال کوافعال میں فناکر دینے اور نود اپنی ذات کو فنا کر سے ذات می ا ساتھ قائم رہنے کومی فنار کتے ہیں اور بتا اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو کم کرے اس کے ساتھ قائم رہنے پر باقی رہنے کو کتے ہیں۔

### مبتدى

سیرالی اللہ کرنے والوں کے داستوں کو پوری قوت عوم کے ساتھ المے کرنے کے علی کو نٹر وع کرنے کے علی کو نٹر وع کرنے والے کو مبتدی کتے جی اس کے ساتھ وہ ان داستوں کے آواب کو مبی طوظ دکھتا ہے۔ اور خدمت قسیم کے جذبے کے ساتھ ان داستوں کے آغاز وانجام سے خدر کھنے والے سے سیکھنے کے لیے نود کو و تھٹ کردیتا ہے۔

مريد

جس بندسے کی ابتدامین تا بت ہو جکی ہو، وہ سیرالی الٹرکرنے والوں کے زمرے میں اسلے ساتھ ساتھ ساتھ کی اس کے دمرے میں اسلے ساتھ ساتھ ساتھ سے اسلام کی معمت کی گواہی

ک ، تصوف کی دسے اسم کی ایسی حیارت یا نفظ کو کتے جی جسسے حق تعالی کی حیائب با متبار دات یا صفت اسٹ ارد کیا جاست - (مترجم)

بں اور اس کے بعد دہ حال ومقام پر دصیان نہیں دیتا بلکہ وہ اسپنے سفرِ دصل میں اسپنے اوا دے کی پاکیزگی کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے۔

مراد

ایساعارت جس کا اینا کوئی اراده باقی ندرید اوروه استنیار یک بینی گیام و، اس نے تمام احوال دمتاعات اور متاصدو ارادات سطے کر لتے بوں وہ مراد کہلاتا ہے۔ اس سے وہی کچھ جالج جاتا ہے جو کچرالند جا ہتا ہے اوروہ خود ہو کچرارادہ کرتا ہے وہ ارادہ فدا دندی ہوتا ہے۔

وسرير

و حبد بقلوب پر ملا ارادہ مصفار ذکر سکے ذریعے طاری موسفے والی اس کیفییت کو سکتے۔ جس جو پہلے مفقود ہوتی ہے۔

> . تواچدونساکر

تواجدوتساکر قریب المعنی بین قواجدوتساکرسے مراد بندسے کا وُحدوسکری حالت کو میکونی حالت کو میکونی حالت کو میکونی حالت کو میکونی مادی کرنا اور بیجا اہل وجدوسکرسے مشاہرت بدیا کرنا ہے۔

وقنت

اصطلاح صوفیر میں وقت سے مراد ماضی و مستقبل کا درمیانی زمانہ لینی زمانہ حال ہے۔ جنید علیدالرجمۃ فرماتے میں ، وقت قمیتی ہے بجب با تفدسے نکل عبائے تو ماصل نہیں ہوتا ۔ لعینی وقت سانسوں کی طرح ہے کرمستقبل وماضی کی صورت میں ہوتی میں اور اگر وہ سانسیں ہو بغیریادِ ضداکے گذرمائیں بھر ماصل نہیں ہرسکتیں ۔

### البادئ

البادی،اس مالت کوکتے ہیں جوقلب پر بندسے کے حال کے مطابق ظامر ہوتی ہے۔ جسب بادئ الحق کا ظهور موتا ہے تو وہ فیر بن مرشے کوختم کر دہتی ہے۔

ابراہیم ہو آص علیدالرحمۃ نے فرمایا ، جب بادی الحق ظاہر ہوتا ہے تو ہر ظاہر ہونے الی مالت کو فاکر دیتا ہے۔

#### وارد

حب مذکورة الصدر بادئ ظاہر ہوجائے تواس کے بعد بوکیفیت قلوب بروار دہوتی ہے دہ دارد کملاتی ہے۔ یکیفیت اپنے دردو کے بعد قلوب برلوری طرح جیا جاتی ہے۔ وارد' ایک عمل ہے بب کربادی اس سے خالی ہوتا ہے کمیونکر اوادی دراصل واروات کے مبادیاً میں سے میں .

فوالنون على الرحمة في واردِ عن أيا اور قلوب كوب قرار كركي -

### خاط

یہ دہ ایصے خیالات ہوتے میں توغیب سے باطن پر نازل ہوتے ہیں۔ان کاکوئی باقاعد ا اکا زنہیں ہو ایجب تعب میں اُجائے تو باقی نہیں رہتا بکداس کی مگر ایک اور خاطر لے لیتا ہے۔

## واقع

عالمِ غیب سے کوئی الیا خطاب بوقلب پر دارد ہوتو باقی رہے زائل نہ ہو، واقع کہلا ہے۔ میں نے الوالطیب شیرازی سے سنا ، انھوں نے کہا کہ میں سفے اسپنے مشائح میں سے ایکسٹینے سے کوئی مسّلہ دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا ، میں امید دکھتا ہوں کہ اس کا جواہب واقع ہوجائے۔ نیراندای علیرار مرکے دروازے برطبید علیہ الرحمۃ اُسے تواس سے بہلے نیرالنساج کے قاس سے بہلے نیرالنساج کے قلب میں روازے برطبید علیرالرحمۃ میں ،اورجب وہ دروازے برائے نے اس سے کہا ،کیا اُپ اینے ول میں بدیا ہونے والے بہلے فیال کے مطابق دروازے برنہیں اُسے ؟

کتے ہیں کہ خاطر میج مین سچانیال دہی ہوتا ہے جو پیلا ہو۔ خاطر کا ایک مفہوم بیمی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق صغیر سے نہیں ہوتا اور خاطر بھی ایک غلبہ ہے ہودل پرچیا جاتا ہے۔

فأدح

قادح مفوم کے امتبارے خاطر کے بہت قریب ہے ۔ فرق اس قدرہے کہ خاطسہ دل بیار رکھنے والوں کے یہ جب قلب دل بیار رکھنے والوں کے یہ جب کرقادح ا مل خندت سے تعلق ہے ۔ جب قلب سے خندت کے بادل حیث مبات یہ تواس میں قادح ذکر ایک آگ روش کرتا ہے ۔ اسطلام قادح و حدہ المنار بالمزناء " (اس فیریماق سے آگ نکالی) اور قادح آگ روش کرنے والے کو کتے جس

كى نے كاب ع

ياقادح النام بالمزناد

(اس بنجاق سے آگ نکالنے والے-)

کمی نے رہمی کہا ہے کہ بھے حقیقت کی اگ نے روشن کیا وہ اس منص کے برابر نہیں بھے بشریت نے ساکن کردیا -

عارض

عارض اس وسوسے کو کتے ہیں وقلب وسمیر بر وشمن ، نفس اور نوابتنات کے ذریعے افرانداز ہو است دانٹر تفائے نے فدکورہ وشمنا ان قلب وضمیر کے بیے خاط ، قادع، بادی اور وارد کے استشنار کے ساتھ ایک ہی راستہ چوٹرا ہے اور وہ ہے عارض - ابوعبدالتُرَقِّراتِیُّ نے کہا ہے سے یعارضنی الواشوں مسلبی بگرِّبدا گیعَلْقِلِه فی سسرہ والعسلانہیہ (چنل فورم اس چیز کے ماتھ میرے قلب کی نمالفت کرتے ہیں جِ قلب کو اوسٹیدہ اور فام طور پر دِینِٹیاں کرسے) ،

## قبض فبسط

قین و ابط دو بلندا سوال میں جو اہلِ معرفت ہی کا تصدیبی یجب اللہ تقا کے انھیس مالت قبض میں بجب اللہ تقا کر سنے مالت قبض میں مبتلا فرما ہے تو مباح است بار گفتگوا ور کھا نے بیٹنے کے اختیار کرنے سے متنفر کر دیتا ہے ۔ اور جب انھیں حالت بسط کی طرف لوٹا تا ہے تو بھرسے انھیں ب مباحات کے اختیار کرنے کی طرف ہے آتا ہے ۔ اور ان میں ان کی تفاظت بھی فراتا ہے ۔ الغرض قبض ، حال ہے فقط عارف کا کر عس میں سوات معرفت بی تفائے کے الغرض قبض ، حال ہے فقط عارف کا کر عس میں سوات معرفت بی تفائے کے کسی اور شیخ کو کئی دخل نہیں اور ابسط بھی عارف کا حال ہوتا ہے جے اللہ نے کتا دگی عطا فرمائی ہوتی ہے ۔ اور اللہ تفائے ہی اس کی خاطت فرمائے ہے ۔ اس میدے خلق ان سے کیسی ہے ۔ فرمان اللہ حل شائد ہے ۔

دُ اللهُ كَفَيْمُ لُ كَيْبَعِينُ لَا يَلْبَيْدِ الداللهُ كُلُّ الدِكْنَا لَسُّ كُمَّ البِيهِ الرَّسِينَ تُونَعِعُونَ لِيهِ تُونِعَعُونَ لِيهِ

جنیدہ بیدارہ تنف وبسط کے منی میں فرہ تنے ہیں : قبض بنز لرخوف اور لبسط بنز لر رجار ہے ۔ رجا دہا صت کی جانب بسط پیدا کرتا ہے بینے طاعت کے سماجا نے کے بیار کم کا کہائش پیدا کرتا ہے اورخوف معصیت سے روک آ ہے۔

کسی سفے قبض میں مبتلا عادوت اور سبط میں مبتلا مادمن کی وضاحت کرستے ہوئے یہ

#### اشعار کے بیں سے

ت ثلثة بعدها الامرواح تختلس عند سوالا ولامنه لد نفس يحشه الوجد ماوا لد الفلس فت منه السرائر مطوى الذرى شرس فطار شيمان عند النطق والغرس

معارف المحق تعويها اذا فشرت فعارف بعظوظ المحق ليس لسه وعارف في المليك معترف وعارف فاعتسفت حتى استكان وغاب الوعب في هل

اغاشه العق عها دوسسه مستسله مشه اليه سسرار وُحيها خُنِس

(ترجر انتمار ؛ معارف بق يتن جي ان ك بعدارواح كقبن كرايا جا ياسي -

ایک عادف وہ ہوتا ہے جس کی کوئی سانس اپنے لیے نہیں ہوتی بلک مرسانسس حق تفالے کے بیے وقعت ہوتی ہے ۔

دور اوه مارف جرائترتانے کی بادشاہی کامقرف ہوتا ہے اور اسے وحب الیے مال کی جانب واسے اور اسے وحب الیے مال کی جانب جانب برا ہمار اسبے حس میں اللہ اس کی تمام عادات وغیرہ فاسب تعیری تم میں دہ عادف آنا ہے جس سے اس کی تمام عادات وغیرہ فاسب ہوجا تیں جس

اس کے سرائراس سے علیمدہ ہوجائے مین ایج کا پیوا پیڑا اور بدخل ہوجاتا ہے۔ سی کروہ میں وعا ہز ہر جاتا ہے ہشکل،آسانی میں بدل جاتی ہے ،اور اس سے دو پیزوں کا اساس فائب ہوجاتا ہے ایک گربائی دوسری ہے زبانی، دینی ان کے لیے بون نربون برابر ہوتا ہے )۔

انٹرتدلئے اس کی مدد فرہا کہ جے اور اس کی اینے رب کے ساتھ الیں ہوٹ بیدہ گفتگو ہوتی ہے جس کی دعز پوشیدہ ہوتی ہے ۔) مذکورہ بالااشعار میں عارفین کی تمین اقسام ہیان کی گئی جیں بہن کاخلاصر ہے ہے کہ پہانی تھر کے عارفین اپنے ہیںے ایک سانس می نہیں پلنتے ۔ دومری فنم کے عادفین و ہیں جنمیں ومبدایک ایسے حال تک بپنجا دیا ہے کہ اس برِ فائز رہنے میں انٹرتعا لئے ان کی منافئٹ فرما آہے۔

تیسری قیم سکے عارفین وہ میں جن سے ان کی عادات چیوٹ جاتی ہیں اور ان کے نزدیک گویائی و خاموش میں فرق نہیں رہا ، اللہ کا ان پر کرم اور توج رہتی ہے ، اگر خاموش رہیں تواللہ ، کے بیلے اورلولیں تواس کی ننار میں لوستے ہیں ۔

بادرہ ہے کہنیب بصنور مسح ،سکر ، وجد ، بہجوم ، غلبات ، فیا اور بقاریر تمام ڈکرائٹڈیں تابت قدم قلوب سے اسحال ہیں۔

#### مانحودا ورمشلب

مانو ذاورستلب اسلب کیاگیا ) ہم عنی بیں مگر مانو ذر کیفیت کے اعتبار سے زیادہ کمل ہے مستلب و مانو ذر سے وہ بندے مراد سے جانے بیں حدیث کمل ہے مستلب و مانو ذرسے وہ بندے مراد سے جانے بیں جن کے بارے بیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ، لوگ سجھتے میں کرو ہو الحوی میں اللہ علیہ وسلم نے فروایا ، لوگ سجھتے میں کرو ہو نہو الحوی میں مالا تکہ ایسا نہیں میکہ ان کے قلوب عظمت خدا وندی سے اس قدر متا تر ہوئے کہ ان کی عملیں جاتی رہیں۔

ايك اور حديث:

فرمان رسول صلى الشرعليه وسلم يه :

" بنده اس وقت کمسایهان کی حقیقت کونهیں پینچیا جب کک لوگ اسے دیوانہ <u>ص</u>ف کگس بے

سخست من بعسری مدیار حمتر فراتے ہیں : میں جب صاحب مجاہدہ کو دیکھتا تو معجے یوں گُلّا جیسے وہ گدھے والا ہے جس کا گدھاگم ہو گیا ہے .ایسا اس بیلے ہوّا تھا کہ اس میں سندیر والہا زین ہوّا تھا .

ایسے بندے جو ماخوذ ومشلب کے ذیل میں اُتے بیس ان سے تعلق اسفار وروایا ت بکٹرت بیس۔ کمی نے امنی میں کہا ہے سے فلاتلہ فی علی ما کان مین قسی نقی انی بحبیات ماخوذ و مستلب (مجے میرسے قلق واضواب پرطامت ذکر کم میں تیری مجت میں مانوذ اورستاب ہوں)

ويهثنت

د بنت ایک حملہ ہے ہو محب کی عمل برمجوب سے حالت یاس میں سفنے بر ہو اسبے ، اور س کے گذر جانے برمحب کو کوئی اُفت لائق نہیں ہو تی -

کسی امعلوم مونی نے کہاہے ؛ اے القد اِ تو دنیا میں دکھائی نہیں دیتا لاذا مجھے اپنی طون سے کوئی ایسی چیز عطا فراکر حس سے میرے دل کو سکین حاصل ہو کہتے ہیں کہ یک کمران پر عفی طاری ہوگئی اور تب ہوش میں اُ نے تو کہا ، سجان اللہ اِ بچیا گیا کہ آب نے سجان اللہ ک بات پر کہا ؟ کہنے گئے اللہ نے اپنے دیارے جملے سکون قلب عطا کر دیا ہے ۔ اللہ تقا کے اللہ نے اپنے دیارے جملے سکون قلب عطا کر دیا ہے ۔ اللہ تقا کے اللہ نے میں سے دیجا تھا کہ اے میرے دب اِ اور میں نے دیوش کمیا تھا کہ اے میرے دب اِ میں تیری جمیت سے دہشت زدہ ہوگیا اور مجھ رضوط ہی ندر کا کہ کمیا کہ گیا ۔

می کا شغرہے ۔۔

ان من احواه متسدا دهششی لاخلوت الدهر من ذال<sup>د</sup> الدهش

رس کی مجت نے مجے دہشت میں ڈال دیا اسس نوف سے میں نے و مرکو خالی نہیں یا یہ ) شبی علیہ الرحر فرایا کرتے تھے ، ہر نئے تجدسے دہشت میں ہے ۔

بيرت

سیرت اجا کک فاری ہونے والی کینیت ہے جو قلب عارفین بریم مل بصنورا و بخور وفکر

کرنے کے وقت وار و ہوتی ہے۔ اور انھیں تا مل ہعنور اور غور و نکرسے دورہے جاتی ہے۔ واسلی علیم الرحمۃ کتے ہیں ؛ امپا تک طاری ہونے والی بیرت بیرت سے منہ بیر کر حاصل ہونے واسلے سکون سے کہیں میندر تبریخے ۔ موں س

نزيد تجير

تخرایک الی کیفیت بسے جو عارفین کے قلوب کواس وقت لائتی ہوتی ہے جب وہ ا بینے مقصود و مطلوب کے وصول میں مایں وامید کی درمیانی حالت میں موں اور الیسی حالت اخیں بان کی آئی گری وہ گرامید ہوسکیں اور نہ ہی طلب سے انھیں مایوس کرتی ہے کو اسلام کرتی ایسے میں ان کی جکیفیت ہوتی ہے وہی تجربے ۔

اُسے چھو کرکما دام کریں ایسے میں ان کی جکیفیت ہوتی ہے وہی تجربے ۔

اُسے جھو کرکما دام کریں ایسے میں ان کی جکیفیت ہوتی ہے وہی تجربے ۔

اُسے جھو کرکما دام کریں ایسے میں ان کی جکیفیت ہوتی ہے وہی تجربے ۔

اُسے جھو کرکما دام کریں ایسے میں ان کی جکیفیت کیا ہے ؟ انھوں نے کہا : تحتر بھر انقبال محرفت کیا ہے ؟ انھوں نے کہا : تحتر بھر انقبال محرفت کیا ہے ؟

اور مجير سيرت .

کمی سے کھاہیے سے

قدتعیرت فیک خد بیدی یا دلیلًا بین تحسیر فیک مردد ترین کردهٔ ترین کردهٔ ترین

( اسے اس شخص سکے دہنما ابھ تری ذات کی موفت حاصل کہتے میں تحیر میں بڑگیا میں جی تجےسے تیروں پڑگیا میرا ہاتھ کچڑ - )

طوالع

طوالع ، انوار تومید بین جوامل معفرت کے دوں پر ظاہر ہو کر جیکتے بیں اور دل میں موجود انوار پران کا غلبرالیا ہو اسے کروہ ماند پڑ مباستے بیں بالکل اسی طرح بھیے بچڑھتا سورج ،ستاروں کو باوجود کر وہ موجود ہوستے ہیں ، اپنی غالب روشی سے ماند کر دیتا ہے۔ حسین بن منصور ملاج علیرا رحمۃ اس خمن میں فرماتے ہیں ، قد تبطت طوالسع نهاهسرات یتشعشعن فی لوامع سبسر ق خصنی واحدی بتوحید مسدق ماالیها می المسالك طسوق

( چیکتے ہوئے طوالع ( بیل داست کے جاند) ظامر ہو گئتے میں ، اور بجلی کی روسٹینوں میں ان کی روشنی چیل مباتی سینے ۔

مجھے میرسے دا مدنے توحید بھی کے ساتھ منقی کیا ہے جس کی طرف کوئی راستہ بہن نہیں جاتا )۔

#### طوارق

ہوکچیمعانی بذریدسا عت امِ رِحِبقت کے دلوں رپر ان کے حَمَّا فَقَ کی تجدید کے لیے ازل ہوستے ہیں طوادق کہلاتے ہیں ۔

آیک پنن کا قول ہے کہ اہل تھائی کے علوم میں سے معلوات میری ماعت میں اُرتی ہیں ۔ تو میں اُرتی ہیں تو تی ہیں تو تی ہیں تو میں انسان کے انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کو اسے موارق میں جو میں ۔ کو است کو اسے موارق میں جو میں ۔ دوایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرملیہ والہ وسلم ہے وُعا فرما یا کہ سفتھے :

اعوذ بد من شرطوارق الليل والنها مرالاطام قا يطرق بخير-( مي تجسع دات اوردن كو آف والول ك نفرسه ياه ما كما بول موات اس كم بوجعلاتي كم ما تعدّ كم ا

لتخشف

بوین فرسے پربشیدہ ہواوراسے بندسے براس طرح کا برکر دیا مباشے کر جیسے مینی مشاہدہ ہو کشف کملا کہے۔ ابو محد مربری علیدالرحمة سفے فرطا جس سنے اللہ کے ساتھ اسپنے تعلق کو تفتوی و توجہ سے ز نبھایا وہ کشف ومشاہرہ سے دوررہا۔

نورى على الرحمة فرمات بين امكاشفات عيون منعلق بين و يكف سے اور مكاشفات الوب كانقلق اتصال سے سے .

> شطع سطع

ابباکلام بھیے زبان، وجد کی حالت میں بیان کرتی ہے یہ کلام اپنے سر عینے سے ظاہر ہز اہے ادر دعویٰ سے قریب ہو اسے ،گریر کہ اس کا کتے دالام شعب اور محفوظ ہو۔

الوعمزة نفك كماكم مجدسے خواسان كے ايك شخص ف بوجھا ؛ امن كيا ہے ؟ ميں ف كما، ميں اس خص كوجا ننا جوں كراگراس كے باتيں درندسے جوں ادر دائيں جانب كير تواسے يرتميز نہيں رہتی كد دونوں ميں سے كس برشكب لگائے - يرسن كرنواسانى شخص نے كما ؛ يرتوشط تمى كوئى على بات كرو-

ایک سینے سے جب کوئی شخص ایسا مسلد بوچت بس میں دعوی ہوتا تو کہتے میں زبان کی شطح سے اللہ کی بیاہ ما تکما ہوں۔

جنیدعلید الرجمة تفظیات الویزیدعلید الرجمة کی باقا عده تعنیر بیان کی ہے۔ اگران کے نزدیک الویزید کا میں الم کا ن نزدیک الویزید کی شطیات میں کوئی کمزودی یا علمت ہوتی تو وہ مرگز ان کی وضاحت مذکر ستے۔ اس ضمن میں قادعلید الرحمة کے استفاد ملائظہ ہوں ہے

> شطح المحقيقة و الاحوال بينهما شطح لذا البسين بيزهوبين هاتين فاالعال كالحال فى التلوين شاطعها والعين شدنى الى شطح اللقاشين

ترجدات عاد بمتیقت دا موال کی شلع ان دونو ل بنی تقیقت و اموال کے درمیا بھل سے اوراس فعل کی شط حقیقت وا موال کے درمیان حیک رہی سے۔ بس حال اس حال کی طرح ہے کہ اس کا شاطع حالتِ تادین میں ہوتا ہے اور اُ کھی حقیقت د احوال کے درمیان مربود شلع کے قریب سے جاتی ہے ۔)

الفتكول

مردین ومتوسط سالکین کا است ساخید س سے اسوال سے بارسے میں زبان کھولناصول کماتا است اور یہ ایک فرم فعل میں ۔ ب

ا کسی پر تعکر منے بینی زبان درازی کرنے سے نفرت کردکیو کدا پینے سے اوپر کے شخص پر زبان سے تعدید کیا تو یہ بہت سے اوپر کے شخص پر زبان سے تعدید کیا تو یہ بہت ہوئے ہے۔ تو یہ تعدید کیا تو یہ سوئت کی دلیل ہے۔ اور ا بہت جیسے سے سی معاملہ کیا تو یہ سو ادبی ہے۔

ہوصادقین دکاملین ہوتے ہیں وہ اگر کھیے کتے ہی ہیں تو اپنے رب سے کمہ دیتے میں اور یہ ان کے ماسوا اللہ مزیکے یہ دلیل ہے ۔

رسول الشرصلى الشرعلير وآله وسلم ابنى دعا مين فرايا كرتے تنے : " ليے الشرامين تيرے ذريعے ہى حمل كرتا ہول اور تيرے ذريعے ہى متحرك رتبا ہوں !"

ابراہیم اس علی الرحرت اپنی ایک تناب میں مکھ ہے ، میر میں یہ کتابوں کواللہ ہی کے در العظم کرتا ہوں کا اللہ ہی کے در العظم کرتا ہوں ؛

میمی کانٹوسیے ۔ میمی کانٹوسیے ۔

وکیف بطیب العیش میں بعد میں به علی نا ثبات الدھر کنست اصول (استخص کے بدمری نذگی میں کیا داعت رہ جا آ ہے جس کے ذریعے میں ذائے کے

#### مصائب رجمله أورسي اتنعاى

#### ذياب

فوب بمنی بیبت کے جے ایکن فوج ب کی کیفیت فیبت سے کمیں بڑھ کر ہے ۔ فوج ب سے مراد قلب کامشاہد و حقیقت کر لیننے کے بدیم وسات کی س سے مباتے دہنا ہے ، بجر وہ اپنے فوج ب کی نیب کے احساس سے مبی مبرا ہو جاتا ہے ۔ اور بجراس مبرا ہونے سے می مبرا ہو جاتا ہے ۔ الغرض فوج بات کا یہ مسل لا تناہی ہے ۔

منیدعلیداد مزنے ابویز پرملیدالرحمۃ کے قول الیس جیس الی وضائعت کرتے ہوئے فروا ا لیس جیس مرشنے کے احساس سے مراہوجانے اور پیرم راہوجانے کی کینیت سے بھی بری ہوجائے کو کتے ہیں اینی و کیلنے والا بھی نہ اشیار ہاتی ڈہول گی توان کا احساس جبی ندرہے گا۔اس سمینیت کوصوفی فیار بھی کتے ہیں۔ الغرض فیار سے فیار ہوجانے یا گم ہوجانے کی کینیت کو جبی گم کم ادبینے کو فوج ہے الذھاب کتے ہیں۔

نُفرُس

صوفیہ کی اصطلاح میں نفس وہ ہے ہوسوزشِ قلب کو فرحت وسکون نبش وے۔ کسی شیخ کا قول ہے و نفس اللّٰد کی مانب سے بیلنے والی دہ با دنسیم ہے ہو باعثِ راحت اوراللّٰد کی اُگ پر فالب اُ ماتی ہے اور میں فہوشنفس کا جی ہے۔ اسی میں نو والنون مصری علیدالرحمۃ کے دو اشعار طلاحظہ ہوں سے

می لاذ بالله نجا بالله وستره مسر قضاء الله الله الله الفاس جسوت الله لاحول لی فیلما بغسیر الله ترجما شاد ، جس فی الله کار الله ک

مِرسانس انتربی کے لیے اور اس کی خاطرحاری ہے پیری مِرسانس میں اس کی

ق مشموع دسید).

نفن سےمرادبندے کی سانس می ہے۔ جنیدعلیدالرحمۃ ؛ اللہ تعالیٰے نے بندے کو وقت کے گذرنے سے ساتھ ساتھ اپنی ہرسائس کی تفاظت کا پابند کیا ہے . گذرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہرسائس کی تفاظت کا پابند کیا ہے . کسی کاشعرہے سے

> وماتنفست الاکنت مسع نفسی تعبدی بنشدالودح منی فی معادیدها ترج شعر : میری برسانس میں قرمی روح بن کر جادی دساری ہے۔

> > رحق

س ابب علامت ب بونس سيمتعلق ب -

عرو مکی علیہ الرحمۃ کتے ہیں :حب نے کہا کہ میں غلبۃ وجد کے وقت ص نہیں رکھنا تو اس نے غلط کہا کیؤ کر اسے کیفیت اِساس کے مفتود ہونے کا احساس میں قونت مس ہی سے موسکتا ہے پانا یا گم کرنا دونوں محسوسات میں سے بیں اور حس ہی کے ذریعے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

#### . نوحيد<sub>ي</sub>عامه

توجدعامر سے مرادا قرار اسانی اور زبان نے وائن واحد عزوجل کے اثبات بہاں کے مام اسانی اور زبان کے وائن واحد عزوجل کے اثبات بہاں کے مام اسانی مواس کے قلبی تحقیق ہے اور پیخنیق اس طرح بوکر الترف بس کو نام سن دکھا اس کا اثبات کر سے اور اس نے جس کو نام سن کی کی اس کی نفی کر سے اور اس کے ساتھ الشر نے جو کچھا ہے تابت قرار دیا ہوا س کا بھی اثبات کر سے اور اس نے جو کچھا ہی وائن کا من قرار دیا ہوا س کی نفی کر سے ۔

توحيد خاصيه

اس كقفيل اب نويدي گذر كي ب - بهرمال مخصراً يركه تزميد خاصه و مدانيت خداد يى

کی طرت کو پانے اور اس کے قرب کی حقیقت کو اس طرح حاصل کرنے کو کتے ہیں کر بندے کی سے اور حرکت اللہ کی مرضی کے تابع ہو -

کنتے ہیں کہ الو کرشلی علیہ الرحمۃ ایک شخص سے توحید کے بارسے میں گفتگو کر دہے تھے تو اس شخص نے کہا ، یہ تو اَپ کی توحیۃ کی گرج کچے مرسے پاس ہے وہ اس سے منتف ہے ایک شبی علیہ الرحمۃ نے مسنسہ ما یا کم تو اینی ذاست کو یہ اس کے لیے ہی تھ تس کر دے . ہے تھے وہ ابنی توحید کامشاہدہ اس طرح کرائے کہ تھے اس مشاہدے سے بھی بے نجر کر دے بہی توحید خاص کی مفت ہے ۔

تغريد

تفزید، الله تعالی کومدوث سے بالکل ملیده ماننے اور تفائق فردانیت کے ساتھ اسے قدم جاننے کہتے ہیں۔ قدم جاننے کو کتے ہیں۔

یہ است کے کہاہے کہ مومدین کی تعداد موشین میں زیادہ ہوتی ہے۔ مگر مفروین کی تعسداد مومدین سے کم ہوتی ہے -

عین بن مفور علید الرحمة نے اپنی شهادت سے وقت بر نفظ کیے تنے : واحد کومین کافی ہے کہ دہ خداتے واحد کومین کافی ہے

تجريد

تجرمیے مراد تو میک شواہدا لوہیت سے مشاہدے کے لیے کدورتِ بشریت سے خالی ہوجاتا ہے۔ کسی شنج نے تجرید کے بارسے میں کہا : انٹر تعالے کو ماسوالنٹرسے بکتا ومنفرد ما نیا اور بند کے کا ہراس مشاہدے میں محوموجا ناجو اسے کرایا جائے تجرید کہلاتا ہے۔

تجرید، تفریدادر توحیداً گرج با متبارعتی کیسال میں تا ہم صوفیران کواسینے اسینے انداز میں مفتحف طور پر بیان کرتے میں اور ان کی تفلیل وامدین کے مقالق اور اشارات کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے ۔

کسی نے کہا ہے

حقيقة العق حق ليس يعسرف الا المجرد منه حق تحسريد

ترجم بقیقتِ سی ایک ایسی تنیقت ہے جسے صرف صاحب تجرید جیہا کرتج دیکو جاننے کائتی ہے جان سکتاہے۔

# الهم المفرد أوراليتراكمجرد

المح المفرد ادرالسرالمجرد ددنوں اصطلاحات بم مخی بیں بنہوم دونوں کا یہ ہے کہ بندے کا حتم مینی ادادہ اور سرّ بینے باطن جب تمام اشغال سے مجرد ہوادر خدائے ذوالحبلال سے مراقبیں منفرد موتوالیسے میں نہ تو اس میں کوئی خیال مخل ہوسکتا سیسے ادر نہی کوئی اسباب اس سے بلے تورم، قرب اورانعال سے انع موسکتے ہیں۔

. جنید علبرالرحمة فراتے میں جمھے البہم آبری علیرالرحمۃ نے کہا :اسے نوبوان! اگر ایک کھے کے بیے جی توانٹری جانب ارادہ کرٹے تویہ تیرسے بیے اس چیز سے جی کمیں بهمرسييس رسورج طلوع بو ـ

ابو کرسنبلی علیه الرحمت نے کسی خفس سے کہا: وارفتہ عزائم فضارِ عدم میں ہوتا ہے . تیرا ارادہ ہوشیلے شخص کا ارادہ سے جب کرمیراارادہ وارفتہ رمجست کا ارادہ سے ۔

## محادثنة

بندسا درخداکا باہم ممکلام ہونا صدیقتین کا وصعت ہے۔ ابو کمرواسلی عبید الرحمۃ سے صدیقتین کے آخری مقام کے بلند تربن حال کے بارسے میں پوچیاگیا توفر ماسف سکتے : وہ طلوع ہونے والے اور الٹرسے ممکلامی سے نٹروٹ سے مشرف

سسيدالكوندين ملى الشرعير وألم وسلم كاارتنا دمبارك بيد وسيد فكسيرى امت مي

ده مجی بین جن سے اللہ تفائے بم کلام ہوتا ہے اور عُرِّ انٹی میں سے ایک جین یہ اسکا میں ہے۔ اسکا میں ہے بدیا فروا کا کہ وہ ان مسل بن عبدا للہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں ؛ اللہ نفائے نے خاص کو اس بیائے ہوئی کہ وہ ان سے برست کا میں سے تھے ہیں ۔ اللہ تفائے فروا آ ہے کہ میں سے تھے ہیں اس بیا ہیا کہ مجھ سے جب چب کرم کلام ہوا کہ والر الیا نہ کرو تو مجھ سے جا کہ المراکلام کرد اگر ایسا نہ کرو تو مجھ سے بی سنو ۔ اگر رہی ذکرو تو مجھ سے بی سنو ۔

#### مناباة

وہ راز دارا زُکفتگری بند سے اورخالق کے درمیان خلوم کرکے ساتھ ہوتی ہے۔ الوعرو بن علوان علبرالرحمۃ کتے میں کرمیں جنید علیہ الرحمۃ کو ایک رات صبح کک برمناجات کرنے ساکر یا اللی اِ اسے میرے مالک اِ تو مجھے خود سے حداکر ناجا ہٹا ہے یا تو مجھے ترکب ہیمات میں مبتلا کرنا جا ہتا ہے۔ میں سنے الوعرو سے لوجیا کربیاں جہیات سے کیا مرادہے؟ اضوں نے فروا ہمکین ۔

مُسامرة

بندے کو ایستیدہ طور برا مرادِفیبی سے بارے میں بوخطاب ہوتا ہے اسے مسامرۃ کتے ہیں ۔

الوعلى رود بارى كالكيس نعراس ضمن مي ملاحظة بوس

ساموت صفو مسابتى انتجانها

حرق الهوى و مليلها سيرانها

ترجر، میں نے اپنے خلوص محبت سے دات کے وقت یہ بات بچیت کی کراس سے فم سوزش عثق اور اس کی گرمی ،اس کی اگ ہے۔

كمى تنيخ نے كهاكرمسامر كال بوشيدگى كے ساتونطاب كودائم باقى دكھناسے -

## رؤبته القلوب

ول کا حقائق امیان کے ساتھ الوار تھیں کے ذریعے فیب میں پیشیدہ امراد کا دکھنا رؤیت ہو تا کہلا آ ہے جبیا کر صفرت علی رضی اللہ عنہ سے حبب پوچیا گیا کرکیا آب الٹرکو دیکھتے ہیں ؟ تو فرایا، جم کیونکراس کی عبادت کرتے جی اگر اسے دیکھتے نہیں ، اور فرایا ؛ اسے آنکھوں نے نہیں دیکھا بینی اس دنیا میں آٹکھوں نے جی ال نہیں دیکھا بکر قلوب نے حقائق ایمان کے ساتھ لسے دیکھا۔ ارشاد خداوندی ہے ،

صَلَكَذَبَ الْعُوْدُادُ مَا سُرائي ولي ولي فيموث دركابودكيا-

قرآن کریم کی اس أیت سے تابت ہواکہ دنیا میں ملب کے ذریعے رو تیت باری تعالیٰ اس سے م

دسول الشرصلى الشرعليرواكر وسلمنے فروايا أوا مشركى عبا دنت اس طرح كروكرگوياتم است وكيدرہت ہويا اگرتم است نهيں دكيد سكتے تو وہ تعييں دكيدر باجے يا ا

اكسم

اسم کا ان الفاظ براطلاق بوتا ہے جی کے دریعے اللہ کی طرف الله او کیا جائے گران الفاظ بولے سے الک مامنی ملی سے الگ مذہو ۔

که جا تاسبے کرا او کرمشبلی علیہ الرحمۃ فرہا یا کرتے تھے ؛ لوگوں سے باس الشرکی جانب سے فقط اس کا نام ہی ہے ۔

اوردہ پری کہا کرتے تنے ؛ لاؤ! اس شخص کوجوا ٹندکا نام الفاظ میں واسبب الوالمیین فودی علیرالرجمۃ الٹندکی طرف اشارہ کرنے رہے اس شعرسے استدلال کرتے تنے۔ ۱۱۱ احرط خسل مسبہا جوع طفلها

غذت دباسم الطعنل فاستعمم الطعنل

ترم، بعب بے کی ماں کو بچے کی مبوک کا علم ہوا ہے تودہ بچے کا ام مے کراسے فدادیتی ہے اور بینے فوی ہر جاتا ہے .

ابوکرشبی علیراد ترت که کرتے تھے : میں ایسٹنٹ کی تلائن میں ہوں میں سنے اللہ کا مام کا را ہوا دروہ جو کچرکتا ہوا سے ثابت کرتا ہو۔ آپ رہی کہا کرتے تھے کہ لوگ علم میں ہینک گئے ، علم اسم میر مینک گیا اور اسم ذات میں گم۔

ارحم

رسم سے مرادخان کے ظاہری اوصاف وا فعال بیں بوغلبری کے ظاہور سے مت جاتے ہیں۔
جنبید علیہ الرحم سے ایسے خاسری اوصاف وا فعال بیں بو غلبری کا اسم فائب بوگیا ہو، اس کے
اوصاف ندرہ ہوں اور اس کے افعال یاتی ندر ہے ہوں۔ آپ نے فرایا ، فال! اس وقت ایسا
بوما ہے جب بندے کو یمشاہرہ ہوجائے کہ اللہ کی ابنی ذات کے ساتھ اور ا بنے لیے ابنی طلنت
میں قائم ہے۔ گویا رسوم کے شنے کامفہوم پی طہرا کہ بندے سے تعلق علم اور فعل اس وقت باتی ہی
ندرہے جب وہ یود کھے لے کہ اللہ قائم بالذات ہے۔

كمى نے كما ہے ظ

بىرسوم دادسىات وطىلل (مغممت نشانت اورشيوں كے ياكس ،

ا وسم سے مراد اصطلاح صوفیہ میں وہ کچے ہے ہوا نٹر تعا کے نے اپنی مخلوق کے بارے میں اچنے قدیمی عرمبر عب طرح جا ہا ان سے متعلق کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں کسی تبدیل کا امکان نہیں۔اور نہ ہم کمی کو اس کا علم ہے .

احمد بن مطاعلیالرحمۃ فراستے ہیں کہ دوقع سے وسم موستے ہیں جومنبول اور مردود بندوں برنما ہر ہوتے ہیں۔ اور بردونوں ازل سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔

# رُوح اورتُرقت

روح اورزوح سے مرادوہ بادِسیم ہے بس سے اہلِ حقیقت کے دلوں کو دہکا یا جا آہے اور جواعمال اغموں نے نہایت احمن اندازسے انجام دیتے ہوتے بی ان سے تعکاوٹ کے بعداغیس آنام ہم بینچا یا جا آہے۔

ا الله المحافظ المحرور المحمت (دانشمندی) الله کا کشرک کون میں سے ایک کے بن معافظ المحرور میں سے ایک کا کشرک کے بن معافظ المحرور میں سے ایک کا کشر جے جے اللہ حل مولا مارفین کے قلوب پر ازل فرا آ ہے کا کہ اس کے دریعے وہ دنیا کی اللہ کی کشوری کے ایک سے راحت بائیں۔ آپ نے مولا کی کشوری میں اپنے مولا کی کشوری میں نام نام کی کشوری میں نام کا کھنے کا کہ میں نام کا کھنے کا کہ میں نام کا کہ کا کہ میں نام کا کہ کے اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ

سفیان ملیرالرم تکتے میں کہ عارفین کے دلول کی جولال کاہ ایک آسانی باغ میں ہے ہوئے ہوں کے میں اس اس اس اس اس اس ا جس سے الگے جابات رب تنروع ہوجاتے میں عارفین کے قلوب آسانی باغ میں جمع ہوتے ہیں اور مقام فرب میں محبت اللی کے تریفتے ہیں .

#### . لعرف

نعت سے مرادیہ ہے کر نعت بیان کرنے واسے اپنے منعوت رجس کی نعت بیان کی گئی ہو) کے اسکام وا وصا منسکے بارسے میں معلومات فراہم کریں ۔ یرائمال مجی موجود ہے کہ فعت اور وصعف و وانوں ہم معنی ہوں گر برفرق ضرورہے کہ وصعف مجمل اور لغت منعسل ہوتی ہے۔ وصعف کے بیان میں جامیت ہوتی ہے جب کونعت میں مرسوز کوجدا حدا بیان کیا جاتا ہے۔

#### صفيت

صغت کومومون سے اگٹ نہیں کیا جاسکتا اسےمومون کہا جاسکتا ہے اور ز غیرمومون ۔

#### ذارين

ذات کی تعربیت بر ہے کہ یہ قائم بالذات ہوتی ہے جب کداسم ،نست ادرصفت ذات کی علامیں بیں ،اسم ،نعت اورصفت کا تعلق فقط صاحب ذات سے ہوتا ہے بیمے ستی کہا جاتا ہے ہیں ہی موصوف و منعوف ہوتا ہے جی بیا کہ قادر اللہ تعالی کے اسار میں سے ایک اسم ہے ۔اسی طرح فدرت اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور تعدیدا سٹر تعالی کی فعوت میں سے ایک نعت ہے ۔اسی طرح شکام می اسار اللی میں سے ایک اسم ہے اور کلام صفات اللہ میں سے ایک موت اللہ میں سے ایک موت اللہ میں سے ایک فعوت اللہ میں سے ایک نعوت اللہ میں سے ایک نعت ہے ۔اور خفران الم بیت اللہ میں سے ایک نعت ہے ۔

# غلق اورخالق

واسطی علی الرحمۃ فرماتے میں بخلق کے باس سواتے اللہ کے اسم صفت اور نعت کے کچے اسمی علی الرحمۃ فرماتے میں بخلق کے کچے سی نہیں بنلق اس کے اسمار کے ذریعے اس کی معونت سے اور ضعات سے دریعے اس کی فارت سے حیاب میں دمتی ہے۔

مب بھی بندہ اللہ تفائے کی تدمیر تقدیر بفضل اور بخشش کا ذکرکہ اسبے تو وہ دراصل اس کی تعدید بنا کے کہ کہ اسبے تو وہ دراصل کی تعدید کا ذکر کر اسبے تو وہ اس کی تعرفیت بیان کرد م جو تا ہے اور اس کے فرائی تعدید کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی صفات بیان کرد لم جو تا ہے تو وہ اس کی صفات بیان کرد لم جو تا ہے گویا اس نے اس کی صفات ہی کے ذریعے اس کا وصف بیان کیا ۔

الوعبدالندقرش علبرار متركح دواشعار س

اذاطلعت شهس عليك بنورنها وانت خليط ننشعاع المسب اشر بعيدمن الذات العزيز مكانها ولسع تعسرمن نعت ننفسك قاعم ترجر: ۱۱) جب تجریراً فناب ابنی روشن کے ساتھ ملوع ہونا بہت اور تم اس کی مانوس کرن کے ساتھ کی میں میں میں کہ مانوس کرن کے ساتھی ہوئے ہو۔
(۲) تواس آ فناب کا مقام ذائب عزیزسے دور مہونا اور وہ تیرسے فالسنفس کی فعت سے خال نہیں ہونا ۔

#### حاب

ابک الیی رکا و سے جو طالب اورطلوب کے درمیان واقع ہو حجاب کہلاتی سے -سری تقطی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے ؛ یا رب إحب بھی تو مجھے عدا ب میں مبتلا کمنا چاہے تو حجاب واقع کرنے کے عذا ب میں مبتلا نکرنا ۔

محد بن ملی الکتا فی علیدا رحمته نے کہا ، ٹواب پر نظر رکھنا عباب در عباب ہے اور مجاب کا احساس رکھنا دیندیدگی ونٹوق سے عباب میں رہنے کے متراد من ہے ۔

کتانی کے تولی وضاحت یہ ہے کہ بندے کا تواب کے ماصل ہونے سفت سات سوچیا منوع قرارہ یا گیا ہے۔ اور جاب کا احساس رکھنے سے یہ مراد ہے کہ ایساعمل سندے کے بید اجیاع کی است مگن اور شوق کے صول میں ایک دکا وسٹ بن جاتا ہے۔

# دعوىلى

نفس کا نود سے وہ کیجونسوب کرنا ہواس میں نہیں دعویٰ کہلاتا ہے۔ سہل بن عبدالشرعلیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ، بندہ اورخدا تعالیٰ کے درمیان و بیز زین بردہ دعویٰ ہے اور کہا ہے

ولیما ادعیت العب قالت کیذبتنی فہالی ادی الاعضاءٔ مشلش کو اسیا ترج : صب میں نے مجسن کا دموئی کیا تواس نے کہا توسنے مجھسے متعلق حوا دموئی کیا کیونکر دیکیا بات ہے کہ میں تہرسہ اصفار کو دیگوشت دکھیتی ہم ل ۔ ابوعرو زجاجی علیمالرحمتہ کہا کرتے تھے : حس سے مل دعو لے نہیں اس میں کوئی صنیقت می نہیں۔

مذکورہ بالاقول سے ابوعمرہ کی مرادیرتھی کرنفس نودسے وہ طاعات منسوب کرے ہواس کے اندرموجود نہوں اور نہی اپینے دعویٰ برکوئی گواہی کھتی ہو۔

#### انصتبار

اختباراتنارہ ہے اس بیزکی طرف جواللدعز وعل بندے کے لیے متحنب فرما اسے اور بندہ اسے عنا بہت خداوندی کے ساتھ اسپنے لیے اختیار کرلیہ اسے گؤیا کہ وہ ہو کھے اختیار کرنا ہے اختیار خداوندی کے ساتھ ذکر اینے اختیار سے اختیار کرنا ہے۔

ریمی بن معاد علیرار محتف فروا ، حب کم بنده معوفت ماصل کرا ریبا ب اس سے

یمی کها جانا ہے کہ تو نود نه منتخب کر کیو کم تو اس وقت کم اختیار کا امین نہیں ہوسکتا جہوں

معرفت ماصل دیکرے ، درجب بنده معرفت بالتیا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے جا ہو تو چن لو

ادرجا ہوتو نہ جنو کم و کمراکر تو نے مجھ خنب کیا تو جارسے اختیار کے ساتھ اور خنف ذکیا تو جی جارکا

افتیار کے ساتھ ۔ الغرض نوا بینے اختیار وعدم اختیار ہیں بطلے اختیار کے ساتھ دالغرض نوا بینے اختیار وعدم اختیار ہیں بالے اختیار کے ساتھ دالغرض نوا بینے اختیار وعدم اختیار ہیں بالے اختیار کے ساتھ دالغرض نوا بینے اختیار کے ساتھ دالغرض نوا بینے اختیار وعدم اختیار ہیں بالے داختیار کے ساتھ دالغرض نوا بینے اختیار کی سے ۔

## أختسبار

فق نغالیٰ کاصادقین کااس غرض سے امتحان لینا کہ اس کے ذریعے و دھنہ ہیں کے گھوں کو پرکردسے اور اس امتحان سے وہ ان سکے صدق کو ظامرکر سکے تمومنین پراپنی حجست قائم کر دے تاکہ مبتدی سامکین ان سے سیکھیں ۔

رسول الشرصلى الشرمليروسلم ففرطيا ؟

"اخسبرمن تقسله "

مدیث کی نثرے یہ ہے کریس کو جا ہوا زما کر امتحان لو ٹاکہ تم اسے اُزما کراس سکے اندر پوشیدہ سیائی کو ساسنے سے آؤ۔

#### السيسلأ

بندے کی تقیقت مال کو جاننے کے بیے آزمائش کے طور رہنداب میں منبلا کرنے کے ذریعے اس کا متان لین البلاد کہلاتا ہے۔

ابومحد تریری عبیدالرحمتہ کا قول ہے ؛ انسان و پیں ہے جہاں اُزمائش سےے۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ واکہ وسلم سنے فرمایا : " ہی پنجیروں کی جاعت دگیر لوگوں سے زیادہ اُزماکشنوں سے دو جارم ہوتی سیے ؛

کسی نے بلار کے بارسے میں براشعار کے میں سے

داشرات البلاء عسلى ستدور والى ما تىرى عسلى تشوم

ماادى للبلاء بلاء سواى دبلائى عسلى البلاء كمدود

فالنامعنية السلاء وبلائي الماصن للبلاء عليه غيود

ياسدى على البلاء لانعدى كن به مالكاً رحيماً غفوى

يامعين البلاء على اعسني

فى السبلاء فالسبلاء عسلى سعير

ترمباشعار ، مجھ پا بتلار کے معانب مچردگاتے دہتے ہیں ۔ اور کب کاس مجدر چلا کرتے دہیں گے .

مجھے اُ زائش کے بلیے اپنے سواکوتی اُ زائش نفرنسیں اُتی ۔ اورمیری اُ زائش کو اُز ائش رِفِعہ ہے ۔

میں اُ ذائش دابتلا سے بیدا زمانش ہوں اورمیری اَ زمائش ہی اس اُنمائش کی می فط ، اس برغیرے کرنے والی سبصہ ۔

لے میری اُز اَسَ ؟ لو اُز اَسْ پرزیا دتی ذکر اس کے یعد جم و بخشش کر فی الا ین جا -

اسے اُڑ مائش میں مدد کرنے واسے ؛ ابتلار کے دورمیں میری ا مانت فرماکبونکر

#### آذمانس مرب بلية كالعركة شعدب.

اللسال

علم تقانق کے بیان کرنے کونسان کتے ہیں .

ابوائحسین نوری علیدالرحمتہ نے جنید ملیدالرحمتہ کو ایک خطیس تحریر کیا ، میرے سروا ر! آپ کوعلم بلار میں نسان ماصل ہے بینی اسے بیان کرنے کا مکر حاصل ہے۔ اور اسی طرح آپ کوعلم بلار البلار میں جمی ومتریں حاصل ہے۔

الوكرشلى على الرحمة سے ال الا الم اور السان تقيقت كے درميانى فرق كو واضح كر ف كے ليے كما كيا تو فروايا ، الميان ) علم محم كك واسط سے بيني الى جيب كر السان الى الله على الله واسط مح كے بير الله جي كيا كو السان التى كے كتے بير ؟ تو فرايا ، جي محك خلق كى دراتى ذہو -

واننج رہے کرنٹبل کے قول میں نسان سے مراد بیان علم اور مبارت میں کسی خموم کو واضح کرنا ہے ۔

#### برستر

متر، وجود وعدم کے درمیان پر شید ہ ہونا ہے گرمعنوی طور پر موجود ہوتا ہے یہ میں کہا گیا ہے کرمتر دہ ہے جے بی تقافے نے فائب رکھا ہوا درختی اس کو نز جان سکے مترِ خلق اس کے مرتر دہ ہے جے بی تقافے بلا واسط مطلع ہو۔ اور ترخی برصرف می تفائے ہی مطلع ہو آج ۔ اس کے علاد ہ سر السر ہوتا ہے جس کا احساس سر بھی نہیں کرسکتا ہے اگر ایسا ہوتو وہ سر نہسیس کرسکتا ہے اگر ایسا ہوتو وہ سر نہسیس کہلاتا ہے۔

میں ہے۔ سہل بن عبدالترملبرالرممۃ نے کہا : نفس کے یہے بھی ایک متر بڑنا ہے جے اللّٰہ تعا نے نقط فریون کی زبان رِجاری کیا تھ تو کہا تھا :

«اسادبكم الاعلى :

کسی شے کھاہیے سے

یاسرالسر بدق ستی یغنی علی دهدو کل حت وظاهد باطن تجلی من کلشی سکل شی

ترجر ؛ اسے سرّائسر ا بواس تدر دقیق ہوجا آ ہے کہ مرزی رُوح کے دہم و گمان سے بی اوشید م جوجا آ ہے .

يرفامرًا وباطنًا موجود بتلب اورمرتفس مرسف كي يك فابربو ايتباجه.

عمت

عقد کا تعنی باطن سے بے اوریہ اس عہد کو کتے ہیں جو بندہ ابنے قلب میں لینے دب اور ابنے درمیان ٹھر انا ہے کہ وہ فلال کام کرسے گا اور فلال کام نہیں کرسے گا ۔ قول باری تعالیے ہے :

يَا يَهُكَا السَّذِيْنَ أَمُنُوا اَوْفُوا السَامِان والوا البِينَ وَل لِوِرس كوء النَّامُةُ ولِيهِ المستفول الم

ایک مرددانا سے دریافت کیا گیا کہ تونے اپنے دب کوکس طرح بیجانا ؟ اس نے ہواب دیا و میں نے اسے شخالت کے مل ہوما نے اور ارادوں کے توسٹ مبانے سے بیجانا -

محدبن بعقیوب فری ملیم ارائد فرماتے میں کرمیں نے تمیں برس سے اللّہ اور کینے دمیان فقط اس نوف سے کوئی عمد قائم نہیں کیا کرمبادا وہ اسے فسع فرما دسے اور اس طرح میں کہیں اپنی زبان سے ہی جوٹما نہ ہوجا وں۔

كماجا آب كه خاس دعام مي فرق يب كرعامة المونين برالتُدتِعالْ في واجبب

کردیا ہے کروہ اپنے عہدوں کواس وقت بوراکریں جب کروہ ان کا قرار اپنی زبان سے کریر اور خاص مومنین پرایفائے عہد کا پوراکر نا اس طرح لازم ہے کردہ اس وقت عہد کو بوراکر، جب انھوں نے ول میں عہد یا ندھا ہو۔

المحتم

می کو داصداستمال کرنے میں یہ اشارہ بوشیدہ ہے کرسانک اپنے تنام بہوم نعنی اروا کو کیجا کرسکے ایک ہی ارا دھے میں ضم کردھ ۔

الوسعيد خوا زعليرالرهرف فرها أو البيضهم دارادك كوالله تفلف كرسا من أكلما وسد .

کی اور نین کا فول ہے ، بندسے کو جا جئے کہ اس کا ارادہ اس کے قدموں سے نیجے ہو مینی مذتو وہ حالت ماصنی کا ارادہ کرسے اور نرمتعقبل کا بلکر موجودہ کیفیت کے وقت ہی سے تعلق ۔ ۔۔۔

الكخط

کحفسے مرا د دِل کی آنکھوں کا ان زواید بھین کامشاہدہ کرنا کرس پر بیندہ خیب سے ساتھ ایمان لاسچکا ہو۔

الوعلى رود بارى عليه الرئمة تسكي سيندا شعاراسي ضمن ميں ملاحظه موں س

لاحظته فرآنى فى مسلاحظن تغبت عن رؤيتى مستى معناه

وصادفت همتى لطف الخفى بها تمكنت من شكن دون منشاء

فلاالى احدهن ولا فطن ولا الى ماحتي استوفانساه

الله يعلم انى نست اذ ڪرلا وکيف اذکره اذنست انسسالا

ترجہ ۱۱) میں سنے اسے جیٹم ول سے دکھا اور اس سنے میرے اس دیکھنے کو بھی دکھیا ، اور اس طرح میں اس سکے مدلول و مقصو د کے ساتھ خود اپنی رؤیت سے بھی نا تب ہوا ۔ ۲) میرام خصد دا داده اتعاقاً ایک مخفی طعف د کرم سے تعمل بوگیا - ا دراس طغنجی
 کے ساتھ پوشیده طور پراندگی رضا سے قریب قرار پالیا -

(۳) کمی کی طرف نزنومیراتصد به دیمی کی طرف میراد دراک متوجه به اور زبی میں کمی اُزائش سے طمئن بوتا بول کر اسے معبول جاؤں .

(۲) انٹرنغا لے جانتاہے کومیں اسے بادنہیں کر آاور میں اسے یاد بھی کیے کروں جب کرمیں نے اسے مبلایا ہی نہیں۔

, j

کسی شنے کا س طرح فیا ہوجا اگر اس کاکوئی نشان باتی نہ رہے محوکہ لاقا ہے۔ اگر کوئی نشان باتی رہ رہائے وہ کس کہلائے گا۔ نشان باتی رہ جائے وہ کمس کہلائے گا۔

ابوالحین نوری علیه ارحمة نے کہا وخاص وعام دونوں مام موجود سیت میں رہتے جیں گر سجان میں سے ارفع ہوتا ہے اسے اللہ تعالے اسپنے قرب کی طرف کھینج لینا ہے اوراس کے نفس سے دگیر تمام شغولیات ومصروفیات کومٹا دیتا ہے۔ بیراسے مقام قرب میں تبات عطافراتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے :

يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَسُكُ مِ وَيُثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الدنابت

کتاہے۔

اللّٰر کا اینا قرب على فرمانا اس سے مرادیہ ہے کہ بندوں کو اللّٰر تعالمے اسینے قرب سے فواز کر الیسے پاس اکھنا کرلیا ہے ، اس کے نفس کو احساس افعال سے عادی کرسے اسے لینے ساتھ ج ٹابت کرویٹا ہے تاکہ وہ اسپنے افعال وسرکات میں اللّٰہ ہی کا کوکسیجے۔

محق

می مجو کا ہم نی ہے گراں قدر فرق ہے کو می مدے جانے ادر فنام وجانے کے اعتبار کے محمے کسی قدر آگے ہے ۔

ایک شخص نے ابو کمر شبی علیہ الرائر سے دریافت کیا کہ کیا ہات ہے میں اُپ کو پریشان دیا ہوں ، کیا وہ اُب کے ساتھ اور اُپ اس کے ساتھ نہیں ہیں ، شبی علیہ الرحمۃ نے جواب دیا اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو میں موجود ہوتا بکر میں تو اس کی ذات میں محو ہو ہو کا ہوں تعینی نہمیں ہوں اور دہ مجھے متعلق کوئی شنے موجود ہے مکر مرشے اسی سے اس کے بیے اور اس کے ساتھ ہے اور دہ مجھے متعلق کوئی شنے موجود ہے مکر مرشے اسی سے اس کے بیے اور اس کے ساتھ ہے میں کی نے میں نے کہا ہے ہے

کل ند دسیه د مشده فاًین کی شی ها د شری فعلساح اسسا نیلسا ترج: بهرشے اس کے بیاتی اوراس سے بے چرمیرسے یے کوئی شنے کمال ہے کہیں اس کوابینے ہے لیے لیسندکروں۔

اثر

زائل بونے دالی شنے کا باقی رہنے دالانشان انز کہلا آہے کیسی کا قول ہے کہ جے دیکھنے ۔ سے محروم رکھا کیا دہ اکٹر ہی سے مانوس ہو گیا اورجس نے انزکو کھو دیا دہ وکر میں شنول موکس ۔ کہنے والے نے کہاہے سے

> فهاعندی لسکواسو ولید اسمع لیکونسپر

ترجه ،میرسے پاس نقعادا کوئی نشان ہے اور منہی میں نے تعاسے بارسے میں کوئی خبر سنی ہے ۔ کتے بیس کرکسی باونتاہ کے عمل رہے بیٹ عرکھا تھا سے ان أخارنا ستدل عليسنا فانفروا بعدنا الى الأشاد

ترجمہ ، ہادے آثار می جارا بتدویر کے الذا جارے بعد جارے آثار کو ہی و مجھو۔

نواص ملیداد جمدت کها : خداتها لی کوتمام اشیاسے کم آجا نیا بہے کربندہ ان تمام آ تا ہر اشیار کواس سے ملیحدہ جانے ہونفس سے ملی کرتا ہے ۔ آپ نے پیشعر بھی کہا سے

لوان دونك بحرائصين معترضا

لخلت ذاك سواباً داهب الاستر

كوان

کون ایک جامع ومجل لفظ جید ان تمام نملوقات سے یہے جے موجد اعلی عزوجل فے کا ف اور نون کے درمیان پیدا فروایا -

بكوان

بون کامعنی جدائی وعلیمدگی ہے۔ کون اور ابن دونوں کے معنی کو جنید علیہ الرحمة نے بڑی خوبی کے ساتھ واضع کیا ہے۔ وہ فرائے میں ، مومذین افسیس کتے میں جو موجو ہوتے میں ابنی وجو دکے اور وہ معیدہ ہوتے میں بلا عبدائی کے معنی وہ اشیار میں ہوتے میں اس طرح کر گویا نہیں میں اور ان سے معیدہ ہوتے میں اس طرح گویا کہ مبدا نہیں کی ذکر ان کا اشیار کے ساتھ موجو دہونا ان کی خصیتوں کے ساتھ ہونا اور ان کا اشیار سے حیاجونا ان کے باطن سے معلق ہے ۔ ان کی خصیتوں کے ساتھ ہونا اور ان کا اشیار سے حیاجونا ان کے باطن سے معلق ہے ۔ ان کی خصیتوں کے ساتھ ہونا اور ان کا اشیار سے جیاج المنوح دودوں

تقدياقي مسير الموحداوددة

وغاب بعىزمنك حسين طلبته

ترجر ؛ بلاشر دوميدان تويد مي أكيلا عبى تم إلى اورسب توف استعلب كيا توه تري

مغلمت دع ت كےساته فائب بوكيا۔

ظهرت لمن ا ثبت عدبونه

فكان بلاكون كاشلث كشبيتيه

ترم ، تواس کے بیے فاہر ہواہیے نونے اس کی علیمدگی کے بعد تاسٹ کردیا ۔ توگویا وہ موجود ہوگیا بغر ہونے کے جیسے تو ہی اسے وجود میں سے آیا ۔

وصسل

ومل كامنهوم ب غائب سے لائق بوعانا -

یکی بن معاد علیما لرحمت فروایا : جس نے جب بھے عرش کے نیچے کی اشیار۔ بند نہیں کیں دہ عرش کے اور ہو کچے ہے اس کم نہیں بہنچ سکتا ۔ بینی اس نے خالق عرش دصل کے رسائی حاصل نہ کی ۔

الومكر تشلى عليدالرحمة كاقلب بعب في ينيال كياكروه الشرتع في كسبينيا بوا اس كوكيد ماصل نهين بوا-

بعض صوفیدنے کہا : اصول کوضا کے کرنے کے باعث انھیں وصل نعیب نہیں۔

ووصلكم هجرو ودكسه قلى

وقسربكوبكد وسلهكوحوب

ترمر، تراوسل ومُبائى بد مترى مبت بنف ب تراقرب دورى ب اورترى ملح بنگ ب د

فسسل

کمی پندیدہ امید کی گئے سنے کا حاصل نہ کرسکنا فصل ہے۔

کسی نے کہا : جس نے یہ خیال کیا یا گمان کیا کواسے دصل ماصل ہوا اسے بیٹین کوا جا ہنتے کہ دہ مبدا ہوگیا۔ کسی اور سنے کہا : تیرے وصل کی نوش میدائی کے غم سے مربوط بیے یجیدا کرکسی نے کہا ہے علیہ نلاوصل ولا فعسل و لا یاس و لاطبعہ (زوصل بیے ز مِدائی نریاس بیے زطع )

اصسل

اصل سے اضافہ ہوتا ہے ۔ اصل الاصول مدایت ہے اوراس کے بعداصول، جیسے دین کے اصول منی ، توصید معافرت ، ایمان ، بیتین ، صدتی اور اخلاص -

### منسرع

فرع اصل سے بڑھتی ہے اور جب فرع سے مزید فروع کھتی ہیں تو وہ قائم مقام مهل کے بوجاتی ہیں ہزار حجنت ہے ، اور کے بیاج فروع کملاتی ہیں بنزار حجنت ہے ، اور یہ فروع اپنے اصول کی طرف لوٹتی ہیں ۔ یہ فروع اپنے اصول کی طرف لوٹتی ہیں ۔

بدایت اصل ہے اور توبید بموفت ، ایان ،صدف اور اخلاص اس براضافے بیں ،
اور اسوال ،مقامات ، اعمال اور طاعات ان اصول براضافے بیں لینے اس کی فروع ہیں اسی
طرح میں فروع بیر مزید فروع کے بیلا ہونے کاسبب بننے کے باعث اصول کملاتی ہیں ،
عروبی مثان کی علیہ الرحمة نے فروایا : جارا اصول کو مان لینا جارے لیے کو ابی وکمی بردلیل وجیت فائم کردیتا ہے .

اسی طرح اصول برایان وا قرار کے بعدان کا انکار کرنے کے سلسے میں ہم جارے اوپر حجبت قائم ہو مباتی ہے۔

کسی عالم دین کا فولسیت کرمی ا مرکی طرف رسول افترصلی انترملیه واکه وسل نے دیوت دی وہ اصل سبت اور ہو امور اس اصل سے بڑھیں وہ فروع میں اور یہ اسینی اصل کی طرف لڑائی گتی ہیں۔

لممسس

كى دانى شفى كے بيان كامو بو جا ناطمس كهلاما ب -

حنید علیه ارحمة نے ابو بمراکسائی علیہ الرحمة کو ایک خطافکھا ، اُسپ بونٹیدہ راستوں اور ہاند پڑسے ہوئے نشاروں میں جس .

التُدتِّعَائِدُ سِنِ فرماياً :

فَإِذَ النَّعِوْمُ مُلِيسَتُ لِيهِ مِيرِبِ السَّعُومُ ويَتَ عِلَيْن.

بها ر طمست سعداد شارول کروشنی کا مباسته د مبناسهد.

عرد بن طنمان کی عیرالرفر نے فرایی ، تواس دقست کے سختیقت بھی تعالے تک رسائی ماصل نہیں کرسکما حبب کک ان مو ہوجانے واسلے راستوں پر دھیے۔ بینی توان اسوال تک زہینے جاتے بن تک نمعارے علادہ کوئی اور نربینج سکا ہواوران کانشان باتی زہو۔

## الرمسا ورالدمس

ومس كامعنى وفن كرفا باس ليد قرشان كوديماس كتفيس.

جند علی الرائد نے کی بن معافہ کو ایک خطیس مکھا ؛ پیراسینے ول میں موجود ہرشے کے مند کو قبر میں دفن کردو بیال تک کداس شے کا مخنی ہونا ہوں کہ دو میراس فی کردو بیال تک کداس شے کا مخنی ہونا ہوں اس سے مند کردو میراس کی طرف اشارہ کی نسبت کو جس اس سے ملیدہ کردو میراس کی طرف اشارہ کی اس تحریر میں تینت توحید کی جانب اشاہ میاں یہ جب نا مندوں ہے کر مبنید ملیدالرح تکی اس تحریر میں تینت توحید کی جانب اشاہ میں بندہ صفات وافعال بنٹریت سے بائکل فانی ہو جائے ۔ اور گویا کہ وہ جے گرنہ ہیں جب تو اپنے فنس کو تعت النزی میں دفن کردتیا ہے تو سے مفوم ہے کہ تو اپنے فنس کو جو دوے اور اس کی تراقلب عربی سے اور اس کی

مخالغت كرسے -

قصب

تُصْم كامعنى بي توزأ .

الوکرزقاق علیه الرحم تنه کها: اگر کناه میں نے نوداختیار کیے ہوتے توجھے اس کاکوئی رنج زبینیا کیونکہ یہ امرمیرے مطابق ہوتا ، مگر کیا کروں کرمیری کمرتو اس وقت توڑدی گئی جب نودگنا ، ہوں ، نے میری جانب سبقت کی -

الدِكرِ واسعى عيرار حرّ في فرايا ، ثمام امور البين حقائق كے اعتبار سے زمانوں بيغاب اَك توس في زمانوں كو قديم جانا اس كے سيلے زمانوں كامقابر ٹوٹ گيا -

سيس

سبب سے مراد واسطہ ہے ۔ اور اسباب کا مفہوم استرنتا فی اور ملق کے درمیان واسط بیں ۔ واسط بیں ۔

احدب علا علی الرحرفر مات میں بھی نے سبب میں مبسب کی صنعت کا مشاہدہ کیا ' اسے اس مشاہد سے نے مبسب کک دسائی کے قابل بنا دیا کی وکر عس نے سبب کا مشاہدہ کر دیا اس کا قلب اسباب کی زینت وزیبائش سے عور ہوگیا - اور عس نے ملاعات سے فائل کر دینے والے اسباب کو جان ایا دہ ان سے الگ ہوگی اور اعمال صالح کی جانب ہے جانے ولے اسباب سے تعلق ہوڑ لیا ۔

اسخ من مير الوعلى رو وبارى طيرالرحمة كريندانشوار ملاحظر بول سبع من لدويكن بلا خانياعن حبه وعن اللوى والانس بالاحباب ادتيج متبه مبابية جمعت له ماكان مضترقا من الاسباب

فكانه بين الماتب واقت لمنالحظاو بحس مسآب

ترجر ، بوتیرے ساتھ ابنی مجبت ، نوابت سا اور دوستوں کی الفت کوترک کرسے فانی نر موینیکا مو -

یا اسے مجست نے ڈلیل ونواد کرکے اس کے بیلے وہ اسباب اکٹے کر دسیتے ہوں ہو اس سے جدانتھ ۔

تواس کی مثال استنف کی سے جومراتب کے بیج کوئی صدیا نے اور اچھے المحالے کے مطابع کے اللہ مالے کے اللہ کا سے مطابع کا اللہ کا سے مطابع کے اللہ کا سے مطابع کا سے مطابع کے اللہ کا سے مطابع کے اللہ کا سے مطابع کے مطابع کے مطابع کا سے مطابع کی مطابع کا سے مطابع کا سے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کا سے مطابع کے مطابع کا سے مطابع کے مطابع کے

#### تبيت

یہ اس حال کو کتے ہیں حب سے کوئی شخص اس دفت با نیر ہوتا ہے جب وہ اس سے نود کونٹسوب کرے ۔

جعفر طیالسی علیه الرحرزنے کہا ہے ، نسبت دوطرے کی ہے ایک نسبت حفوظ اوردومری نسبت عنوق ، عبب اوصاف بشری غائب ہوں توحیقت ظاہر ہوتی ہے اور عبب اوصافِ بشری ظاہر ہوں توحیقت غائب ہوجاتی ہے .

قنّدعلیدالرمر سے بوچیاگیا کرمسافرکون ہے ؟ آب نے کہا دجس کے بیار دنیا میں کوئی رشتہ دار نرمو۔

الوالحيين نورى عليه الرحة كت بين ، بوكير أكليس وكيتي بين وه على سے منسوب بوتا ہے اور بو كي فلوب بوتا ہے اور بوكي فلوب مانتے بين اس كي نسبت كا اور بوكي فلوب مانتے بين اس كي نسبت كا معنى ہے اقرار كرنا -

عمرو بن عمّان کی علیہ الرحرت کہ اوا سرار سے پونٹیدہ بہونے کی صفت یہ سبے کہ نہ تووہ احساس میں قائم ہوں اور زہی وہ نسبت میں ظاہر بہوں ۔

# صاحب قلب بإذا

قنب میں جوعلم اکھا ہونا ہے اس کا زبان و بیان اور فضاحت سے ظاہر در کرنا صاحب

ہونا کہلاتا ہے۔

منديمد الرحمة فرايكية تعدا بإنراسان اصابقلب مين-

رىت مال

دبُ حال کامنی برہے کوفلان خفر محبت بنوف، دجاء اور شوق و نیرہ جیسے اسوال سے مربوط ہو اور شوق و نیرہ جیسے اسوال سے مربوط ہیں ان اسوال میں سے کوئی حال اس برفالس، بوتوالیسے شخص کورب حال اس کی روزش کونے والا) کہتے ہیں۔ (مال کی روزش کونے والا) کہتے ہیں۔

مساحب مثقام

ا بوتنفس قاصدین وطابین کے مقامات مثلاً توب، ورع، زہدا درصبروغیرہ میں سیکی متعام کے بیے میانا مباسے تواسے صاحب مقام کہتے ہیں۔

ب با با با با المراق ا

عبور کرنے کی صورت ہی میں دسائی حاصل کر ناہیے -

کی شیخ کا تول ہے کہ میں الو کرشلی علیہ الرحمۃ کے پاس کئی بار حاضر ہوا اور مرمزہب اُضیر متا ہات وا حوال کے بارسے میر گفتگو کہتے سا۔

بينفس بونا

بانس و قص بول بے مس برنیس کی عادات خالب نرائیس اورعادات نفس یہ بی میں اور عادات نفس یہ بی خصر بی برنیس کی عادات خالب نرائیس اور عادات نفس یہ بی خصر بی برنیس اور عدد برنیس بندے نے اللہ کی طوف رہو کی اس کا اللہ سے تعلق بدا ہوگیا اور وہ قرب اللہ کے مقام میں طہرا تواس نے اللہ کے سواسب کچے معبلادیا۔ سے تعلق بدا ہوگیا اور وہ قرب اللہ کے مقام میں طہرا تواس نے اللہ کے سواسب کچے معبلادیا۔ میں اس سے بوجیس کہ تو کون ہے اور کدھر جا رہا ہے نواس کے پاس سوا سے اللہ اللہ کہنے کے کوئی جواب نہ ہوگا ما وراس کی وجواس کے قلب میں وہ تعلیم خدا وندی ہے جواس

نے پالی ہے۔

صاصب اثناره

اس کامفہوم بیہ ہے کہ بندے گی گفتگو یادیک بھات اٹ رات اور علم معارف پرمبنی ہو۔ الوعلی رود باری شنے کہا سے

> فان تنعقق صفوالوجد مشتهادً على الاشادات لمديدوى على احدٍ ترجر: اگرومدكا فالعرب وكشتل براشادات ابت بوجاست تواس كوكس سه كوئى طع نبير ديني -

> > انابلاانا ونحن بلانحن

بندے کا بینے اضال میں افعال ہی سیملیجدہ ہونے سے بیے انا بلا انا وَحَق بُلِمُحَن کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔

اُپسنے ہوایًا فرمایا : اس کامطلب ہے کرانٹرنے انھیں ان سے افعال میں افعال سے جلکرہ بہبے ۔ اُما انت وانت اُما

اس قول کی تشریج کوشبلی علیدا دیمته کی اس کفتکوسے مجیر سس میں انھوں نے فروایا ہ کے ساتھیو ا دہ مجنونِ بنی عامرتھا جس سے بیالی سے بارسے میں لوچیا جاتا تو کہنا ، میں سے بیالی سے استعماد ا

اس کی وجریقی کدوہ میلی کے ساتھ لبیلی سے خود غائب موجاتا اور صرف لبیل کا نفارہ ہی باتی رہ جاتا۔ اور اس کے ساتھ وہ ماسوالیلی مرشے سے مجمی غائب ہوجاتا ۔ اور مرشنے کو لبیلی ہی سے ذریعے دیکھتا تھا .

کوئی شخص کس طرح کسی کی مجدت کا دیوئی کرنے کا صفدار ہوسکتا ہے بیب کروہ تھیک ماست میں اپنی ما داست وا فعال کو بوری طرح انجام دے رہا ہو۔

افسوس تواس شخص بہتے کرس نے اپنے اوصاف وعادات کو نر ترک کیا اور نہ ہی سنو سے ایک ذری کی اور نہ ہی سنو سے ایک ذری کو کا سرا دار ہوسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات رہی ہے کہ بدوع و حل کے عشی میں مقدور بحر کوشش کر الوگوں کے نزد کے کئی بندر تیر بات بی ہیں۔

من توشدم

شی علی الرح سنے ایک اور موقع برفرایا ؛ دو مجست کیسنے والے سی سندرمیں کشتی میں خر کر رہے نفے کران میں سے ایک پانی میں گر کر ڈوب گیا۔ یہ ویکھ کر وو سرے نے جی پانی میں چیلائک لگا دی ۔ غوط نوروں نے دونوں کو پانی سے میچ سالم نکال دیا توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ؛ میں تو پانی میں گرگیا تھا گر تم نے نوو کو کیوں پانی میں ڈوال ویا ۔ اس براس نے ہواب ویا ؛ میں نہارے ساقد اپنے سے فائب تھا میں نے یہ بھا تھا کہ میں ، تو نظا ۔ کوئی لوکا شبل علی الرح تکی مجلس میں موجو دمتا اس نے اب سے کہا ؛ اے الو کم ال اس فیے مجے جھے سے حاصل کرلیا، مجھے مجسسے فائب کر دیا اور مجھے میری ہی طرحت لوٹا دیا گویا کہ میں بغیر اپنی ذات کے وجود کے ہوں۔

. تبی علیا در تنه اس سے فرایا : تجریرانسوں ہے تو نے کینیت کہاں سے بائی ؟ تجے خط اندھا کرسے -

لڑکے نے جواب دیا ہمیرے بیے کہاں سے کوئی شئے ہے ہومیں اس میں اندھا ہوجاؤں ، یرکہ کر دہ لڑکا شبق کی ممبس سے مباگر گیا ۔

کی نے کہاہے سے

ةكوناوماكت انسينافت ذكو

ولكن نسيم الفترب يبدونيبهو

فاننى به عنى وابقى به له

إذ العق عنيه مخسبرومعسبر

ترجر ، ہم نے اسے یا دیکھااور جلایا ہی نہیں اور اس کا ذکر کرتے ہی رہنے گرنسیم قرب کا مربو کی اور فالب آگئی -

بجریس اس کے ساتھ خودسے فانی ہوگیا اور اس کے لیے اس کے ساتھ باتی ہوگیا یہاں کک کرمنی اپنی می خرویینے والااور اپنی می بات کرنے والاسیے۔

یہ کا سے میں ہیں ہی تمسی اور سنے کہا ہے سے

انامن اهوی ومن اهوی اتا

فاذا ابصبرشني اثصب رشنا

نعن روحان معاً في جسسد

المِس الله عليا السادنا

ترجر ؛ میں کون موں چمیوب ؛ اورحیوب کون ہے ؟ میں ہوں ۔ تونے حبب مجھے دیکھا تو تونے ( دراصل) ہم دونوں کودکھا -

> ہم دورومیں ہیں ایک جم میں اللہ نے ہیں باب جم بہنا دیا۔ من وگو کی اس کیآئی سے متعلق دواور شغرطا تطربوں سے سیا منسیة المحت منتی افتت نی بٹ حستی ادنیت نی منٹ حستی ظننت اسات انے

ترجر ، اسعة مّنا في كمة تا ؛ تونف مجعد اسيف ما تعرفوست فياكرديا - تونف مجعد خودست

اس فذرقریب کردیا کرمیر سجها شاید تُومَیں ہوں۔ بدرو دا دقر تنی مخلوق سے مخلوق کی محبیت کی تو اس کی مجبست کا عالم کیا ہو گا ہو دگہ حاسسے قریب ترکی محبیت کا دعویل ہو۔

بُوَبِلابُو

مُنوَ بِلَاصُو دراصل اننارہ ہے اللہ کو کمیا ومتفرد جاننے کی طرف مِنعبوم یہ ہواکروہ ہے کہنے والے کے وہ کے بغیر ۔ اوروہ جد بغیر کا تب کے لفظ تکفنے سے اوروہ لیسنے جُو موجود ہے بغیران دوسرفوں کا اور وا و کے مجموعے کے ۔

منیدملیدالر منت نے توحید سے معلق فرمایا ، نوحید کی تعرفیت یہ ہے کہ اس کا حکم جاری و ساری ہے ، اس کا خلر برخمیفت پر چیا یا ہواہے ، توحید ظاہر ہوئی تو خالب اُگئی، پوشیدہ ہوئی توجاب میں جی گئی ، حمد آور ہوئی تو ملاک کردیا ، وہ ، وہ ہے گر بغیر بغفا وہ کئے کے ۔ وہ ظاہر ہی ہے تو ہر وہ شے ہو اس پر ظاہر ہو اسے ملاک کر دیتی ہے اور جو شے بھی اس کی طرف اشارہ کرے اسے فیار کر دیتی ہے اس کے قریب والا اس سے دور اس سے دور اس کے قریب والا اس میں مبتلاہے۔

قطع علائق

علائق سے مرادوہ اسباب بیں ہو بندے سے لگ کر اس کوشنول کردیتے ہیں ہیالگ کر اسے اللہ عز وجل سے دور سے جاتے ہیں۔

ابوسعید خراد علیه الرحمة فرایا: امل توسید نے علائق بینے اسباب کو جیوارد باجبوب حقیقی جل وکد و کی مجمعت میں مشنول ہو کر ملائق سے جدا ہو گئے اُدام و اُسائش کو ترک کرویا، ہر مانوس سے نفرت کرنے گے، اور بیندیدہ شنے سے ناگوا دی فل مرکی ۔

*بادِی بلاکادی* 

ہوں۔ یا دی سے مراد املِ معرفت کے دلوں بین مربونے والے اسحال انوا راور صفالِهٔ کار اورجب بلا بادی کهاجا تاسیت تواس سے اشاره معصود بترا سیے کہ بادی (ظاہر بیونے والے) سے مراد ظاہر کرسف والاسیے بوقلوب براسوال وانوار کو ظاہر کرتا ہے ۔

ارشادِ خدا وندی ہے :

إنته حُويْبُ وِيُ وَيُعِيثُ كُ

نواص علیه الرحمة اپنی کتاب معزفة المعرفة ، میں مکھتے بیں کر جب سی ظامر ہوتا ہے تو است خواص علیه الرحمة اپنی کتاب معرفة المعرفة ، میں مکھتے بی کوئی اور ظاہر بہونے والا مال یکیفیت فا ہوجاتی ہے اور یمشاہدہ سی کے ان سے قریب ہونے کی بنا پر ہم اسے۔

التحسلي

التحلی سے مراد سادقین کے ساتھ اقوال اور اظہار اعمال کے لیافاسے مشاہست بیدا کن سبے۔

رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في فروايا و ايمان تعبّى لعنى ظاهرى أراستكى اوراراده وتواثّن ظاهر كرسف سے حاصل نهيں ہوتا مجدايان وه سبت ہو دل ميں نابت و ماگذين ہو۔ اور اعمال س كى تصديق كريں -

ممی نے کہاہیے سے

من تحلى بغسير ماهو فيه فضحت له شواهد الامتحان

ترم ، سب فودكواس برمسه أراستكيا بواس مي موجودنسي توشوا ورامتمان ف

ر اسے رسواکیا۔ تحصیل تحصیل

مسی حق مقالے کے انوار کا اس کی طرف اُنے والے سالکین کے دلوں رپیمکیا نخبلی کملا ہاہے۔ الوالحيين فورى عليه الرحمة تف فرايا ؛ الله تعالي البين خلق كے بيد اپنے خلق كے ساتھ على الله على الله

واسطی علیدالرحروف قرل باری تعالف :

ولات بينومر التَّعْنَ أَن لِهُ وودن مِع إروالول كى إركين كا.

كى تشري كرستے بوئے فروا ، امل تى كا تغابن ( مصارہ ، بار ) ان كى كيفيت فيار ، رؤيت اور كم لى كا تغابت اور كم كا تغابت اور كا تغابت كا تغابت اور كا تغابت كا تغابت اور كا تغابت كا تغابت

الوالحيين نورى على الرحمة ني كها: انوار و اسوال كى تحبّى سين توبيوں كوسن طباہيے اور ان كے پونشيده دسپنے سينوبيان قبيم موجاتی ميں۔

محسی نے کہا ہے سے

قدتعبل لقلبه منه نور

فاستضأت بدمن الظلمات

ترحمه واس كي قلب برنوري تعافي في سيب المهوركيا تو تاريك ول روشن موكيا-

تحنتي

ظاہرہ باطن میں موجودی سے دوسری طوف متوج کرنے والے وارس سے علیمدگی اختیار کرنے کو تختی کے لاز ما اختیار کرنے ہو کرنے کو تختی کتے ہیں ۔ گویا تخلی میں خلوت ، موزلت اور وحدت کو لاز ما اختیار کرنا ہوتا ، ہم فیدیلی الرح کا قول ہے ، محفوظ قلوب کا حال یہ مجتوالا ان کا دب عزوجل اخیس خیر سے گفتگو کرنے سے کنارہ کش ہونے سے مانع نہیں ہوتا کہ ہو کہ وہ ان کا دب عزوجل اخیس خیر سے گفتگو کرنے سے کنارہ کش ہونے سے بارے مرکز کرتے ہوئے آخیں ان کے بارے میں بڑا کے اور اس لیے کروہ ان قلوب بردیم کرتے ہوئے آخیں صف راور دیگراوصا ہونے سے کوا ذات ہے۔

يتميس استخف كالبفن صفات بوائد تعالى بندس كوديكر تمام اشيار بواس كاور

بندے کے مابین مائل ہوتی میں سے ملیدہ ہوجانے بروطا فراتا ہے .

پوسف بن الحسین علیه الرحمة فرائے میں کر تنخلی سے مراد عز لت رعیورہ ہوجانا) ہے کیونکر بندہ ا بینے نفس پر قدرت نہیں رکھ آاور کمزور ہوجا آ ہے تووہ اسپنے نفس سے علیمد گی اختیار کرکے اسپنے رب کی طرف رجوع کرلیں آھے۔

کسی نے کہلیے سے

ان قتلبُ الغتی و نوعاش دهوا فی الملوی لا بیکا د ان پشندستی ترج ؛ النشرنوجان کادل اگرمیت پس ایکسطولی نعاندگذار دسے پیر بھی وہ اسسے دمستبردار ہونے کوتیار نہیں ہڑتا ۔

## العساتة

عست كنايرب اس شے سے وزتمى اور واقع موكتى .

الومرشی علیرالرم تکتے جب کرخلق کی تولیف پرہے کہ تا بعداری اس کے وہو د کا سبتہے۔ اور اس کا موجود ہونا اس کے علت ۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فروایا ، مرشنے کی علمت اس کی صنعت ہے گراس کے سنعت کی کو تی ملت نہیں ۔

میرے نزدیک و والنون علیدالرائد کے قول کامفہوم بیہے کہ ہر پیداکردہ تنے سرِ نِعقان کا بچونا موجود ہونے والا ہے کیونکہ وہ نہیں تقا اور ہوگیا مگرصا فع کے سفت میں مصنوعات کے بیاے کو فی علت نہیں۔

كى نے كما ہے ع

یا شفائی من السقامرو ان کنت علتی (اسے بیادی سے میرے لیے شفا! اگر حیبہ توہی میری بیادی ہیے)

## أزل

اکسس کامعنی وہی ہے ہو قدیم کا ہے کیوکر قدیم کو ازل سے موسوم کیا جا آ ہے جب کر باری (بدیدا کرنے والا ) کو اس سے موسوم نہیں کیا جا تا ۔ اور کہا جا تا ہے کہ فلاں شنے فلال شنے سے بہت سے ہے۔

ازل الشرتعاف کے اسمات اولیت میں سے ایک اسم ہے بیں وہ الشرہ جوسب سے اقل فدیم اور لم بزل ولا بزال ہے - ادراز لیہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے ۔ متع مین میں سے ایک صفات میں نوال بند بزیمیں تفاوہ متع مین میں سے کسی نے کہا ہے کہ بن الشرتعا لے بن الشیار میں زوال بند بزیمیں تفاوہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کروہ جن الشیار میں نرتو ذوال بند بریہ اور نر ہوگا یعفن صوفیہ نے تواس قول کو لیے تواس قول کی تولیف کی کو کمراس میں بن تن اللہ سے تغیر کی صفت کی نفی ہے اس میے کروہ لینے تم اس اللہ کا دوال ہے کہ کر بسین صوفیہ نے انحقلاف کیلیے وہ کتے بیل کراس قول میں الازوال ہے کہ کر بسین صوفیہ نے انحقلاف کیلیے وہ کتے بیل کراس قول سے کے دوارہ میں میں فرق سے داورہ میں وارس میں میں فرق سے دوارہ میں میں وارس میں میں میں میں فرق ہے دوارہ میں وارس میں میں وارس میں میں وارس میں میں وارس میں وارس میں میں وارس میں وارس میں وارس میں وارس میں وارس میں میں وارس میں و

### ابدأور ابدبيت

الله تعالى كى نعوت ميرسے ايك نعت ہے - ازليت اور ابديت ميں فرق يہ ہے كه ازليت كا أغاز نہيں ہوتا جو الديت كا كوئى انجام نهيں ہوتا .

واسلی علیه الرحمة ابدکی تولیف میں کہتے ہیں ؛ ابد، مدومیں انقطاع واقع ہونے کو ترک کر دینے کی جانب اشارہ ہے اور اکسس طرح اوقات کو دوام میں مٹا دینے کی طرف اشارہ مزید کہا کہ دسم اور رسم دونوں صفات ہیں جہینٹہ کے لیے ازل سے حاری ہیں ۔ کسی اورنے یہ کہاہے کہ ازل، فِدُم اورا بدہمیتفت احدیث سے دورنہیں کی جاسکتیں ، کیزکر مہی وہ اننارات ہیں جن کے ذریعے وہ خلق کو نورسے آگا ہی عطافر مآماہے۔ الدیرشبلی عید الرحمۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انصوں نے کہا ، باک ہے وہ ذات بجائی قت می مؤجو بتی جب کرمکاں، زماں ، اوقات ، وحرر ابد ، ازل ، اول اور اُخر موجو و نہیں تے ۔ اور اس نے اشیار کو اس طرح بیدا فرمایا کروہ ان سے عافل نہیں ، ان سے اس کو کوئی اعانت نہیں ملتی اور اس نے ان ریج کھے مائد کیا وہ اس میں عادل ہے ۔

عرو بن خمان کمی علیالر حرتنے کہا ، پاک وہ بے نیاز حوقد بی ہے ازل سے اورابدی ہمشگی میں لازوال ہے ۔

# وقتی مسرکد

وقتی مسرودسے مراد وہ مال ہے ہو اللہ اوراس کے بندے کے ورمیان قائم ہوتا ہے اور کسی بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے اور کسی وقت ہی بدت ہے در اس کے سرکی خروتیا ہے مسی وقت ہی بدت ہیں۔ اور ایک میں میں موہود ہو۔

الوكرشلى عليه الرحمة كالشوطا تطريو س

تسرمدوقتى فبيك وهو مسسرمد

وافنيستنىعنى فصوت معبردا

ترجمہ ، میرا وقت نیرسے ساتھ متعلق ہو کر دائمی ہوگیا ۔ اور تو نے بھیے نود میری ذات سے اس طرح فنا کردیا کرمیں مجرورہ گیا۔

# بحرى ملاشاطىء

بحری بلاشاطی (مراوریا بے کن رہے) کامنی دہی ہے ہو وقتی مسرمد کا ہے۔ اور رالفاظ میں بار الو کمرشیلی علیہ الرحمة سفے اس وقت کے تضے جب ایک روز اضوں سفے اثنات کے کلام میں

فرمایا کر تعمارے اوقات محدود میں جب کرمیرے وقت کے دوکما دے نہیں۔ اور میرا دریا ہے کا ربحری بلا شاطی ) سبے ۔

الوکرسنبی بیدالرحم تسے قول کی تشریح بیہے کرانعیس اللہ تعالے نے جس مال برفائزکر رکھا تعا اس کی کیفیت السی تھی کرجو اپنی وسعت کے اعتباد سے سبے نہایت تھا۔ اوراس طرح کی وسعت ولامحدود بہت کو اسی طرح کے جیلے سے ہی واضح کیا جاسکتا مقابو افھوں سنے فرایا ، لینی کچری بگا شاطی ۔

ارشاد باری تعالے ہے :

تم فرہا دو! اگر سندرمیرے رب کی باقول کے لیے سیاہی ہو قوضرور سندرنتم ہوجائے کا اورمیرے رب کی باتین تم نر ہول گی اگر جی ہم ولیا ہی اور اس کی مدد کو سے شُلْ تَوْ كَانَ الْبَصْرُ مِسدَادًا تِنْكِيمَاتِ مَ إِنْ كَنَفِ دَ الْبَحْسُرُ تَبُلُ اَنْ تَنْعَدَ كَلِمَاتُ مَ إِنْ وَدَوْ جِمُنْ اَيْمِشْ لِلهِ مَسدَدًا اللهِ

آميں۔

مذکورہ اُست مبارکر میں کھیا ت رب کے لامتناہی ہونے کاسبب یہ ہے کہ وہ ذات ہو ان سے مقصف ہے وہ نود لامتنا ہی ہے۔

کسی کا قرل ہے کرمیں نے اللہ کو پیچان لیا وہ اس سے مبت کر بیٹیا اور ہواس سے محبت کر بیٹیا اور ہواس سے محبت کر بیٹیا وہ ہوئیا ۔ محبت کر بیٹیا وہ ہوغ میں ڈوب گیا ۔ محسی اور نے کہا ہے سے

> لوان دونك بحسر الصيين معترضا لغلت داك سرايا ذاهب الات

ترجر ؛ اگرتيرس دمل مي ميرس ساسن مجري ي مجل الآمان التصدراب فانى تعود كرنا -

# تحن مُتيرون

نَخْنُ مُسَنِیْدُوْنَ کفے سے صوفیہ کی مراد قلوب کا ایک حال سے دو سرے حال اور ایک مقام سے دو سرے مقام کی طرف فتقل ہونے کے لیے طینا مراو ہے ۔ یجی بن معاذ علیہ ارحمۃ فرماتے ہیں : زا مہرپدل طبہت تو عارف ہوا پراڑ آ ہے۔ لینی وہ اس ال ومقامات میں سفر کرنے میں نہایت تیزرف آر ہو آ ہے ۔

الوكرشلي مليرالرجمة في كما سه

ست من جملة المحبين ان لم اجعل القلب بيته و المعتاما وطوافى اخاله السيومت ه وهو مركسنى اذا امر دت استلاما

ترجر ، میں زمرہ عشاق میں ہی شامل نہیں اگر میں سلے اپنے دل کو اس کا گھراور اس کا متام نہیں بنایا۔

میں طواف کب کو اس کی طرف جینے سے قائم مقام سمجتنا ہوں اور جب میں رکن کو بوسہ وتیا ہوں تو اس کی ذات ہی میرسے بہتے رکن ہوتی سیے۔

> . مگوین

ملوبين كامفهوم بندس كے احوال كا فقت مونا ہے -

صوفیہ کتے ہیں کر حقیقت کی علامت توین ہے کیونکہ اوین قدرت قا در کا فہور ہے اور اسی سے غیرت ' ماصل ہوتی ہے۔ اسی سے غیرت ' ماصل ہوتی ہے۔

تلوین کامنی تغییہ اس میلے جس نے تلوین صفات اور تغییر اسوال کی طرف اشارہ کیا اس نے یہ کہا کہ صفیقت کی علامت تلوین کا رفع ہوجا نا ہے اور جس نے تلوین قلوب، امرار پاکیزہ اور تلوین کے نیتھے میں قلوب پر بہبت طاری ہونے کے بعدواروات کی تلوین کی جانب اشارہ کیا تواضوں نے یہ کہا کرملامت بعقیت تلوین ہے کیوکروہ اللہ کی جانب مرسیر کرنے میں اشارہ کیا تو اسٹ کی کوئیت باتے جس بہاں کا سنالوین صفات کا تعلق ہے میں اپنے قلوب میں ہو ہو دیسے سے تواس کا بیان اس شعر میں ہمو ہو دیسے سے

كل يومرتستون غيرهذايك اجمل

ر قومرروزرنگ بدلا ہے یہ تجھے نیب نہیں ویا ۔) واسطی علیدالر مرتنفے فروایا ، جس نے اس کے اخلاق کو اپنا ایا اس کی طبیت میں لوین کے آٹار ظاہر ہی نہیں ہوتے ۔

كسى في ميترين كے بارے ميں يه دوشعر كھے بيس سه

() نرجوت فوادى ف لعرب نزمب ر

ويطلب شئأ ومشه يفسر

رب، يسيرالى الحق مستظهرا

واتى عليه شفيت حدد

ترجہ : (۱) میں نے اپنے دل کوروکا گروہ نہیں رکا اوروہ کوئی نے طلب مجی کرا ہے۔ اوراس سے دور بھی بھاگت ہے .

ر ۷، وه حق کی طرف سال تابی سے مجت طلب کرنے جا تاسید گریمجھاس کے بارسے میں ڈرمی دہتا ہیں۔ اوداس پرترس میں آ تا ہیں۔

بذل المبح

اس ترکیب کامنیٰ بندے کا اپنی تمام تر مجوب بیزوں کو قربان کرکے اسکی طرف اپنی مقدور مجر توج صرف کرناہے۔

نواص ملیدالرحت فراستے ہیں ، انٹر کی طون توج کرنے والا ہر بندہ جب انٹر کی طون متوج ہوتا ہے اور اس کی توج میں معت مانٹِ استراحت قائم ہوں تو اس کی توج نمت نیس تا تھی۔

کی نے کہا ہے سے

يامليع لدل والغسنج

لك سلطان عسل المهسج

( لينوبسورت نازوانداز واله تجه روس برطب حاصل سد)

میرسے نزدیک میج اوا صدمجت اجعے روح ، زندگی ، سے جان و مال اوراولا دھیتی تمام

مجبوب چيزس مرادويس ۔

تكف

تلعث بيضطبى موت ہے۔

ابوجره علیہ الرجر کتے میں کرمیں ایک کمنوی میں گرگیا اور توگوں نے اسے اوپر سے بند
کردیا میں سنے پیفین کر لیا کر اب بینا مشکل ہے اور مایوس ہوکر مرد کھ دیا ، است میں کیا دیکھتا
ہوں کر ایک درندہ کمنویں میں داخل ہوا ، میں اس کی ٹائگ سے جبط گیا اس نے مجھے کنویں سے
باہر نکال لیا اس سے بعد فیب سے آواز اُئی کر اسے ابو جمزہ ایکس اچھے انداز میں ہم نے تھیں
موت سے موت کے ذریعے بچا لیا ۔ ابو جمزہ علیہ الرجمة نے اس موقع برا استعار کے تھے بن میں
دو بدتے قارئین جی سے

١١١ اراك دبى من هيسبتى لك وعشه

فتؤنسنى باللطف منك وبالعطف

(٢) وتعيىمعبًأ انت في العب حتف

وذى عبب كون المعيالة مع المعتف

ترجر: ١١) ميں تجے ديمة بول اورتري سيبت ك ذريلے وحثت سے دو ماربومان بول. توجه وسلام الله الله الله الله الله ال

۲) ہومجب بمبت میں مرجانا ہے اسعد قرندہ کرنا ہے اورزندگی کاموت کے ساتھ وابستہ ہوناکس قدرتعب انگیز ہے ۔

جريى ميراري كا قولب بين خف كوع توسيد كم شوابد كاعلم نربوا سه واوكدوفي وادي موت عي بينيا ويتاسبه.

اللجارد پناه لينا) سے مرا وسے صدق فقر ورجار كے ساتھ قلوب كا الله كى طرف مائل بروجانا به

واسطى عليدالرح كا قول ب بوبنده فقط موت ك وقت صدق فقرا ورتوبرالي للر بر فاکز ہواس بیردائمی ذلت باقی رہتی ہے۔

ارشاد باری تعالے ہے ،

وَعَلُ مَّ جْرِ أَوْخِلْنِي مُشْدَخَلَ صِدُقٍ ادرایان ومن کرد کراے میرے رب إ

وكغروفيق منخوية جسذي بل مجعتي طرح واخل كراورسي طرح بامبر

قران كميم كم مندرد بالا كلات مبارك كى كمام إلى المن تشريكى ب كررسول المرصتي السُّر مليروس من السُّر ك صنور مدتى فقر كم سائقه مدتى لياركا المهاركيا- اور صدق ليار ك سانقهی مرا زمرتب بوت بین.

أزعاج

كمى متعدك صول كى خا دار كانواب بغنست سے بيدار موكر وحواكم إفر عاج كملاكا جنيد عليد الرجمة فراست بين ، تم اس كى خدست بين اپنے جبيدوں كو پين كيون نهيل كرتے تم وه بيز بحي كيول اس كه سامنے نبيل الكے سب سے قلب ب قرار بوجاتے ميں ، تم اس ك طاف کو کمشش کرسے اس کا زمائشوں سے مانوس بوکر اور اس کی مخطشوں برنویش برکر

رْصة كيون نهيس ؟

غالباً ابراہم الخواص علیہ الرحمۃ سے کہاگیا کہ آپ کے مردین کتے ہیں کہ بہجب کوئی تیز لینا چا ہتے ہیں تو اپنے رب سے لیتے ہیں گر ہم نے انھیں بمیشد توگوں ہی سے چیزیں لیتے دیکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا وہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں کو بے جینے کرتا ہے اوروہ انھیں بلا مانگے دے دینے ہیں۔

#### غدب الارواح

جدب الارواح ، بلندئ قلوب ، مشابدة اسرار ، مناجات ، مخاطبت اوراس طرح كى دوسرى اصطلاحات سعم اوبندسے برتوفیق عناست اور قلوب كا قرب و بعد اور صناكی مقدار كے مطابق نازل موناسے -

ابوسید نرآزمد رارم فرماتے ہیں کرانٹر تعالے اپنے دوستوں کی ارواح کو اپنی طوف بلالیتا ہے بھراخیں اپنے ذکر اور حسول قرب کی لذنوں سے ہمرہ ور فرہ آہے ، اوروہ ان کے اجمام کوم ہے کے لذت عطافر ما آہے گویا ان کے سموں کی زندگی ، جانداروں کی زندگی جسیسی ہوتی ہے اوران کے ارواح کی زندگی ، انٹدوالوں کی زندگی ہوتی ہے۔

قولِ خداوندی ہے :

تم فراد النربي ك فضل اوراس كى ديمت اسى پر چارتيك كرنوش كري . ووان كى سب دهن دولت سع بهترسيد . فَكُنْ بِغَمْسِ اللهِ وَ سِرَحْمَتِهِ فَسِذَالِكَ فَلْيَغْرَكُواهُوَ خَسْيَرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - وَطَرسے مراد وہ نوائِ آورئیندیدہ وہنرمنفعت کا صول سیے ہوئٹری ونف انی صفات سے مبرا ہو کہا جاتا سیے کرفلان اینے وطن میں تمکن سیے اور ایپنے وُطَ میں بلند۔ کسی نے کہاسیے سے

ترحلت ياليلى ولسع اقف اوطارى

وما ذلت معرّونا احنّ الى دارى

ترقره اسىيلى ميركي كركيا كريس في ابني أرزوتي بورئ نيس كين اورمين برا برمنموم ليف گركامشة ق رمول كا .

دوالنون مصرى عيدالرمة في كاست

اموت وماتت السيث مبابتى

ولاقضت عن ورد حبك اوطارى

(٧) مناى المُسنى كل المُسنى انت لى مُسنىً

وانت الغناكل الغناعشد اقستادى

ترجر (۱) می مرحاول کا اور تیر سے لیے میری محبت بھی مرحائے گی۔ اور میں نے تیری مجبت ، سرگ ما مدید ناخوش میزید ک

ك كمات س إن فراشي ادري نسي كير.

(۷) میری تمام اَرزوں کی مجُرِ نقط ایک نو ہی ہے ہومیری اَ رزدہے۔ اور تو ہی میری امیری م پر

زوت بي جب كرمين نگدست بو امون .

کسی دانشورسے پوچاگیا کو اُپ کے زدیک کونسی مگررہنے کے سیا بہت بہترہے ہاں فے جواب دیا جکسی کے بلے سب سے بہتر رہنے کی مگروہ ہے جہاں وہ جواگرزو کرسے پوری ہو۔

الوطئن

اصطلاح صوفيهي وطن سدمراه بندسه كاوه مقام بيديها ل اس كامال نتم موادلت

قرار حاصل جوبی میں میں بھتے ہیں کہ فلاں سنے فلاں حال اور فلاں مقام میں قرار حاصل کیا۔ جند میں بیار مرتف فرایا ، اللہ کے ایسے بند سے ہوتے ہیں جو وطنوں پر پینچیے کے بعد اللہ کے بختے ہوئے سواری کے جانوروں پر سوار ہوکر اس کی طرف تیزی کے ساتھ دائے جیس ۔ الوالحییں فوری کے جیندا شعار سے

> ()) امانتری هستیمنی سردنی عسن وطسنی

۲۱) اذا تغيبت بدا

و ان سدا غیبنی

ترجر ۱۱۱ کیاتونیں ویکنا کواس نے مجھے فریفتہ کرکے مجھے میرسے وطن سے مجملادیا . ۲۱ حب میں غاتب ہوجاتا ہوں تروہ فل ہر برجاتا ہے اور اگروہ فلا مربوتو مجھے فائب کردیتا ہے ۔

ابوسیمان وارانی علیه الرحمة فرمات میں وایان بقین سے افضل ہے کیو کو ایمان وطن سے معبارت ہے جو کو ایمان وطن سے موریکہ ابوسلیما الرحمة فرمات سے واوریکہ ابوسلیما ن علیم الرحمة فرمن قدر المیون سے الرسے میں کہا واریکہ کر انھوں نے اس کے بارسے میں کہا واریکہ کر انھوں نے کو یا تقین سے ابنی اجنبیت کا اظہار میں کیا کہ کو کو تقین بقلب میں معفرت کا قرار کم بڑنے سے بیدا ہوتا ہے اور اس کے مطابق مختلف کو مختلف ورجات بقین ریم فائز ہوتے میں م

الشرود

منازلات بخائق اور مقوق سے لازم رہنے سے صفات کے میبیدہ ہونے کو نشروہ' کتے ہیں ۔

ابن الاعرابی علیه الرحمة كتے بیں ؛ كیا توف نهیں دکھا كه مشروین مروادى میں بغیر كسی منصدكے بعرضی اور مرتصنے والی شنے كے بیھیے على بیٹتے بیں۔ كسی منصدكے بعرضی اور مرتصنے والی شنے كے بیھیے على بیٹتے بیں۔ واسطی علیہ الرحمة نے كہا ؛ احداد تا سئے نے بندے كو تربست اسوال كى غذاعطا كى اور

اسے اعمال میں شاہر سے نواز الذا اس بردا جب ہے کہ وہ زندگی میں صدقِ فقر اورصدتِ
لیار اختیار کرسے اکداس بر شرود ممل کرکھ ۔ اور کہیں ایسا زہو کہ وہ شرو وکی ڈلتیں اٹھا ناجیرے
اور لگول سے مدوا گھا چیرے واگر اسے اپنے احوال میں صدقِ وجد کی کمیفیت حاصل ہو توکوئی
وجہنیں کہ وہ شرود سے مامون زرہے ۔

قصود

قسد کی جمع ہے یعنے بیجے ارادے۔ اور حی تیش ہو انٹر کی طرف رہوع ہونے رمینی ہوں۔ احمد بن مطار ملیر الرحمۃ کے بارے میں کہا جانا ہے کہ انھوں نے کہا وہس نے حق کے علاوہ کمی اور کا ارادہ کیا وہ حق کی نگا ہوں میں حد درج گر گیا۔

واسطى على الرحمة من منتف ارا دول ك خيالات دل مي لا نامجود كا انكاريم. اورج مفسود كويبيش نظر ركمة بووه ارادول كوكب و كهيتا ب-

واسطی ملیرالرمز کے قول کی وضاحت سے بے کرجی بندہ اپنے اراد سے میں مقدود کو مطبع نظر بنا ئے سوئے سواسے ارا دول کا احساس بک نہیں رہتا۔

إضطب

اصطِناع ابك ايها مرتبه بي حس رففظ انبيا عليهم السلام اورصديقتن رضوا السُّعليم الجميين فأ مزبون عين -

بعض صوفیہ کتے ہیں کہ اصطفاع کے مرتبہ رفقط موسی علیہ السلام فاکر تھے کیو کو ان کے

بارسىس الله تعالم فى فرطايا جى : دا صَطَنَعْت كَ لِنَغْتِ مِلْهِ مِن فَرَجِح فاص اليف ليه بنايا .

جب كريم وفيديكة بيل كراصلناع فقط انبيار عليهم السلام بي كا حصر به -

بسبدزازعبرار مرد فرمات میں والسری طاف سے جوہبی چرظام ہوتی وہ یہ ہے کہ اس نے بیا اس نے بیا کہ اس بیا کہ اس نے بیا اس نے بیا کہ اس نے بیا کہ اس نے بیا کہ بیا کہ بیا کہ مرد کے لحاظ سے توسید میں واخل ہونے کے بیا کا قدم ہے ۔

كن يشيخ مدرو ويل أيات كي وضاحت بوهي كمي ا

ر اعْضَانَتُ لِنَعْشِى لِهِ الرَّمِي الْحَاصَ الْبِنَ لِيهِ مِنْ اللهِ مَاصَ الْبِنَ لِيهِ مِنْ اللهُ وَالمَّن وَ سَنُوسَنَ عَالَى عَشِينِي لِيْهِ الإلاسِ لِيهِ كَالْوَمِي مُنْ اللهُ مَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَ

میارسو ـ

تو فرمایاه اس در جرکس بینینے کے لیے جومنت و مانفشانی کرنا بڑتی سبے اس سے نرتو کوئی نبی بیک سکااور ن<sup>س</sup>ی وزن ولی .

#### اصطعب ر

اصعفا امدى بي بن ليا بنتخب كرانيا رياسم شرك بدر

قول ماه ندی ہے ہ

ادر مسف انغیس جن لیا درمسیدهی داه دکمائی ر وَالْمِنْسِيْلُهُمْ وَهُدَدُ يَنْكُمْ الْمُعْتَمِ

#### اور فرما یا :

وَ اللّهُ بَفْضِي مِنَ الْمَلْشِكَةِ السَّرِي الْيَاسِ وَرَضْتُول مِي سعه رُسلاً وَ مِنَ الشَّاسِ كِلِه سعد رسول اوراً وميول مِي سعد

توبرك ساسمقام سے بايت ملى-

مسخ

۔ منٹ کامنی اصطلاح صوفی میں قلوب کامنے ہو جانا ہے۔ یرکیفیت ان کی ہوتی ہے جواس کے درسے دھنی اسطالاح صوفی میں قلوب کامنے ہو جانا ہے۔ یرکیفیت ان کی موتی اعراض کے درسے دھنی ارسے گئے ہوں ما لاکھ بیلے ان کے قلوب متوج الی اللہ تھے گرافسیں اعراض کی توج خلوط کی بجائے حقوق کی طرف لگا وی گئی۔ اگر کوئی کرنے کے خلاس کے ساتھ اعراض کیا ۔ کے کہ فلال کومنے کردیا گیا تو حرادیہ ہوگی کہ اس نے اپنے قلب کے ساتھ اعراض کیا ۔

لطيعت

بطیندائی۔ انتارہ ہے جو فھم میں روشن اور ذہن میں میگیا ہے اسے باری مفہوم کی دجہ سے مغفول میں بیان نہیں کمیا مباسکتا -

سوں یں بیان رہ ہو ہو ہے۔ ابوسیدان الاعوابی کتے ہیں ہی تعالے تجے اپنے پاس سے ایک ملیغ مطاکرا جائے ہیں س کے ذریعے تو اس کی مرضی سے مطابق اس کا ادراکہ حاصل کرسے ،

ہیں بس سے درسے وال میں ہوت ہے۔ بی اس میں اور اس میں ہے۔ ابو ترزہ صونی علیہ الرحمۃ مکت بیں ، تو نے میر سے معلیطے میں میرسے ساتھ تعلقت کیا تو نے میر غائب کے لیے حاصر کو ظاہر فرایا ، بلاشبر ملعت کا مصول ملعت سے ہی ہوتا ہے ۔

امتحان

۔ امتحان سے مراد اُرنائش ہے اللہ کی جانب سے جواللہ کی طرف بڑھنے والے قلوب پر ڈوالی جاتی ہے۔ اور بیا زمائش اس طرح ہم تی ہے کہ قلوب کمڑے کمڑے ہوجاتے ہیں اور مجھر جاتے ہیں۔

برانساج عیدالرحمہ فراتے میں امیں اکیس مجدمیں واخل ہوا تومیر ہے میں اسے نیرالنساج عیدالرحمہ فرماتے میں ایس سے ایک نوجیا ایک نوجوان مجمد سے کھنے لگا : اسے شخ اِمجد برکرم کروکیونکو میری اُزمائش کی محدودیا اورعافیت سے ہوں اوراپ مانتیجا اُزمائش کی محدودیا اورعافیت سے ہوں اوراپ مانتیجا

كريداكيد برى أزمانش ب -

امتمان تین طرح کا بولہ ، ایک سزاکی صورت میں دوسر اکفارہ اور سی پیزید آزمانے کی صورت میں بوتا ہے ۔ کی صورت میں بوتا ہے ۔

### *فكرُ*سٹ

يراسم ب اس شے كے بليج موبود نقى اور بوكى .

صوفیکا بیان ہے کرجب استرت کے حوام الناس کو تنبیر کرنا جا ہتا ہے تواہن نشانیوں میں سے کوئی نشانیوں میں سے کئی سے کئی نشانی پیا فرانا ہے و اورجب نواص کومتنبہ کرنا جا ہتا ہے توان کے قلوب سے نئی پیاشدہ اشیار کا ذکرزائل فرادیا ہے۔

الكلية

کیترکس شنے کی اس مجوئ محک کو کتے ہیں کہ اس میں کچھ باقی ڈرسیسے بینے تمام کا تمام ۔ حبب کوئی شخص لفظ کُل استون ل کرسے تو اس کامطلب یہ ہوگا کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں ناجم عنی کے لحاظ سے باقی رہنا بر قرار دہتا ہے ۔

كى كى كى قول كى كەكۇنى بىدە بورى طرح عبودىت برنائزنىيىن بۇ ما بكداس مىيسى كىرىپىو فىراللەك بىلىد باقى دېنىغە بىر.

سمسیادرصوفی کا قول بیے کہ اگر تو اللہ کے صنور تمام کا تمام ماضر ہوتو وہ کل انکل کے ساتھ بیڑی طون بڑھے گا۔

ممی کانٹوہے ۔۔

بل کل ماکل من کی علیدے کما بکل کالٹ کی حصان منشاء

ترجہ : تیرے بیلے میرے دمجود کا پودی طرح حاضہ پونے کا معتمدہ طلب یہ ہے کدگویا تواجنے کل الک کے ساتھ میرے کل کی و نب بڑھتا ہے۔

ىلىيىن •••

کمی شنے کواس کی ضد کے اوصاف کے ساتھ اُرائٹر کنالبس کملاتا ہے۔ واسلی علیدالرحمۃ فرماتے ہیں جمبیر میں روبیت ہے۔ مینی وہ مومی کو کا فرادر کا فرکوموں کے لباس میں ظاہر فرما تا ہے۔

قول بارى تعافى ہے :

وَلَلْبَسْنَا عَلِيْهِ عُرِهُ مَا يَكْيِسُونَ - الله الدان روبي مضير ركت بي سري اب في البيشون - الدان روبي مضير

مند عليه الرحمة فرماسته ميس : وه التباس سيعلام وا دراسه اس مين تتون ا ندازست شامل . قناد عليه الرحمة كا ايك شعراسي من مين ملاسف موسه

بالكثف التليس فيحصل مساكر

اذاطاح في الدعوى وطاح انتحاليه

ترجر ایم پیم دهوکرسینے واسد کے باسد ہیں اس وقت دھوکہ وہی کا اکتفاف کیا جا آسیے حبب وہ اپنے دلاسے میں گراہ ہوجا سے اورومکس کی شے کو لینے ظاہر کرنے میں آنا کام ہوجائے۔

بنترب

ادوان واسرار باکیزہ کا وار دہونے والے کرامات کا استعبال کرنا اور ان کرامات سے معنی نور اس کرنا اور ان کرامات سے معنی نور اس معنی نور اس کے معنی میں بندہ برقرب معنی معنی کے انوار مشاجدہ وار دہوتے ہیں تووہ ان سے نوش ماصل کرتا اور نعمت کا معنی شھاجی مولی کے انوار مشاجدہ فرماتے ہیں تووہ ان سے نوش ماصل کرتا اور نعمت کا معنی سے میجو ذوالٹوں میں اسے میجو

بحربحه کر دلوں کو خطرے میں ڈال کرسیاب پوسے تو تعامِم بوب میں حامل میڑشکل ان برِ اُسان ہوگئی اور مرد کا وسٹ دور ہوگئی ۔

> شوبت كاساً على ذكراك صافية فهايعلل فيك القلب تعسليل فهاوجدت لشيء عنث لى شفلا لاعشت ان قلت إنى عنك مشغول

ترجر ، میں نے تری یاد میں کئی باکٹرہ بیا ہے نوش کے اس میصاب تیری (مجست) میں قب کو کوئی ملت لاسی نہیں ہوسکتی ۔

اب تیرب سواکسی اور نے کی طرف میرا کوئی میلان نهیں۔ اور اگرمیں بیکھوں کرمیں تجربے سے توجہوں توزیٰدہ ہی زرموں ۔

زوق

ذوق تشرب کی ابتدا تہے۔

ذوالنون علیه الرجمة فروستے جیں ، حبب اللہ نے برارادہ فروایا کروہ اینے بندوں کو اپنی محبت کے مناز کو اپنی محبت کی لذائوں کا مزاع کھیایا اور اضیں اس کی صلادت سے نوازا۔

اس سعد میرکسی سنے کہاہیے سدہ

يقوبون شكلى ومن لمسعييزق

مسواق الاحسبة لمستمنشكل

ترجر ، وه کفت بس کران کی شال بچرگم کردینے والی تورت کی سید نینی وه اس کی طرح بعد قرار بی نمیس بواجس فی طرح بید قرار بی نمیس بواجس فی و قرار بی نمیس بواجس فی دو تعبید قرار بی نمیس بواجس فی دوستوں کی مبلاً کی مدھ بی داخلات ہوں .

عرب

مین اشاره ہے است کی دات کی طوف سب سے اشیار ظام رپول۔
واسطی عید الرحمة فرماتے ہیں : ایک گرده صوفہ ہو اس بحث میں الجما تفاکه مسادر کالدم کما
ہیں کردرایں انتمار دہ عین برہینی گئے اور اس نے انھیں بحث وطلب سے ہی بے نیاز کردیا ۔
منید علیہ الرحمة کا بیان ہے کہ اور زید بیامامی علیہ الرحمة کے مالات و واقعات اس بات
کا بہتردیتے ہیں کروہ عین الجمع کے رسائی ماصل کر مجکے تھے اور بیمین الجمع اسمار توحید میں سے ایک
اسم ہے حس کی اپنی صنو سیات میں جن سے اس بیافا زصوفیہ ہی باخر ہوتے ہیں ۔
الم ہے حس کی اپنی صنو سیال جمت کا ایک بنتر سے

مضى الجبيع فلاعسين ولاانشر

مغىعادٍ وفقتدان الالى أسمر

ترجه ، سب كچهگذركيا اورد كوئى مين رما نه كوئى نشان قوم عا داوران كى قديم جنت جى مقيم سوگئى -

اصطسالم

اصطلاع موسیت ہے ایسے علم کی توقعلول پر دارد ہوکر اضیں اینے علم وقوت کے ساتھ سلب کرلیتی ہے ۔ سلب کرلیتی ہے ۔

کسی نے کہاہے کو تلوب دوطرے کے ہوتے ہیں آیک وہ جن کو آز وایا گیا ہو تا ہے اور دوسرے دارہ ما سام دالک دوسرے دوسرے دوسرے منی بھا ما احبد دوسرے منی بھا ما احبد

ترجہ ، جب مری مجود مرے ساسے فاہر ہوتی سے نومیں اسے اس قدر تعلیم بھندگا ہوں کراٹ خص کی طرح والب ہونے گا ہوں وال بی نہیں اسے اور میں کے اس میں اس میں کے اور مجدسے وہ سب اور میں کے اور مجدسے وہ سب کے لیمن ساتا ہے ہومیں سنے یا لیا ہوتا ہے۔

#### ترتيت

جنید ملیدالرحمة فره تے میں ، مارف کا اُنری مقام حریت ہے ۔ کسی نے کہا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا سجا بندہ نہیں بن سکتا جب کہ وہ فیراللہ کا غلام بنار ہے ۔

> ر در رزمن

رین ( زنگ ) سے مرادوہ زنگ ہے ہو دلول کو لگ جاتی ہے ۔ قول باری تعالیٰ ہے : کلا بُلْ مَان عَلیْ قُدُو بِهِ حَمَّا کَانُواْ کَوْنَ مِیں بِکران کے دلوں پرزنگ فیکیٹوں نے ۔ نیکٹ بُذی یا ہے کسی عالم کا قول ہے کر حجایا ہے تعلب میں فتم سے بہوتے ہیں : () ممرکی صورت میں اور پر کفار کے دلول بر مگی ہوتی ہے ۔

ا برنگ اورنساوت کی صورت میں اس کا تعلق قلوب مِنافقین سے ہے۔

ا زنگ اورى ب كى سورت مىل اس كاتعاق قلوب مومنين سے ب

ابن البلاء عليه الرحمة معد إوجيا كمياكران كوالدكانام حلّار كموكم برا ؟ اضول في وابياء

ان کا مُعِلِّداس وجرسے نہیں تھا کہ دولوہے کومیقل کرتے تھے بھراس وجرسے کہ وہ جب قلوب برگھنگو کرتے تھے توان سے گنا جول کا ذبک آنا دمیتے تھے ۔

غكرت

فین د باول ، تیرگی ، کے بار سے میں بہت کید کہا گیا ہے۔ رسول اللّمُوسلی اللّم علیہ والموسلم سے ایک روایت اسی من میں مروی ہے جو کو ضعیف ہے ، روایت یہ ہے کہ رسول اللّم صلی اللّم علیہ والدوسلم نے فرایا ہ

البَتْر ميرسدول بربادل جياجات بهن تومين الله سيداستنف ركرا مول

اوردن میں تتر باراس کے صنور توبر کر ابول !

ت رمین نے کہا کر باول جورسول اللہ صلی اللہ طیر واکر وسلم کے قلب اطهر رپیجاجاتا تھا، اس کی مثال اس آئینز کی سے جس رو کیفے واسے کی سانس سے باول ساچھا جاتا ہے اور

ا سی منال ان ایبر می میسید. ن برریط دات می سال می ایر می می از در در می می می می از در می می می می می می می می تنموزی در بعد ده با دل جیسط کرا مینه زیم سے معاف اور دوشن ہو جا آ ہے۔

بعض صوفيكة بيركرايسانهير بوسكة كونبي كاقلب اسطرت كركمي فلبخلق عماتر

بوکیونکونبی کافلب رویت سے مفسوص ہے ۔

ارشادِ باری تعالے ہے و

مُلكَذَبُ الْغُوادُ مُلاً كَاكُ لِلهِ وللنَصِوطُ وَكَابِودِ كِمَا مَ

ك، النحب، ١١

كى كويرتى ماصل نهيس كه وه سيدد و عالم عليه التينة والسلام كے قلب واطهر كے واسے ميں كھر ہيں اللہ مارے واللہ مار كچم بيان كرسے يا اسے كسى سنتے سے مثال دسے يا اسے كسى طرح كى خى يا جلى علست كاس ال قرار دسے ـ

ابوعلى رود بارى على الرحمة فلب برباول جها جان كر بارسد مي يراشعار كم ميد :

١١١ المغسين يعبس عن تحصيل بست م

لقلب لابس حق بان عن علسله

(٢) فان شرآءت بسبق العق رؤيتها

كان التغتين في القمويف عن ثقله

رم، لكننى قلت مالاحت طوالعسه

من المؤمل تنبيسه الى ا مسله

دم، والتوب منه على معنى الوفاق وما

تنبدى سرايرها غين المحتبله

(۱) فین (قلب پرچان والا باول ای کی مستدیس رسینے والے اس قلب پرچیاماند سعدوک دیاجا آبید بوملتوں سے ملیحدہ سرگ سو ۔

(۲) ادراگران علق کا سامنا سبقت بی کے ساتھ ہوجا سے توقلب پر بادل کا بچاجانا ا بینے بوجوں سے بھرجائے .

۳۱) کیکن میں بیکتا ہوں کومفسدومرادے ہوانوار توجید چیکتے ہیں وہ اس کی آرزد کوبیار کرنے کا سبب بونے میں۔

(۴) اس سے والیں ہوناس سے منے کے مترادف ہے اوراس کے مرارد مثابیر مرارکے یا کوئی جامانے والایاول فا ہزئیں کرتے۔

الوساتط

وسائط سے مراد وہ اسباب دنیا وائزت جس جو بندسے اور الند جل شاز کے درمیان واقع

بوتين-

تری شیخ سے دسائط کے بارے میں سوال کیا گیا تو فروایا ، وسائط نین طرح سے بوتے میں ا دسا تعاموا صلات ، وسائط متعسلات اور وسائط منفسلات ،

وسائطِمواصلات سے مرادی تعالیٰ کی طرف مبسفے ماستے کے سحوامِ تصلات سے مرادی داست اور منعصلات سے مراذی استات نعنس ہیں ،

ابوعلى دود بارى عليه الرحمة فرات جي ، الله وه باك ذات بي جس في وسائط بيف اسباب كومار في كري است كريكي و اسباب كومار في كريسا في ماصل كريكي و

94

## شطیات کمات صوفیه بوبطا مرقبع مر دراصل صحوبیں

معني شطيات اومنكر بن طيات كي زديد

شع کی جی شطیات ہے ، اور شط سے مراد وہ بیب وغریب عبارات بیں بوصوفیز کرام سے وجدوستی کی انتہائی کیفیت میں صادر ہوتی ہیں۔

ننتِ وب میں شع کامنی وکت ہے جیے کا جاتا ہے : شطع کی میں کا کے کا میں کا ۔ اور اُٹے کے کودام کا شعلاں کتے ہیں مبیا کہی شاعرنے کا ہے سے

تف يشط الغرات مشرعة الغيل تبسيل الطسويق بالمشطاح

بالطواحين من حجارة بطويق بديرالفنولان ديرالهلام

واذالاح بالمستناة ظسبى قدكساة الاشراق ضوع الصباح

فاقسوذاك الفذال متىسلاما

كلصاح مسالسع بغسيلاح

ترجر، فرات کے کناسے گھوڑوں کے گھاٹ ، اُسٹے کے وام کی طرف جانے واسے رستے سے بچرہیے ، پاددی کی قر کے نزویک اُسٹے کی چیوں اور مرزیوں کی خانقاہ ہو کہ سمیناؤں کی خانقاہ ہے کریاس ٹھر جا ؟

اورجیب یا نی سے بندسے پاس کوئی ہرنی ہے مین نے مبیح کی دکھشنی اوڑھ رکھی ہوظا ہر ہو - تو اس ہرنی سے میراسلام کو بہب مبھی کوئی مبتری کی میا نہب بیکا دسے ۔ ائے سے وادام کوشاح اس میے کتے ہیں کہ اس میں آئے کوچاننے کے لیے کڑت

ہے ہلاتے دہتے ہیں اور بعض اوقات آٹا چیانتے وقت بہو کوں سے آٹا گمنا ہی رہتا ہے۔
المذائف نظے توکت سے ماخو ہہ ہے کیونکہ شطح واجدین کے قوی وجد کی حالمت میں ان کے
الراد کی توکت کے نتیجے میں صاور ہونے والے اس کلام کو کتے ہیں ہوسنے والے کو بطن ہر
عجیب ساگلا ہے۔ اور شطع میں بیان کی گئی بات کا انکار کہنے والا یا اس پر اخراص کر نے اللا میں مفتون و ملاکت میں برا نے والا ہے۔ اور جو اسے سن کوکسی ایسے شخص سے رہوئے کر سے جو اس
کا علم دکھتا ہو اور اس طرح وہ انکارا ور اس بر بحبث کرنے کو بہی ختم کر دے تو الیا شخص بلا شبہ نبات یا نے والا اور صالے ہے۔

اوشطی کیفیت توالی ہوتی ہے میں کسی تک نہریں جب پانی چوارد یا جائے تو پائی المسکر اس کے کناروں سے بابر کل بڑے توالیے میں کہ جاتہ ہے و شعلت المسکر کے المسکر فی المسکر اس کے کناروں سے بابر کل بڑے توالیے میں کہ جاتہ ہے وہدکواس قدر قوی پانا ہے کروہ اسنے قلب بر اس طرح ایک مبتدی صوفی ہو بر جالت وجد البنے وجد کو اس قدر قوی پانا ہے کروہ اسنے قلب بر وسکا تو یہ افوا راس کی ذبان برچیل جاستے بیں اور وہ ان کے بارے میں البی عجیب وغریب اور چیدہ گفتگر کرتا ہے کرسنے والے کی مجھسے بالا ہوتا ہے۔ بال وہ لوگ اسے سبھتے جی جواس کا علی سکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ایسا کلام اہل اصطلاح کے بال شط کملایا مبانے لگا۔

ا تترتعالے نے اپندا دایا دکے دلوب کھول دیتے ہیں ، اخیں بلندی کی طرف جانے دائے درجات کی طرف جانے دائے درجات کی طرف بلندوں کو اور الشرتعالے نے اپنے متحقب بندوں کو اپنی طوف آنے برتوج بہونے اور مراتب بنواص برطان ہونے کی صلاحیت بخش دی ، المسئلان متحقب اولیا رمیں سے مرایب اس حقیقت کو بیان کرتا ہے جے وہ بالدی ہے ۔ وہ اپنے حال اور قلب بروار دہونے والے انوار دھائی ہی سے متعلق گفتگو کو زبان برلاتا ہے بکی کر کردہ لینے اور وہ اس برحال ہوئے ہیں جمال تمام اوال متحق ہوجاتے ہیں جمال تمام اوال متحق اکر نوتی ہوجاتے ہیں۔ متعلق سے اور دہ اس متعلق بیں جمال تمام اوال متحق اکر نوتی ہوجاتے ہیں۔ ادر دول اس متعلق برحوجاتے ہیں۔ ادر دول اس متعلق برحوجاتے ہیں۔ ادر دول اس متعلق برحوجاتے ہیں جمال تمام اوال وال ارتبا و باری تعالم ہے ،

اورمرع واسه سه اوراكي عم والاب.

وَهُوْقَ كُلِّ ذِ ئَى عِسَلْدِ عَلِسَيْمَ لِهُ ادر فرایا :

اوران میں ایک دوسرے پردر توں بلندی

ڎۯڣٚۼٮٛٵؠؙۼڞؘۿػ۫ۄڬۘۅؗؿؙؠۼؖڝ۬ ڎڒڂۣٮ؆ؚ<u>۪</u>ٮ

. .

وتحيد إ جم ف ان مين ايك كوايك بوكسي

انْفُرْكَيْفَ فَضَّنْنَابَغْضَهُمَ عَلَىٰ

ء ، بڑائی دی ۔

کمی گوینہیں جا جہ کوہ اند کے ادبیار کے بارے میں ذبان عیبت کھولے ادر خود
اپنے قیاس ان کے کلام سے قطالب اخذ کرے کیؤ کھاہ لیاداللہ ابنے اوقات میں ختف اور
اموال میں ایک دورے کے مقاطع میں فضیلت رکھتے ہیں اس طرح دہ اموال میں باہم ایک جیلے
می ہوتے ہیں ۔ اب اگران میں سے کوئی اپنے سانتیوں سے ذیادہ صاحب فضیلت ہو اور
دسعت موفت کا حامل ہوتوہ ہ اس بات کا اہل ہے کہ شعریات صوفیہ سے تعلق گفتگو کرسے یا ان
کے درست و نادرست ہونے کے بارے میں کچرکے اور اگر کوئی شخص ایسے صاحب مقام صوفیہ
کے داستے پرملا ہی نہ ہوتو اس کے بارے میں کچرکے اور اگر کوئی شخص ایسے صاحب مقام صوفیہ
کو جانے دیے اور افضی الند رہم چوڑ دسے ۔ اس کے علاہ ہ اگر اس نے صوفیہ سے شعلق کوئی غلط رہائے دیے اور افوان کے غلط ہونے کا افتراف کرنے ۔

## '' تنتریج علوم علماً کی علمی مشکلات اوران کی سحت مير ولائل مير ولائل

واضح رہے کوعل برکمل عبورکسی ذہر کو عاصل نہیں کمیو کوعلم انسانی ا و یان سے کمیس وسیع ترہے اس سيسع ميرمولى وتصرطيهما السلام ك واقع كوذبن مير ركمنا جاسية جب كرموسى عبيرانسلام كواشد تعاسئے نے صفیت جلال اسپیٹ ساٹھ کلام کرنے ، نبوست ، وی اور دسالیت جیسے مناصب کیسے نوا را تھا - اور استرتعا کے نے قراب کریم میں اسپنے نبی صادق مسلی السرطیروار وسلم کی زبان سے بریما كموسل على السلام الشرتعائ كريندول ميسكى بندس ك علم ك والنف سعا بزق. مبساكدول بارى تعالى سب و

توجارسه بندول ميس سعدايك بنده يايا بصيم خدا پنے پاس سے دھنٹ دی ۔ فَوَجُدَاعَبُدُامِّنْ عِبَادِمًا أَشَيِنْهُ تغتنة من عندناك

بیان کرافوں نے اس بندے سے کھا:

هُـُـلُ ٱسَّبُعُكَ يَـُنَّهُ

کیامین تمعارست سا تدرموں .

اس طرے گویا موسی علیالسلام سنے استضعی کونٹرافت والمیسٹ کی کا ٹیدکی اور اس باب کاہمی اقرار كرايا كروه ان كى باتول كا المارنهي كري كيما لاكر وتض معنى تنفيطيرا لسلام نبوت ،رسالت اور انذرتعا ئے کے ساتھ کلام کرنے کی فنیست کے لی فاسے کسی طرح موسی علیہ السلام کے درجے

كونىيى سنج كتفت تص

ر سول الله و الله عليه وآله وسلم في فروا و

"اگرتم ده کچرجان لوجل کاعلم مجھے ہے توالبتر روو گے زیادہ اور ننبو کے کم ، تم عورتوں سے نام میں معلم کے کم ، تم عورتوں سے لذت باب نہ بوسکو گے ، مزبی تم این بھیونوں برآرا مرسکو گے ، اور بلند مجلموں بر جا باب کر بند آواز سے اللہ کے صفور میں د عائیں ایک گے کہ خدا کی قسم اگر میں ایک ورخت ، وا ما جے کا اما جا تا تو برم سے بہتر ہوتا ؛

اس مدین کوامرائیل نے ابراہیم بن مها بحرسے اضوں نے مجا بدسے اخوں نے مورق سے انسوں سنے مورق سے انسوں سنے الدور سے اللہ وسلم سے انسوں سنے الو دریشی اللہ و سلم سے دوایت کیا ۔ دوایت کیا ۔

اس صدیبٹ نبوی میں ذبل کی آیت مبارکہ کی تصدیق اوراس سکے یلیے ولیل موجودہے۔ مبیما کرارشا و فروایا :

يَا يَهُ كَاالْتُوسُولُ بُلِمَةُ مَا أُنْذِلَ الدرسول إبني ود بو كيم الاراتمي مقالة النيف مِنْ مَّر يِنف يله مبرس مراف سے .

علوم دسالت مآسی ملی الله علیه و تلم کیونکم الله رتفائد نے مفرست ختم الرسل صلی الله علیه واکہ وسلم کوئین قسم سے علوم علی فرائے ایک علم ہو خاص و عام بیعنے ہراکی سے بیے واضح سے ۔ اور یعلم صدورِ النی ، اورامرونهی مِشْمَل ہے۔

ور اع جوصرف من المدّون الله الله و یا گاسیف وه علم و مذلیفرین الیمان دفنی الله مخد و است تعد حتی کری الخطاب دفنی الله و این مخلست و فغیست سے باوجود ال سے دریافت فروا یک اے مذابغه اکیا میں منافعین میں سے بوں؟ اسی طرح صفرت علی المرتفنی دفنی الله و فروات میں کم مجے دسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم فی علم سے سنگ تر یاب سکھا سے یجفیں میرے بغیر کوئی اور نہیں جانیا۔

معائر رسول سلی اند علیه و آدوسل و رضوان اند علیم آمین میں سے میں کومی کوئی مشکل در پیشیں ہوتی تووہ اس کے حل کے لیے صفرت علی ابن ابی طائب رضی الند عذکی طسسرف رہوع کرتے ۔

تعیراعلم وہ ہے جوفق دسول الله سی الله علیہ واله وسلم ہی کوعطا فرمایا گیا اوراس میں کوئی اوران کا نزگیے نہیں۔ وہ وہی علم س کی طرف آب نے حد تعدمون صااعد مد کرد کر اشارہ فرمایا۔

ری اسی بنا پرہم ریکتے ہیں کہ کسی کو بھی بیٹیال نہیں رکھنا جاہیئے کہ وہ تمام علوم کو جانتہ ہے اور اس طرح وہ نمام علوم کو جانتہ ہے اور اس طرح وہ نمنے مسلم کی اپنی رائے سے علطیا ل نکاسلے ، انعین کا فروزندیل کے حالا کو وہ نودان کے احوال ومقامات کی رفعتوں سے بے نیم ہو۔

علوم *زریت کی اقتا*م سام

عوم شربیت کی چارافسام جی :

قسم دول ، على روايت والأروافي دريشتمل بهاس على وأفة راويون سفعل بقريد. قريد.

قسم دوهر ، مم درایت سبعد به فعر واسمام برمبنی سبعداورها روفقها رمین متداول بهد قسسم سوم ، عمر آیاس بوخورونوس اور نمالفین کے خلاف دلائل لا سفریشمنل سبعد یدا بل برون و گرابی کے خلاف جمنت ابت کر کے دین کی نصرت کا علی کملا آہے۔
مقسم چہدارہ ، یہ وہ علم ہے ہوتھ اوسے افغنل ہے کی تکریم مقائق ، افوار و تجدیات کے نرول ، مجاہدات ورہا ضائت ، خلوص وطاعات ، معاملہ باشر کی طرف پوری طرح متوجہ بورت مروقت اسی کی طوف بڑھنے ، ارادوں کی سچائی نواجشات وا فات سے باطن کی مغائی ، خابی سط وات پراکتھار ، فی افغنت نفس کر کے اسے مارو بینے ، اسوال ومقامات میں صدق برشنے ، خلوق اور جبو توں میں قل ہراً اور باطن دونوں طرح سے الترکے صفور حن ادب سے رسینے ، فلکر ما جات کے وقت فعط گذارہ کرنے پراکتھا کہ نے ، دنیا سے مندموڑ لیلنے ، ونیا میں موجود اش رکو باندی ورمیات اور کر امات بھی سینے کے دیے ترک کر دینے برشتم ل ہے ۔

بون خفی درایت مین عطی کرسے تو ده اپنی معلی کے بارسے میں اہل روایت سے نہیں بوجے تا اور درایت میں معلی کر سے دالا کھی اہل روایت سے رجوع نہیں کر اور جو فیاں فطر کے علمین معلی کر آسیے دہ اہل روایت و درایت سے سوال نہیں کر آ اور جوعل مقائق واتوال میں الجماع کے علمین معلی کر آسیے دہ اہل روایت و درایت سے سوال نہیں کر آ اور جوعل مقائق واتوال میں الجماع کے علم ایک ایک ایک اور سے نہیں بوجی بلکہ یہ تمام لوگ این ایسی میں اور سے نہیں بوجی بلکہ یہ تمام لوگ این ایسی میں الم میں الم میں الم میں درایت سے مارین دعا ارسام میں ۔

یمکن ہے کہ بیمندرج بالا تمام علوم آب کو اہل جھا تن کے یا ل تو ما میں گے گرنییں ہوئی کہ علی تو اس میں ہے گرنییں ہوئی منائق آب کو فقط ماہرین علوم ہزلیست کے یا ل مل سکے ، یا ل ان میں جس کو الشر صابح علی فرا و سے وادر یہ اس وہر سے کہ مطمع آئی تمام علوم کا عبل اور ان کا انجام ہے اور عالیت جادموم نودع منائق کی غایت ہے ، جو اس کے رسائی ماصل کرے وہ ایک بحربیکراں میں فوط زن ہوجاتا ہے اور اس علی حقائق میں علم فلوب ، علم منار صن مطم امرار ، علم باطن علم تعمون معلم امرار ، علم باطن علم تعمون علم اموال اور علم معاطلات نشامل میں .

الشُّرِتُمَا لَئِے کا ارشادہ ہے : قُلُ کَوْ کَانَ الْبَحْدَمُ دِادًّا لِکُلِتِ دَیِّ کُنُوْ دَالْبَحْدُ قَبْلُ آنَ تَنْفُدُ دَ لِی مِنْ الْبَحْدُ قَبْلُ آنَ تَنْفُدُ

كَيْلْتُ دَيْنَ وَكُوْجِ سُنَابِيِثْنِهِ

تم فرہ دد اگر مندر میرے دب کی باقوں کے لیے سیا ہی ہو تو ضرور سندر نوتم ہوجائے گا اور میرسے دب کی باقیر نوتم نرموں گی اگرچ ہم دیساہی اور اس کی مدد کونے أیئں۔

مِسدَادًا يكه

کیا اُسپنہیں جانئے کرع مفون کے علی ریاتی تین عوم تربیت کے علی رکے علوم کا انکار نہیں کرتے گر باقی تینوں عوم ٹربیت کے علی را بال تصوف کے علوم کا انکار کرتے ہیں ج ں جسے المنٹر جا ہے وہ انکارنہیں کرتا ۔

ان الوم مذکورہ میں سے جم می اپنے اپنے علم میں جہارت امر ماصل کرتے ہیں ۔
ساتھیوں کے بیامام ہونا ہے اور دہ ا بہنے ہم مسلے کواس کے سامنے بین کرتے ہیں ۔
اگر کسی خص میں یہ جاروں مذکورہ علوم جمع ہوجا بیں آو وہ امام کامل بقطب ، جسب اللی ،
اور داہ داست کی جانب بلانے والا کہلاتا ہے جمیبا کر صنہ رہ علی بن ابی طالب رضی الشریخہ سے روایت ہے کہ انصوں نے کمیل بن زیاد سے ایک گفتگو کے دوران فروایا ، زمین الشری جبت باطل نہ جبتوں کو قائم کرنے والے سے خالی نہیں ہوتی تاکہ کہیں اس کی نشانیاں اور جبت باطل نہ موجاتے۔ ایسے فرک اگر چر تعداد کے اعتبار سے بست کی ہوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جوتے جب گرقدرومز دست کے اعتبار سے بست کی جب کرتے جب کرتے ہوئے ہیں ۔

اب بچ شط اور شطیات سے متعلق بحث کی طرف اُسنے بیں ۔ بیماں یہ بانت و بن میں دہنے کشطیات کا صدورامل کمال سے بہت کی ہوتا ہے کیو کمودہ اسپنے معانی میں ممکن ہوتے ہیں۔ منطع کا صدورزیادہ ترمیتدی ہی سے ہوتا ہے کیو کروہ نہایات و فایات اور کمال کی طرف بڑھنے والا ہوتا سیے۔ ۹۲ شطحیات ابویزید بسطامی عبرالرحمة مع تفسیر بنب بدیعیت ادی عبرالرحمة

جنیدبغادی علیہ الرحمرسف ابویزید بسطا می علیہ الرحمر کی شطیات میں سے بست کم کی تغییریان کی سبے گر دانشمند کم ہی سے زیادہ پر دلیل لاسکہ سبے ۔

یہ باست میرسے بیے محال ہے کہ میں جند یو علیہ الرحمۃ کی تشریحات کو نظرانداز کر کے اپنی تشریحات مین کروں .

جنید ملیدالرم قراستریس ؛ ابویزید بسطامی سے متعق بیان کردہ شعمیات مختف ا نداز کی بیں اور یہ شعمیات مختف ا نداز کی بیں اور ان سے نقل کرتے ہیں اور یہ شاید اس وجرسے کریٹ طبیات مختلف احوال ومقامات میں کمی گئی ہیں ۔ الغرض مربیان کرنے والا ا پنے ا پنے طریعے کے معاباتی ضبط کر ہے ۔ منطرک ہے ۔

مندعلیدالرجمة فے الویزید بسطامی علیدالرحمة کے کلام کی ستر کی سبے تواس و مبسے کہ وہ تو و بلندمتام اور کا مل بعیرت کے ما مل تقے دوسرے یہ کرمس وریا سے سیراب، م سے تھے و وفقط انہی کا مصد تھا۔

انصول نے فوایا : میں نے یہ دیکھا کہ ابو زید لبطا می کے کلام کامقند و ماتئی بہت و ور ہوتا ہ ۔ مینی ان کی برحالت ہوتی سبے کہ وہ ہو کچر کھتے ہیں اسے بہت کم کوئی سمجے سکنا ہے صرف وہی شخص ان کے کلام سے بی مامغہوم اخذ کرسکتا ہے ہو اس کے معانی کوجا نتا ہو۔ اور اگر کوئی اس میلامیت سے حاری ہوتو اس نے ہو کچے سنا اور مجاوہ ہی بل قبول نہیں ۔ جنید علیالرح تن کها که او بزید بسطامی علیدالرج کا کلام ابنی قرت ،گرانی اور جندمعانی کے امتبارے ایک ایسے دریا ہے دریا ہے دریا ہے کہ جا ان کے حال میں ایک ایسا بیشر خور میں ہے کہ جی کوئی اس کے بارے میں سن کر مجد سے گا میں ایک ایسا بیشر خور کے گا کہ وہی جو سے گا ہواس کے معانی کو سجے گا اور جوان کو باس کی کوئی قبیر کر سے گا کہ وہی ان کو میں کا بواس کے معانی کو سجے گا اور جوان کو سیمنے یا برواشت کرنے کی استعداد نہیں دکھتا اس کے لیے یہ سب کی بیام میں ہے۔

منیدطیرالرو کے میں کہ میں فے ابدیزید بسطامی کی تعلیات کو ص انداز میں با ایاس سے یہ معلوم ہو اے کہ اضوں نے کچرا سے دموزومعانی با سے تھے جن میں وہ سنغرق ہو بچکے تھے اور حقیقت سی میں وارد ہونے سے بیلے اس میں فنا ہوگئے ۔ اور پر حقیقت میں الد ہونے سے بیلے اس میں فنا ہوگئے ۔ اور پر حقیقت میں الیہ معانی برمبنی ہے کرس نے ان کوکئی مرتبر مستفرق کیا اور پر معانی خود ایک دوسرے سے منتف میں ۔

منید کتے جی کرجاں کے ابدیزید کے حال کے ابتدائی مرامل جیں تو وہ اس لوا فاسے منید کتے جی کرجاں کی انتہا کو بینے - آب نے علم توحید سے متعنی معجم حقائق بیان کے تاریب کیے ابتدائی حالات میں تفاکر بن میں توجید کے متاصد ماصل کیے جاتے ہیں -

بَسِ الْوِیزِبِرِسِط می کی بی شعی ست و کلات کا ذکر کرنا چا بہتا ہوں اگر جروہ کم آبوں میں مؤقر فیلیں کی فرط مل رکے نزدیک ان کا تعلق متنور و معروف علم سے نہیں ، تا ہم میں نے دیجا کہ لوگوں نے ان کے من فی برکا فی خور و خوص کیا ، ایک انصیں اپنے باطل نظریات کے لیے جست بنا تا ہے تو دو مرا ان کے کف والے کو کا فرسمجت ہے مالا تکہ بیسب لوگ الویزیڈ کے کلمات کی غلط تشریجات میں فلطاں رہے بلاشیم الشریعی راہ مواب و کھا نے والا ہے۔

90

## ابوبز يسطامي كي أيك شطح اوراس كي تشريح

گوں میں ابویز دیسا می علبہ الرحم سے تعلق بین کا بہت بہت بہت بہت ہے اور میں برنہیں جانٹا کہ یہ کہاں کہ سیجے ہے یا غلا بہر حال کا بہت بول ہے ؛ بوایز بدنے کہا کہ ابجہ مرتب الشرف مجھے اوبر سے حاکر ابنے ساسے بھا دیا اور مجھ سے فرطا ؛ اسے ابا یزید! میری خلوق کی یہ نواہن ہے کہ تجھے وکھیں میں نے عرض کیا ، مجھے ابنی وحدا نیہ سے اراستہ فرط وسے ، ابنی ان نیہ کا دیا ہے کہ تھے بہنا دسے ، اور مجھے ابنی احدیث سے قریب کرد سے تاکہ حب تیری خلوق مجھے و کھھے نوہ کہ اس میری جگر تو ہی ہوگا اور مبرا وجود ہی نہ ہوگا ۔ ایسے میں گویا وہل میری جگر تو ہی ہوگا اور مبرا وجود ہی نہ ہوگا ۔

اگر مذکورہ وافع صبح بے تواس کی توجیع جدید طیرالرم اپنی کمناب " تعنید کلام ابی بزید "
میں ان الغاظ میں کرتے ہیں: ابو بزید طیرالرم تا کو حقیقت توجید کے کمال کس رسائی حاصل کرنے
کے سید میں المدی ایک ومنفرہ ہونے کے حقائق سے طبوس نہیں کیا گیا تھا اور مہی وجہے کہ
اضوں نے افتد سے اس کے عطا کرنے کی ورخواست کی اگر نر ان حقائق سے میرہ ورمونے کی
صورت میں ایسا سوال کمی ذکرتے ۔

ا دراس طرح کا سوال کرنا اس باست کی دلیل ہے کہ وہ اس کیفییت سے قریب تھے جو وہاں تھی نرکہ وہ کسی ایسے متعام سے قریب تھے عبس میں اس کا ن واشتمکان کا وجود ہوتا ہے لیوالوزید کے یہ الغاظ کر" مجھے لباس بہنا دے اپنی انا نیٹ کا ، مجھے آراستدکر دسے اپنی وصلانیت سے اور مجے ابنی امدیت سے قریب کرد سے ؟ تواس سے واضع ہو کہنے کرا خوں نے ج کچھے مطالبکیا وہ ان سکے رو مانی ظرف کے مطابق تھا۔ اور انھیس اسی فدر معرفت ماصل ہوئی حس کا اضول نے اخبار کیا تھا۔

بیاں ہم بیکتے ہیں کم جند ملید الرحر نے الویز دیکے قول کی اس قدر آنٹری کی جس قدر کو انعاف میں ان رات موجود تھے ۔ گراضول نے ان کے بار سے میں لوگوں کے الزامات اور تفتیدات کا سجاب دیا بہر مال اس کے بار سے میں ہم کچیومن کر ستے ہیں اور وہ یہ کر ان کے قول الشر نے اوپر نے جا کر مجھے لینے پاس بٹھا دیا 'سے مرادیہ ہے کہ انشر نے مجھے مشاہدہ کرایا اور میرے دل کو اکس منابدے کے یہ عامر فرمایا کیونکہ تمام خان انشر کے سامنے سے ان پر ایک سانس یا ایک لمی می منابدے کے یعتب رسے فنقف نہ جول ۔ ایسانس گذر آ کرجس میں وہ تمام ایک دوسرے سے مشاہدے کے اعتب رسے فنقف نہ جول ۔ ایک اردہ میں فدائے جبار کے سامنے کی اردہ و

اور اویزیدعلیر الرح تک قول ہے اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے کہا " تواسی سے کہا " تواسی سے کہا " تواسی سنب و روز میں اللہ کے تصویر مشاہدہ قلب سے ساتھ صغات ذکر اور مشاجات اسرار کی طرف اشارہ ہے۔ بہاری اس تشریح ہر اس طرح کی تمام عبارات کو قباس کرتے جامیں کیونکر اس طرح کی مرعبارت اس سے کسی ذکری طرح متعلق ہے۔ کی مرعبارت اس سے کسی ذکری طرح متعلق ہے۔

ادریرمان لوکرجب بندے کواپنے ماکس کی قربت کا پختہ بیتین ہومات اوروہ لینے قلب کے ساتھ صنور خداوندی میں حاضر اینے قلب کے ساتھ صنور خداوندی میں حاضر اینے تمام خیالات وارا داست کا محافظ رہے تو ہر خیال ہواس کے دل میں بدیا ہوتا ہے وہ دراصل اس سے اس کے قلب کے ذریعے اللہ کا خلاب ہوتا ہے ۔

الغرض تلوب میں جکیم می صفور قلبی کے دوران واقع ہوتا ہے اس کا آغاز وانجام اللہ ہی کی جانب ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے ۔ مشنته المعنى عظل سدينى فتنعبت فاقداً للنعيد مشلته حتى كانى اساجبيه بسترى وسسترلا المكشوم

ترجر ؛ آرزووَل نے اس کی تنبیہ بنائی اور دہ میرا ندیم بناگویا میں نے گشدولوشید کوہی اپنے لیفرست مبانا ۔

آرزدوں نے اسے تعور میں اس طرح جگردی کرمیں گویا اپنے قلب سے اس کے پوسٹیدہ راز کے ساتھ سرگوشیاں کتا ہوں ۔

كى اورنے كماہے سے

ترجر : حبب میں نے اس کی مجت کا امادہ کیا تواس نے مجھ سے کہا کرمیں سب کھر جانتا ہوں -

اگر د فاشق ، ساری زندگی نون کے آنسودہ فارسید تو بھی میں اس پرترسس زکروں ۔

ا دریکے اشفار میں قلوب کی سرگوتشیول سے تنعلق کہا گیا بہے اور اس طرح سے کئی اشعار اور میں ہیں۔

ابویزیدمیدار حرایی ان مجدابنی واحد نیت سے اُداستہ کر، مجدابنی ان نیت سے ماد ابویزیدمیدار حرایی ان نیت سے ملبوس فروا ، اور مجدابنی احدیت سے قریب کر ، سے مراد ابویزید میدار حرایی احدیت مال سے تجرید توحید اور حقیقت تفرید سے اُخری مقام کو بانے والوں کے احوال کی جانب ختفل بوزا ہے۔

اسى خىن يردسول الله صلى الله مليد و الدوسلم كى يرمديث الاحظ مو : آب نے فرايا ' إمغروبن سبتنت العظم عن يك

عرض کیا گیا کہ یارسول اللّه صلی اللّه علیرواکہ وسل مفرّدین کون میں۔ اُپ نے فرمایا : د کھ اور نوشی دونوں حالتوں میں اللّہ کی محد کرنے والوں کو مفرّدین کہتے ہیں۔

ابویزیدعلیدالرور کے قول اور مجھے اپنی انائیت کالیاس بہنا سی کہ تیری مخلوق مجھے ویکھے قدید کے کہ اس نے تجے دکھ لیا اور وہاں گویا میں نہیں تو ہی ہے یہ کہ تشریج یہ ہے ابنی فنا سے بھی فنا ہو جا کے گویا اس کی جگری اپنی و ابنی فنا سے بھی فنا ہو جا کے گویا اس کی جگری اپنی وص اندیت کے ساتھ طبوہ گرموا ورز کوئی خلق بیلے ہوا ورز کوئی موجودات میں سے ہو۔ الغرض اس طرح کی تمام باتیں انحضرت میں اللہ علیہ واکہ وسلم کے اس قول سے ستفاد میں ، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے میرا بندہ برابرنوا فل کے ذریعے مجہ سے قریب ہو تا جاتا ہے بیبال کا کھی اس فرمانا ہے میرا بندہ برابرنوا فل کے ذریعے مجہ سے قریب ہو تا جاتا ہے بیبال کا کھی اس کی سامت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ اس کی تاحمت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ ہے۔ اس کی سامت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ ہے۔ اس کی سامت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ ہے۔ اس کی سامت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ ہے۔ اس کی خاصت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ ہے۔ اس کی خاصت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ ہے۔ اس کی در بان بن جاتا ہوں جس سے وہ او لتا ہے اور اس کا جاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے اور اس کا جاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے اور اس کا جاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے اور اس کا جاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے اور اس کی جاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے اور اس کی جاتا ہوں جس سے وہ کیگھ ہوں ہوں ہوں جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے اور اس کی جاتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے وہ ایس کی دولتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے وہ اولتا ہوں جستان ہوں جس سے وہ اولتا ہے وہ اولتا ہوں جس سے وہ اولتا ہے وہ اولتا ہوں جستان ہوں جس سے وہ اولتا ہوں جسل ہوں جس سے وہ اولتا ہوں جس سے وہ ہولتا ہوں جس سے وہ اولتا ہوں جس سے وہ ہولتا ہوں جس سے وہ ہولتا ہوں جس سے وہ ہولتا ہولیا ہوں جس سے وہ ہولتا ہوں جس سے و

امىنمن ميں جند شعر ملاسط ہوں ۔۔

انامن اهدوی ومن اهوی اتا فاذا ایمسرشنی ایمسرتنا نعن روهان معاً فی جسد البس الله عسیسنا السدنا

ترجر : ميں كون موں ؛ محبوب إ اور محبوب كون سبت إ ميں ! اگرتو مجدكو ديكھ سك تو كويا تو سفة م دونوں كو ديكھ ديا۔

مم دوروص میں ہواکی ساتھ ایک ہی جم میں موجود میں۔ اللہ اللہ جارتہ بدن بہنادیا ہے ۔

مذكوره اشعارمي اكرمخوق ميس سيكسى فردكى دومرس فردس مبست مين فناجو جان

کای عالم بنے آو کیے اللہ کے ساتھ مجت کرنے کا عالم کیا ہوگا۔

کسی مرد دانا کا قول بنے کردومبت کرنے دائے اس وقت تک مجبت کی حقیقت کونہیں

پاسکت حب بک ان میں سے ایک دومرے کو اس طرح نر بچارے کر اسے میں!

یر بجت خاصی طولانی ہے اور اس خمن میں سب کچے تو نہیں کہا جاسکتا بہرحال مخت گربیان

ہرو بچکا ہے اللہ تن لے بی قوفی وینے والا ہے ۔

94)

## ابوبزيد سبطامي كي ايك اور شطح اوراس كي تنتريح

ابویزدید میرادیم کارتول : اس نفست کینیت کی مینیت کردادگذا برُد کریے وکامعلب یہ ہے کرافعوں نے اپنی استفاعت معراس مقام کی دضاعت کرنا جاہی مگروہ ان کی توضیحات سے کہیں بڑھ کڑھی استے بعد اضوں نے وہ کچے بیان کیا ہو اضوں نے وہ ان شاہرہ کیا گریسی کچے مطلوب ومقد ذہیں بلکداس راہ کے مشاہدات میں سے ایک ہے ۔

الغرض مندید ارمز فی مرکبر شطیات الدیند مدار مرسف تعلق وضاحتی انداز میں کما وہ سمجنے والوں کے لیے کافی ہے۔

یهاں یہ بات بیش نظردہ کرضید عیرالرائت نے الورزید عیرالرائت کے قل پر کی جانے علی متعدد کا کوئی جانے اللہ متعدد کا کوئی جانب کی اس کے لیے کی کوئر مکن متعدد کا کوئی جانب کی دور کے دور پر ندہ بن کر اڑ آجرے۔

اس بارسے میں ہم یہ کتے بین کہ ابو رزید ملیہ الرحمۃ نے الانے سے اداووں کی مندی کی طوف انتارہ کیا جے۔ اور دلوں کی بعدی کی طوف انتارہ کیا جے۔ اور ان طرح کا مفہوم خود لفت میں موجود ہے مبیا کوئی یہ کے کر قریب ہے کہ میں خوستی کے مارے اڑنے لگا۔ اور قریب ہے کہ میں خوستی میں مفہوم کے مطابق۔

يميى بن معادُ عليه الرحمة نے كها ؛ زاہد علیا جهاد رعاد ف اثر تا ہے۔ بعنی عارف اپنے معلوب كى طوف مبانے ميں زا ہدسے تيز رفتار ہرتا ہے۔ اورايسا كہنا مبارزہے ۔

اسىمى مى قرأن كريك الفاظ طلاسط سول :

سعیدبن بخبراس اُست کی تغییری کتے بی کواس سے مرادیہ ہے کہم نے برانسان کے ساتھ سعادت و تقاوت کو پہلے سے لائ کردیا ہے۔

كمى شاعرف كاسب سده

رب يومركان بيومربانوا من دموع الفراق بيومرمطب

#### رم) دوترانی مائیت بوم تولوا حساواقعاً وقلب بطیر

ترجر ، سرروزوہ بھر سے اس کے بعد کئی دن اس کے فراق میں اس کوچ کے دن کالم ت انسوباتے گذرتے .

۱۷) اگر تو مجھے اس روز دکھی تا جب اضوں نے کوچ کیا تومیراسم توموجود تھا مگرمیاول ان کے ساتھ ساتھ اٹرا تھا۔

ابویزیدعیہ الرح کے قول "اس پرندے کے براور سے اور جینہ قائم دہنے ہے بند میں یا سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مقدوہ ومطلوب کی جانب برواز کرنے میں اپنی طاقت و انتیار سے بری ہے اور وہ ان الفاظ سے ابنی حکت اور فعل کو ذات احد جو دائم ہے سے منسوب کرنا چاہتا ہے گراس کا اظار کی عجیب دغریا لفظ میں بینی استعادة کرتا ہے داور اس طح منسوب کرنا چاہتا ہے گراس کا اظار کی عجیب دغریا لفظ میں جابجا موجود جی کو نکو حیث کونی صوفی کی مثالیں واجدین اور تصور خوا میں سنوق صوفی کے کلام میں جابجا موجود جی کونی حیث کونی صوفی کا میں سنوق ہوں کونی خوالیے میں وہ کے ذکر میں سنوق ہوں ہے دور اس کے قلب بر ذکر مجوب بی کا غلبہ ہوتا ہے توالیے میں وہ اپنے اس کا دور کوئی کری کوئی تو ایس میں میں اپنی کا مام دیتا ہواں کو دیکھتا تو اختیاں میں میں اپنی کا کام دیتا ہواں کی کرب اس سے بوجیاجا تا کرتھا دا نام کیا ہے جاور حال کیا اختیاں بیان کی کہ اور حال کیا ہے جاور حال کیا ہے جاور حال کیا

قیس العامری کے براشعار ملافظہ مول سے

ر) امترعلى السدياد دياد ليلى

التبل ذالعبدار و ذالعبدال

رم) ومساحب المسديار شغفن قلى

وسكن حب من سكن الديارا

ترجر ود ١ ، جب دیارسیل سے گذرتا بول توکمی اس دیوارکو بومتا بول اورکمی اس دیوارکو و متا بول اورکمی اس دیوارکو -

۲) یه دیادی مجست نهیس کریس سفیمیرا دل موه لیاسیت جکمراس کی محبت سفیمیرا دل اوط
 لیاسیت جوان دیاد کامکین ہے۔

کمیا درسےشوہیں سے

(۱) افنش ستى عن هواكم فىلاادى سواى و انى عن ه والكند اكبر (۷) فان وجدت الى فنى الوجد انها

ترجر (۱) میں اپنے باطن سے تری مبت کے بارے میں بھٹ کر ا ہوں گرسولے اپنے اور کچد مجاتی نمیں دیا تو تیرے بارے میں کیو کر جان سکتا ہوں کرتیری حقیقت تو بہت بڑی ہے۔

فانء ببيت عنى فعنها لعيتر

۱۶ اگراس نے مجے بالیا ہے تو کیے کیو کرموجود توصرف وہ نود ہے اور اگراس نے مراس نے میں کیے بیان کیا ہے۔ میرسے بارسے میں کچے بیان کیا ہے تو ور اصل اس نے اپنے ہی بارسے میں کچے بیان کیا ہے۔ الغرض اس طرح کی کئی مثنالیں میں جو کھنے والوں نے بہت نوبی سے محبوب بغیر خیرتی سے بارسے میں خود کو مثا کرکھی ہیں۔ بارسے میں خود کو مثا کرکھی ہیں۔

ابونیدیلیالرمرکول ان دس برس در الا "اور" ایک کرور بار در دالائے مراد مبنید بندادی علیدالرمرکول ان دس برس در دالا "الله کا مراد مبنید بندادی علیدالرمر شک مطابات الله کی طون مبا نے والے داستوں کے مقامات ہیں۔

ابونیدیلیالرمر شک کا اس قول : "یرسب کمچر دھوکہ ہے " سے مراد مقائن تفریداور اس بنیا ، پر ضرت کا عرفان پالینے کے بعد کون وہ مکست کی طون متوجہ مرز افقط دھوکہ ہے ۔ اور اس بنیا ، پر ضرت مبنیدیلیالرمر شنے کہا اگر ابون بدید بلا می اس مقام بند پر فائز ہوتے میں کی طرف اعفوں نے اسے قول میں اشارہ کیا ہے قو وہ کمبی ابتدا ، درمیا فی مقام بھبر ، پُر ، فضا اور میدان کا ذکر وکر کے بکد ابتدائی اور درمیا فی میں نے مہا کہ میں نے مہائی میں اس با کے کہا میں بات کا انگار کرتا ہے قال سے درسول اللہ میں اللہ میں اللہ باطل۔ وصوکہ ہے داور اگر کوئی اس باست کا انگار کرتا ہے قواسے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ باطل۔ وصوکہ ہے اور اگر کوئی اس باست کا انگار کرتا ہے قواسے دسول اللہ میں اللہ باطل۔

94)

## الويزيد سيطامي كاليك قول اوراس كي تشريح

ابویزیدسطامی عیدالرحرسے یو ل نظل کیا جاتا ہے کہ انصوں نے کہا : میں میدان نفی میں وارد ہواہ میں میں ارحرسے یو انظل کیا جاتا ہے کہ انصوں نے کہا : میں میدان نفی میں داخل میں اور ہواہ ہیں کے میں نفی سے ساتھ نفی میں داخل ہوا۔ اس کے بعد میں فار کی مزل کس بینیا اور میں میدان توبید ہے ۔ میں برا برنفی کے ساتھ فنا کی فضاؤں میں اُرقار ہا آگر فنا رہونے میں فنا ہوا اور جب فنا ہوا تو خود فنا ہونے سے فن اہر کی فضاؤں میں فنار کا اسساس میں ذرح ) جرنفی میں فقی کے ساتھ اس کے فنا ہونے سے فن ہوا میں خات ہوا ہے کہ سے فائر ہوجو انے اور مادون کے خلق سے فائر ہوجو انے کے ساتھ دیو ہے کہ میں فائم کے دسائی حاصل کر کیا ا

منید علیرالرحمہ کتے ہیں کہ ریمنیست ہوا و پر فدکورہے اور اس طرح کی دیگر کیفیات شاہد کے ادراک بانے سے متعلق میں اور خیب کے شوا پدکا علم پانے میں وا خل میں ، اور اس میں فانسکے وہ معانی ہیں جی کا تعلق فنا سکے فنار سے فائب ہونے سے ہے۔

ابورید میرارورے قول: میں فنی کے میدان میں وارد ہوا یہ ان کک میں نفی سے نفی کے ساتھ نے ہیں ہے۔ ساتھ نفی کے ساتھ نفی کے ساتھ نفی میں داخل ہوا یہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا کہ ناالور پیطید الرحمۃ کا حقیقت فنار کے سہولی رسائی تنی اور فنار کے بہلی باروا قع ہونے کے ساتھ اس کے فنار کے اگار مسٹ کئے ۔ اور نفی کے ساتھ نفی موسف سے مگراد تمام اشیار کا اس سے مندی ہونا ور نود مندی ہونے ایسی نہیں جو سے مندی کوئی شنے ایسی نہیں جو سے مندی کوئی شنے ایسی نہیں جو

موں کی مباسی ہو یا وہ موجود ہوگویا رسوم مسط گئے اسار کمٹ گئے، مقابات صفور فائب ہوگئے ادر مشاہدہ سے متعلق ہوئے ہوگئے الیں نہ رہی ہے یا یا جا آگوئی شے موس نہ ہوئی کہ اسے یا در کما جاتا ۔ الغرض ہوشے ان سے بوری اسے گئی کیا جاتا اور نہی کسی چز کا کوئی نام رہا کہ اسے یا در کما جاتا ۔ الغرض ہوشے ان سے بوری میں فائم ہوئے ۔ اور اس فعائع ہوئے سے مواد نقی چن فقی کے ساتھ میں فائم ہوئے ۔ اور اس فعائم ہوئے اور فعائم فعائم ہوئے اور فعائم فعائم ہوئے کا مفتود ہوجانا ، معث جانے ہیں فوط زن ہونا اور فعائم کا فعار سے فیا ہو جانے کا مفتود ہوجانا ، معث جانے ہیں فوط زن ہونا اور فعائم کا فعار سے فیا ہو جانے کا مفتود ہوجانا ، معث جانے ہیں کوئے کی وقت کہ جے معد فاد کھا جائے ہو جانا پر دواز کرتا ہ جانا ہو ہوئے گئی انہا ، میں دس برس کا سے معد فواد کھا جائے ہو فوات میں اور جب وفت گذر سے اور جاس سے فائم بہ ہواس سے جی فائب رہے مال میں اوقات فائم ہوسے جی فائب رہے ہو فائم سے میں فائم ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اور اس سے فیائم سے میں فائم سے میں وہ سے میں فائم سے میں وہ سے می

حصرت جنید عیران وی کتے ہیں کہ بھراؤیزید بطامی سنے کہ اور پیریس توجید سے خلی کے عادت میں توجید سے خلی کے عادف سے قائب ہونے کی حادث میں تشام ہوا ۔ حب میں توجید سے قائب ہوا توجید جن تفاق کی القد سے فید بہت اور اسٹر تفالی کا اپنی محلوقات سے اپنی کبر یا تی میں ملیدہ ومنفرہ ہونا تا بت ہو گیا ہواس عبادت کی تشریح کے بارسے میں جن یک کھی تا سے اور اس میں کو تی الشکال جن یک کھی تا میں کہ دان میں کو تی الشکال میں کہ دیا تھا ہے۔ اور اس میں کو تی الشکال نہیں۔

طرح منا بركمي اوريمي وه كيفيت جعد إلى عرفت كي زيان مي فنا كما بامات و مجر فنا بي فت

مِرونَ تَخْصُ صِ سَنِهِ البِينْ اس مال میں جو اللّٰہ کے بیا ہنے والوں کا خاصہ ہنے ، احدا فریا یا تو پیم مسل برسانس اورمران تدكيسا تعراس كمفوس حال ميراضافهي يؤماكيا اورمرسانس ميروه اكسعال سے دوسرے مال کی طرف بڑھتار تباہے ،اور بیسد الانتنابی جیتا رہتا ہے حتی کر وہ اپنی مزل مقصودربہنجیا ہے۔ اور مروہ مال میں سے وہ دو سے مال کی طوف منتقل ہو اسے تو بیطے حال سے اس کے ساتھ فٹار ہوجاتا ہیں اور ان کے تول نفی اور فنار سے فنار ہوجا نے ، دور سرحانے ، دور ہوجائے سے بھی د در مبوجائے اور میں گھ ہوا بھر گھ ہونے سے بھی گھ موکیا ''جسیری عبارات کامفوج

اگرج ان كى عبارات منتعف بيل مگران كەمھانى متنفقة اور حقائق مرتب بيس - اسىنىمن مىي عیدانتداین مباش کی وه روایت به جواس قول خدادندی سیمتنت به :

تما تواس سے درزمین سے فرما کودونوں ماضر بونوشى سے ماہے انوشى سادنوں نے عرض کی ہم بغبت کے ساتھ ما ضربوت۔

تُستَّد اسْتَدىٰ إِلَى السَّمَايَةُ وَهِي يَمِرَسُون كَوَ طِف تَصَدفرا يَا وروه وصوال دُخَانٌ فَعَالَ لَهَا وَلِلْاَدْضِ ٱيْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا اتيناطَآيِعِينَ

ابن عباس دمنی انشرعها فرماستے بیں کہ وشٹوں نے کہا اسے دسب ا اگرزمین واسمان وہ كچە نىناچا بىل جۇاپ ان كونيا ماچاستە بىل توانتىرنى فردايا : تومىران براكىر ايساپوپارلىپ بجوایوں میں سے مسلط کردیا تو اکیب ہی تقے میں ان کونگل ما آر فرسفتوں نے عرض کیا ، اے جارب رب إده بجويايه كها ل ب، فروايا : مبرى جرا كابول مين سد ايك بيرا كا دمين فرشتول نے کہا، وہ چرا گاہ کہاں ہے۔ فرمایا ،میرے بیشیدہ اور دوراز فعظم میں۔

یهاں اس روابیت میں دیکھئے کرجویا براور لفر میں اسانوں اور زمین کا گلم برنا پوشیدہ ہے جب برِا گاه میں گم ہومبانے سے جی گم موجا اصفر ہے۔ ۱ ورگم ہوجا نے میں قلوب عارفین کے لیے تبنيرب لنداجس في استنبيركوا بين قلب كرساتدمتنابده ديميا وكسطرح اسيفانس كائنات اورالله كى تمام منوقات كامشابده كرسكتاب -

کہا جاتا ہے کہ معنی کتابوں میں کھیا ہوا موجود ہے کہ انٹد تعالے نے جنم سے فرایا کو اگر تونے وہ کہا جاتا ہے کہ اجتماعی سے فرایا کو اگر تونے وہ کچے ذکیا جس کا میں تعمیں جگم دیتا ہوں تو میں تھیں اپنی بہت بڑی اگر سے جلا ڈالوں گا "کا مفہوم اچھیا گیا تو کہا اس سے اسلام الوں گا "کا مفہوم اچھیا گیا تو کہا اس سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے مراویہ ہے کہا تو جنم کی سیٹیست اس درسے کہا تہ جنم کی سیٹیست اس درسے کے سامنے الیں ہوگی کہ جننے نا نبائی کے سور کی حیثیت او یی و نیا کی اگر سے سامنے اس درسے کے سامنے اس میں کمز۔

الورز بربطا می کے قول : ننی سے نفی کے ساتھ نفی میں . . . النہ سے وہ اپنی اس نغی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں وہ اس طرح منفی ہیں کہ جب کر تمام اشیار اسپے معانی اور وجود کے افتہار سے اس مال میں کہ دہ اللہ کے لیے ہیں ، اشیاح ہیں اور یہ اشیار اگر جہ ایجاد سے علق ہیں کر اپنے تھائی کے لیافا سے مدم ولائنی کے ساتھ مراوط ہیں ، اور اہل حق کے لیے ان کے مشاور کے مطابق تعیم شدہ مراشب ہیں ۔

اورائته نگی اورکشائش کرما ہے اور تعیں اس کی طرف ہیر جانا - ۇاللەك ئىقىبىن كايىبىتىكا ۋالىك بى ئىزىجۇرىك

91

# مهاس مناب اللمع اورابن سالهم الدرزيس طامي معاسب منابعة من

## فرعوا وراير يسطامي

بیسنے ابن سالم علیالرح تسے کہا کہ تیرایہ کمنا ، تیرے نزدیک صحع بند کریے قول الویزید کا ہے۔ اوریم می کران کا اماد ، مجن سمانی 'کنے سے وہی تھا ہو" اسنا مرسکھ الاحسلی" کنے سے فرکون کا تفاق اس برابن سالم نے کہا۔ ان کی مراد اس سے کچے ہو۔ بہر حال اس کے کنے سے ان برکفر لازم آ ہے۔

میں نے کہا جب آپ کوان کےخلاصند پرگواہی دینے کے لیے کرسے انی سے ان کی مراد کیاتھی معلومات ہی ماصل نہیں۔ تو آپ کا اضیس کا فرقراد دینا باطل ٹھمرا کیونکر اس بات کا بھی انتمال سنے کرانسوں نے کچھے کلمات کھے ہوں۔اوران سکے بعد سجانی کہا ہو۔ بینی یوں کہا ہو کو

الله تعالی فراه به دسیانی ، شیعانی -

اگریم کی دید کتے بوت سنیں :

لا إلله إلا أسنا فاعبد وفي المسم مرسه واكو في معرونيس ومجى كوليج.

توجیں یہ بات مرکز نیس کھنے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کدوہ قران کریم کی آبیت تلاوت کرد ہاہے یا یہ کدوہ انتہ کی دہات مرکز نیس کھنے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کدوہ اینے لیے بیان فرائی ہے ۔ اس طرح اگر ہم الویز یدبیٹ امن کو بیم سمانی سرانی کھنے ہوئے سنیں قرجیں تک بنیس کرنا چاہیئے کیونکہ وہ الشرکی تبیع بیان کردہ ہوتے تنے اور اس کا وصعت خواس کلام سے کردہ ہوتے تھے جس میں الشرف اینا وصعت خواس کلام سے کردہ ہوتے تھے جس میں الشرف اینا وصعت خواس کلام سے کردہ ہم دور این کیا ،

جب معاملہ یہ ہے توہم نے حس فدرد لائل دیتے ان کے مطابق آپ کا ایک ایلے معروف زاہد وعارف کی کفیر کرنا قطعاً محال ہے ۔

میں نے خود اکیب مرتبہ بسطام ماکر ابور نہ یسبطا می علیدالرجرۃ کے اہل خاندان سے اس بات کی باہت بوجیا تواخوں نے اس کا انکار کر محما اور کہا ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں جانتے۔ بایز پر بسطا می علیہ الرحۃ کے مذکورہ قول 'سبحانی 'سے متعلق اگر کہ بوں میں وکر زہو مااور لوگوں

بیدید بی کا مید و میکند و میکندان می این میکندان در میان دریا -کی زبانی بیدوا قدمشهور نه میتو اتومین میرگذاس کی طرف دهیان نه دیتا -

میں نے ابی سالمعیدالرحمہ کو ایک اور موقع پراپی مجدس میں یہ کتے سناکہ بایز بدعیدالرحمہ یہ میں کتے سناکہ بایز بدعیدالرحمہ یہ میں کتے میں کہ میں سنے میا سے بااس کے نزدیک اپنا نیمہ کاڑدیا ، یکار کفر ہے ہوصرف کا فربی کہتا ہے .

ابن سالم علی الرحمۃ یمی کها کرتے ہیں کہ بایز بدیلید الرحمۃ جب میرو دیوں سے قبر ستان سے
گذرے توکھا ، یرمعد فرمیں اور جب مسلمانوں سے قرستان سے گذرہے توکھا ، یروصو کے میں میں۔
ابن سالم علید الرحمۃ جلیل الفقد ربزدگ ہونے سے با وجود با یز میر علیہ الرحمۃ پر طعن کرنے میں باوجود کے موجود با یز میر علیہ الرحمۃ پر طعن کرنے میں باوجود با کرمیا ہے۔
کرمیا ہے میں اور وہ ان کوصرف اس لیے کا فر قرار دینے میں کرا ضوں نے فرکورہ بالا کھات کے۔

میں نے ان سے کہا کہ اللہ اُس سے درگذر فرائے جارے باں سے علماء آج می ان سے عزاد سے
برکت ماصل کوتے ہیں۔ اور وہ مشکع متعقد میں سے تھے۔ وہ یعبی ذکر کرتے تھے کہ ان کواپنے
نزدی ہے بال الفند ہی اور اور امل عوفت میں سے تھے۔ وہ یعبی ذکر کرتے تھے کہ ان کواپنے
ہم عصروں پر درع ، اجتہا داور ذکر اللہ بر دوام دکھنے میں فوقیت ماصل تھی۔ پہال بک کہ ایک
عاصت نے ان سے بارے میں یہ بیان کیا کہ ہم نے اضیں اس قدر ڈکر اللی کرتے ہوئے وکھی کہ
تعفیم ذشنیت خدا سے انعیس میشاب کی حگر تون اُنے لگا۔ ان با توں کے میش فی علی میارہ ہے ماروہ
کر ہم ان کے بارے میں بیان کی جانے والی باتوں بران کی کھیر کریں جب کر بھیں بیعلوم ہی ہیں
کر ہم ان کے بارے میں بیان کی جانے والی باتوں بران کی کھیر کریں جب کر بھیں بیعلوم ہی ہیں
کر کہا سے کتے وفت ان پر کیا حال طاری تھا۔

کیایہ بھادے کیے درست ہے کہ الویز پدلسطا می علیہ الرحز کے وجدحال اوروقت پر فاکز ہوئے لغیران کے بارسے میں کوئی را شے دیں اِلّا یہ کہم ان سکے مقام پرِ فاکز ہوتا ہاستاج تی جی سے کیا اللہ تعالمے نے مؤمنین سے پنہیں فرمایا :

اے ایمان والوا بست گمانوں سے بچ بے شک کوئی گمان گماہ ہو جا آہے۔

يَايَّكَا الَّذِيْنَ أَمَنُوُا اجْتَسِنُبُوْا كُشِيْبِاً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ اشْسِجَ لِهِ الظَّنَّ اشْسِجَ لِهِ

الغرض يرده گفتگونتى بوابن سالم اورميرسے درميان بايز پدلسطامئ سيختلق روايات اور سكايات كيمنتلق موئى .

اگرالویزی سے منسوب اس بیان کومیم مان ایا جائے کہ بیں نے ہوئی سے سامنے یا س کے نزدیک دین نیم گاڑدیا" تو یکوئی زمعوم پا عزیب کلام نہیں کیؤ کم تا م علق کا کناست اور میوفوقات موٹن کے بنیجے اور اس کے سامنے ہے ۔ ان کی مرادیتی کرمیں سنے اپنے شیے کا رُخ رہ الوژن کی طرف کر دیا ۔ اور اس میں ننبہ نہیں کہ کا تناست میں ایک قدم کی جگومی ایس نہیں ہوء وش کے سامنے زبود للذامعرض كے بيدان كاس كلام مراحراض كي كنجائش بي نهيں -

الويزيد عليه الرحمة تصفى تقل كم قرستان ميود سے كزرے تو كها : يرمعدور طي است مراد یہ ہے کہ جیسے وہ معذور میں کمونکر بہب بایز پداہدا می علیدا لرحہ سنے یہ ویکھا کہ ازل سے ان کے بلیے تنقاوت وبدنمتي مقدرب توكيؤكروه ايباكوئي عمل كريحة تصح بوشقى لوگوں كاند بتوا . توگويا وه معذور ہی تھے۔اوراس لحافوسے وہمعذور نہیں تھے کہ انترتعالے نے ان کے اپنے ہی سان مطابق ابني كماب مغدس مي ان كى حالت بول باي ن فرمائى ،

وَخَالَتِ الْمُهُودُ عُرَيْدٍ بْنُ الله يله اوربيودى بوسه عزير دعيراسلام السر

وَمَّالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنَ اوربيودى ورنصرانى بوك كريم اللهك أَيْسَ اللهِ وَ أَحِبَ أَوْ وَاللهِ وَ أَحِبَ اللهِ وَ أَحِبَ اللهِ وَ أَحِبَ اللهِ وَ اللهِ الل

الته تغائب نے منے جھبی فیصد فرمایا وہ اس میں عاول اور جو بھی اس نے تخلیق کیا اسس میر

اس سے نبیں پوچ جا ابروہ کرسے اور ان سب سيدسوال سوگا -

ابویز پیعیرالرحة کا قول کروه جب سمانوں کے قرستان سے گذرسے توکھا کہ یہ دھوکے میں میں "کے بارسے میں یہ مان ایا مباسے کروا تنی انھوں نے ایساکھا تھا تومی اس کی وج عامث المسيين كاوهمشه رخيال بيعض كي بناريروه يسمحت بين كرانصول في سجاعمال كيمين أن کی وجہ سے وہ نی سے یائیں گے اور کم اوگر ایسے ہو تے جس بواس طرح کے خیال سے مبراتھ تے چں - مہی وہ بنیا دہے تب کی وج سے اٹھوں سے مہنین کومغودین (دھوسکمیں اُ سے بوسے) سيموسوم كياكية كمر الرخلق كي جله العمال كوالله تعاسله كفمتول ، دولت ايمان ، اورمعرفت ومدانیت کے مقابل لایا جائے توان کی تغیبت کمزور دکھائی دے فاق ات میں سے ہرایک

### صوفیدکرام ریلم التفائق کک دسائی حال کئے بغیر معست رص ہونا گمرا ہی ہے۔

الغرض وہ لوگ بن سے بچارے مضبوط اور حلم وا دب سے مالا مال ہجر ان کے کسی قول یا واقعے پر بایں دہر اعراض کرنا کہ ان کے ادراک سے اس کامفوم باہر بوء وہ بلانشر عالم کا نفرش کی کالینی بات اور عاقل کی کھل ہوئی غلطی ہے اور بسااہ قاست اسی طرح کسی مکیم کی کمست کو خطاصانی پینا دیئے جائے ہیں کوئی ایسا شخص بیا ان کرنا ہے ہوئو واس کے مغری غلط معانی پینا دیئے جا ورائی کم اسے دور دہرا ہے توالیہ میں اصل مفود م کا الٹ لوگوں کی سے بخر اور اس کا اوراک مراد مسلم میں کوئی ایسا شخص بیا ان کرنا ہے ہوئو واس کے مغرب کرنا برجا رہ ہوجانا ۔ ہے اور الینے خص کو مشکل میں ضلی دکھائی وہتی ہے ہوئو و اس حکم مسلم کے والیہ مالی برجا ہے کہ کوئی کھلو سے بربت واز کوکس سربت واز بی کے فورید سے نا بلداور معانی سے بہا مالی ورو میں ہوئی ہوئی کہ ایک بووٹ نی کردیا ہے گئے مالی اور وقت حاصل نہ ہوتو الیہ میں وہ اپنے متعام کے مطابق اس کی غلط تھرکر کے میں اور اس میں میں اور اس میں مالی اور وقت حاصل نہ ہوتو الیہ میں برجاتے ہیں۔ واسوال کے مطابق اس کی غلط تمریر کرتے میں اور اس میں مالی اور وقت حاصل نہ ہوتو الیہ میں برجاتے ہیں۔ واسوالی کے مطابق اس کی غلط تمریر کرتے میں اور اس میں عالی اور وقت حاصل نہ ہوتو الیہ میں برجاتے ہیں۔ واسوالی کے مطابق اس کی غلط تمریر کرتے میں اور اس طری غلطی کرکے ہلاکت میں برجاتے ہیں۔ واسوالی کے مطابق اس کی غلط تمریر کرتے میں اور اس میں غلطی کرکے ہلاکت میں برجاتے ہیں۔ واسوالی کے مطابق اس کی غلط تمریر کرتے میں اور اس میں غلطی کرکے ہلاکت میں برجاتے ہیں۔

## اكتساب فين كاطراتي

میں نے ابوع وہی علوان علیہ الرحمة کو یہ کتے سنا کرمیں نے جنید علیہ الرحمۃ سے سسنا اور اضوں نے فروایا ، میں نوع رتھا کر صوفیہ کرام کی صبہت میں بیٹیٹا اور ان کی الیبی باتیں سنتا رہتا جند سمین میرسدس سے باہر تھا ، مگراس کے با وجودا نکارسے میرا دل بہیشہ محفول دیا ہیں دجہ سے کہ میں نے ان سے فیض بایا ۔

#### ذكراور مذكور

میں نے سطور بالا میں جو مجھ بیان کیا اسے اس بات سے زیادہ تقویت طبی ہے کہ آیک مرتب بہب کہ میں ابن سال علیہ الرحمۃ سے کلام بازید برج بشت کے بعدان کے باس بیٹی ہوا تھا تو افسوں نے سل بن عبدالشر علیہ الرحمۃ سے متعلق ہوں بیان کیا کر سل بن عبدالشر علیہ الرحمۃ نے کہا ، الشر کا ذکر زبان سے کرنا بذیان اور قلب میں ذکر اللی کو جاری رکھنا وسوسہ ہے جب ابن سالم علیہ الرحمۃ سے اس قول کی تشریح کرنے کو کہا گیا تو افعول نے کہا ، سہل بن عبداللہ کی مرادیتھی کہ بندہ ندکورکے ساتھ و

### ابن سالم كم مريفاص اورصاحب كما بالمع

کید اور محبر میں ابن سالم نے سمل بن عبداللہ کے ایک کیا کہ اضول نے کہ انہ یا اللہ نہ بروز ما اور میں میں نہیں سن الم سے ایک اگر ابن مرائی نہیں سن الم سے کہا کہ اگر ابن میں الم سے کہا کہ اگر ابن سالم سے کہا کہ اگر ابن سالم سے کہا کہ اگر ابن سالم سے کہا کہ اگر ابن سکی بھی اسی طرح تغلیط دی کھی سلام کھی اسی طرح تغلیط دی کھی سکرتے میں اضوں نے بایز بدیسطا می کو ابن کھی کا نشاز بنایا تھا ، کیو کہ سل بن عبداللہ جو ابن کہا مام اور ان کے زویس تمام لوگوں سے افسل میں ، اگر ان کے وہ اقوال و کھا سے جو ابن سالم سالم کے اور اگر کوئی یہ کے کہ سل بن عبداللہ کے اقوال کی کوئی ابن تشریح الویز بدیستا می کے اقوال کی کوئی ابن تشریح الویز بدیستا می کے اقوال کی کوئی اسی تربی ہو کہ تھی ہے جس پرنا قد تنظیم کوئی المی کوئی المی تعربی اسلام سے میری یہ یاست سے اور ان کے اقوال کو می سل بن عبداللہ کے مربی خاص برکی ہوگیا ۔

كتي بير كاكر صرت موسى عيدانساه ما نشرى جانب مصصمت وما تيدا نوار نبوت والتدر

سے بمکلامی اور دسانت کے مامل زہوتے تو وہ صفرت خصنر عیب السلام کے قبل نفس کرنے ، ہوکہ گذا و برکہ کنا و برکہ کا من میں سے میں سب سے بڑاگاہ ہے ، پر احرّاض دکرتے اور زہی وہ اول کتے جیسا کہ قران بیان کرتا ہے ،

کی تم نے ستحری جان ہے کی جان کے بدسے قتل کردی ہے شکس تم نے بست بڑی بات کی ۔ " اَفَتَكْتَ مَنْتُ اَكِيَّةُ بِغَيْرِ " اَفَتَكْتَ مَنْتُ الْمِيْنَ ثَيْدًا كُنْكُوْا لِيَ

اور حضرت خضرف يون عواب دياد

ٱلْسُمُ ٱقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَتَعَلِيْهُ مَعِيْ حَسُرًا بِسُ

اور حنرت موسى عبيرالسلام في جوابًا كما:

اِنْ سَالْتُكَعَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْ بِي قَدْ نَلَغْتَ مِنْ لُدُ يِّنْ عُدُماً يَسْ

میں نے آپ سے ذکہ تھا کہ آپ برگز میرے ساتھ نا تھر تکیس گے۔

اس كەبىدىي تىسى كىچى بېھىدل تومېر مىرى ساتھەندىن، بىن ئىك مىرى

جب موسی علیدالسلام نے یہ خود و کھے لیا کہ صفرت بخضر علیدالسلام نے قبل ننس کیا ہے۔
اللہ تنا نے نے سمام قرار دیا اور اس کے لیے قصاص کا حکم دیا تو ان پرید لازم تھا کہ وہ تحضرت نخفر علیدالسلام سے فصاص کا مطالبہ تھے کو خفر علیدالسلام سے فصاص کا مطالبہ تھے کو جائز نہ سم تھے گرا انڈری طوف سے خصوصی توفیق و مدایات کے مامل ہونے کی و مجہ سے معاطب کی صورت بدل جاتی ہے۔

روز قیامت کسبرولی اورمدیق کالیی شعار رہے گا گران میں سے کوئی مج روزنبوت

ك: الكيت : ٣٠

ت : اکلیت : س

س ؛ الكيمن ؛ ٥٠

كوكمبي نبير ميني سكة -

ابویزیدبطامی ملیدالرح کے بارسے میں کہاجاتا ہے کہ اضوں نے کمی کسی داوار کا سہارا نہیں بیاسوائے میں داور رائے کی داوار کے ۔ اور بیجی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے انعین جر روزِعید کمی دوزے کے افرینیں دکھا بیال تک کہ اسی حالت میں وہ اسینے مالک حیثی سے جاسطے ، ان کے (زمر دعبادت) کے بارے میں اس طرح کی دوایات کوٹرت ملتی ہیں ۔

# ملفوظات الوكرشي عدالرمة اوران كي تنزيح

#### تصرب اوليار

مجدسے ابوعبداللہ ابن عابان علیہ الرحمۃ نے کہ کرمیں الوکر شلی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں قمط سالی کے دوران ماصر ہوا انعیں سلام کیا اورجب رخصت ہونے کو اٹھا تو انھوں نے مجبسے ادرمیرے ساتھوں سے فروایا ، عادًا میں تمہادے ساتھ موں جمال کہیں مجی عادَ تم مری تفاظت میں ہو۔

ہم یہ بھتے ہیں کہ ابو کرشلی علیہ الرحمۃ کی مرادیقی کہ اللہ تفائے تمارے سافقہ ہے تم ہمال کہیں ہی ہو وہ تھاری خاطت کرے کا ان کے مذکورہ قول ہیں کمتریہ ہے کہ قلب پر تجرید توسیدا در میں تعتب تفرید کے فلبر سے وہ تودکو فانی اور لاشی دیکھتے تنے اور جب صاحب وجد کی کینیت یہ ہوتو وہ لفظ اُنا (میں ) سے اپنے وجد اور اس مال کومرا دلیتا ہے ہواس کے باطن پرجاگیا ہوتا ہے اور الیے میں اُنا سے وہ اپنے مولی کے قرب کے مشاہدہ سے معتلی فالب آ جانے والے میں اُنا سے وہ اپنے مولی کے قرب کے مشاہدہ سے معتلی فالب آ جانے والی میں اُنا رہ کہ ہے۔

مِس فَصِرى عليه الرحمة عند سنا كرشبى كاكهة تقد ومِس فد ابنى ولت كويدوونسادى كى ولت كويدوونسادى كى ولت كويدوونسادى كى ولت كى ولت

اگر کوئی میدا عزّاه ف کرسے که مذکوره دونوں اقوال میں باہمی تعارض ہے توہم برکمیں گے کہ

دونوں دوایات ابنی مکر صبح بیں اور ان میں کوئی تعارض نمیں تقیقت یہے کہ وفد افتان قاف اوال میں ان سے سرزو ہوتے بیلا قول جب اضوں نے اواکیا تو خاصتاً صفارت امرہ کی بنا پرلورانموں نے ہوکہ محمٰ خاص توحید کی ختیت کو پاکر اور نود کو مٹاکر کہا مگر ہونہی وہ دوسری حالت میں آئے لینی خالص ابنے کی حالت کی طوف لوٹے تو اپنی ماجڑی واکمساری کی وجرسے اضوں نے جو پایا وہی بیان کیا جب اکری کی بن معاف را زی کہتے ہیں کر بڑوب لینے رہ کا وکر کرتا ہے تو فخر کرتا ہے اور جب اپنے فنس کو یاد کرتا ہے تو فقیر و تعیر سو جاتا ہے اور یہ کمت علوم سنر عی میں موجود ہے۔

مقام طفى والكسارِ طفى الشعيروم

رسول الله صلى الله عليه آنهم ف فرواياه مجريه أيسه وقت الساأ تأسيع كرسوات الله كيفيرس كوئى اورنت نهيس ساتى ،اور مي اولادِ أدم كامر واربو ل مگر شجع كوئى فخر نهيس -اكب سے مى روايت سے كر مجعے يونس بن متى عليرالسلام رفينسيات مت دو ، ميں تواس

الورسة رمني الشرعنها كايتيا بول بودهوب مين كمايا مواكرشت كماني تفي -

ان دونوں روائیوں میں او قات وا سوال کے اعتبار سے کس قدر فرق ہے۔ سعور گذشتہ میں بوسے موقف کی طرف شبلیٰ کے بارے میں بیر بھایت مجی اشارہ کرتی ہے کہ اضوں نے ایک شیخف کے باتھ سے روٹی کا مکڑا لیے کر کھا لیا ،اور کھنے گئے کرمیر سے نفس نے مجھ

سے روٹی کاکٹراطلب کی، اوراگرمیری روح سوش وکرسی کی طون التفاست کرتی توجل ما تی اِس قول میں روح کے عوش و کرس کی طرف طنفت ہونے کامطلب بیسنے کر اگرمیری روح عوش و کرسی میں ، وصلانیت یافذیم ہونے کا تھوڑا سا انڑ بھی قبول کرائیتی توجل حاتی کیؤ کم عوش وکرسی دونوں

مادت ومنوق میں کرنمیں تھے اور پیا ہوگئے۔

ابوکرشی سے آیک موقع پرالویز در بطامی کے اقوال کے بارے میں بوچی کیا توفر مایا واگر بارنیڈ اُن موجود ہوتے تو ہارے کسی بچے کے ہاتھ پرسیست کر لیے تاور کھا کہ اگر کوئی میری باست کو سمجت تومیں کے میں زنار ہاندھ لیتا ۔

ميرے خيال ميں شبى عيداد حرت نے بمي يا يزيد كے باد سے ميں اس جانب انثارہ كيا ہے ج

(1--)

#### ابوکرشائی کی ایک شطح کی تشریح ا

کمی صوفی نے کہا کہ میں ابد کرشبلی ملیرالرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انھیں بیر کہتے ہوئے منا : اگر گذشتہ ایک یا دوماہ سے مبرے دل میں جریل ومیکا ئیل علیما انسلام کا خیال کہ میں گیا ہو تو انٹرنن کے زمین کو مکم دے دے کہ مجھے بھل سے ۔

میں نے حسری سے سناکان سے شبی عیداد ہم کاکرتے تھے اگر تیرے ول میں چرافی میکائیل عیما السلام کا خیال کے مم گذرے و تُونے مرکس کیا ،

صوفی کی ایک جماعت کومیں نے دیکھا کہ وہ ہربل ومیکا ٹیل علیما اسلام جیسے مقرب ملاکھ کے بادسے میں اس طرح کی بات کو ناپیند کرتے تھے، اور ایکسہ حدیث سبے کرسیدالوسل میں اللہ علیرو کم نے فرایا ؛ میں نے جربل کو دسیدہ کچٹے کی طرح دیکھا جس سسے مجھے اس کی عمی فعنیست کا علم ہجاا درمیں اپنے بادسے میں اس سے ڈرگیہ ۔

ابل معرفت کتے ہیں کرجیب وسول انٹرصلی انٹر علیرو کا دسل جربل علیہ انسلام کواپنے او فیسیت ویسلیت ویسی مذکورہ بالا انداز میں ذکر کرنا سیکے مبا ترہے ۔

ہم اس سلے میں برکہ خدوری جھتے ہیں کہ وا مدین اور ذکر اللی میں مح ہوم انے واسے میں واسے میں کا کلام اکثر مجمل ہو گا ہے۔ اس و حرسے اعتراص کو موقع میں کہ کا کو اور کھل ہو گا ہے۔ اس و حرسے اعتراص کو موقع مل جا گا ہے کہ مل کلام کا کچھر سیاتی وسیاتی ہو گا ہے جو سننے واسے کسے نہیں ہوتی واسے کسے نہیں ہوتی واسے کساں خیل علیا دھ تہ کہ کلام مصل وائنے اور صافت ہو گا ہے۔ اور محبل میں یہ بات نہیں ہوتی واسی طرح میداں خیل علیا دھ تہ کا موجو کلام بیان کیا گیا وہ مجل ہے جس کا باقاعدہ ایک سیاتی وسیاتی ہے جسے سامے جان سے تو

ا الوکرشلی الداری براح اص کرنے کی ضورت بیش ہی نہ آئے اود اگر اس کلام محبل کوسیات مساق کے بغیر دیمیا جائے تو بھرمنزض کو اعتراض کا حق ہے کمیونکر ایسے میں وہ کلام بغیر خصل اور خیروانے کمات میں بڑنا ہے ۔

### اولياالنه ربغربيو يستحطعن وينع كما وعليم

میں نے ابو کمرشبلی کی جوروایت جربل و میکائیل علیما السلام سے بارسے میں بیان کی اس کی کمل تشری سیاتی دسباتی کے ساتھ الومحد نسانج نے اس طرح سے کی ہے کسب اعتراضات مسان کردیئے اوراس کے مغوم کولوری طرح واضع کردیا۔ وہ کتے بیس کراکیٹ نفس نے الوکمشبی سے برئیل ملیدالسلام کی صورت کے بارے میں لوچیا توا نصول نے کہا: میں نے ایک روایت سے یر جانی ہے کر جر مل طیرانسان مرکو سات سوزمانوں ریمورہے اور سات سوان سے بُر میں جن میں سے ا كيكوميلاد مع تومشرق كودهانب معدادر دوسرا برجيلاوس تومغرب كودهانب معالفرض تم ایسے فرشتے کے بارے میں کیا بو چھتے ہو کہ لوری دنیا اس سکے بروں میں فائب ہو جاتی ہے۔ بھیر شائ نے اس خس سے کہا کہ ہاں صغرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ جریل کی میٹیت کرسی کے ایک با پر کے سامنے الیی ہے جیسے ذرومیں اس کا ایک صلقہ بچرکرسی ، بجریل ، عرش اور تمام کوت ہواہل موفت برنی مربوتے ہیں ایب بے أب وكياه ميدان میں دين كے اليب طبيعے كى مانع جي پیر شیل نے کہا :اب سائل اِیروه عوم میں جن کو اس نے ظاہر کیا کیا ہوسکتے بیں یا طبائع ان کوبرد اشت کر سکتے بیٹ بامقل ان کا اما کھرکسکتی ہے یا اُنگلییں دیمیسکتی ہیں یا كان ان كوس كے يہر. يرو معلوم جي جن كے دريعے وہ اپني طرف امل بھيرت كى رسمائى فراما ہے. سق تعالے اپنی ایک الیے ملکت رینبر و مکرانی رکم آجے جو کرفیب سے تعلق رکھتی ہے س کی وسعتوں میں سوائے اس کے کوئی اور نہیں ساسکنا ۔ اگروہ اپنے اس مک بنیب میں سے ا کید ذر می خائب کر دے تو نه روئے زمین پر مبتیان باتی رویس نه ورخت بھیلیں ہز وریا جلیں نر رات اریک بو سے اور ز دن روشن مو گرومی ملیم دیکیم سے - اوروہ ان ملوم کی طاقمت میں رکھتے۔ اسى دوران الوكرشبيّ في سأل سدفره يا و اسع سوال كرسف واسد إ توسف مجد سي جرال عليانسلام

ادران کے احال کے متعلق بوچا ہے تو اللہ تعالے زمین کو حکم و سے کروہ مجے نگل ہے اگر ہیں تھیے

ایب و ٹو ماہ سے اجر بل دمیکائیل کے اوکر کا خیال کہ مبری والمیں لایابوں

جب کلام یا گفتگو اس طرح کے سیاق وساق کی محتاج ہوجینا کہ ہم بیان کر آئے ہیں تاکہ

معنی واضح ہو سے جب کہ اعتراض والزام دکا نے والے کلام کے صرف آخری صدر بری نظر

دکھتے ہوئے اسے جوں کا توں ان لوگوں کی طرف منتقل کر ویتے جوانعیں سمجہ بی نہیں باتے تاکہ

لوگ اپنی زبان اس کلام کے بارسے میں کھولیں اورا ولیا رائٹ ریاسی اون والزام تراشی سے کام لیں

بلا شبرایسا عمل کمیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا ہے۔

(1-1)

# ابومرشبئ كيعض اقوال راعتراضا

ابوکرشبی علیہ ادھ کی بن بانوں براعتراض کیا جانا تھا ان میں سے ایک یتھی کروہ بعض دفا تنمتی لباس بینتے بچراسے آباد کرندراکش کر دیتتے -

يرسى بيان كياجاتا ہے كہ الحوں نے عنبر كاكرا الے كراسے آگ پر ركھا بيھ نفرت كا اطا

كرتے ہوئے كدھے كى دم كے نيجے صوك ديا -

وہ یہ کھاکرتے تھے کہ اگر دنیا کسی بیچے کے منہ میں ایک بقتہ ہونی توجم اس بیچے بردھ کرنے۔ ایک اورصونی کتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو ان کے سامنے شکراور باوام بیٹے دیکھے خیبیں وہ جلارہے تھے۔

ان کے بارسے میں کہا جاتا ہے کہ دہ کہا کرتے تھے کہ میں جاہتا ہوں کہ دنیا ادر اُنزت دو نقمے ہوتی تومیں دونوں کومنہ میں ڈال لببّا اور اس طرح لوگوں کو دنیا و اُنزت کے ویسے سے محروم کردیتا ۔

۔ بین ، کی اور اس طرح کے تمام واقعات شربیت مطرہ کے سمانم سانی میں اور اس طرح کے تمام واقعات شربیت مطرہ کے سمانم سانی میں اور دسول اللہ می

کس کواپنا امام بھتے بوت اس کی بیروی میں سارا مال و منال لوگوں بی تقتیم کردیا اوراپنے اہل و عیال کے بیار بھی ہوت اس کی بیروی میں سارا مال و منال لوگوں بی تقتیم کردیا اوراپنے اہل و عیال کے بیار بھی ان کے امام سیدنا الو کرصدیق، رضی الترتف کے عذب تھے یہ بنوں نے اپنی ساری مکیت کو انحفرت میں الترفیلی وسلم کی خدمت اقدیں میں بیش کردیا۔ اورجب رسول الترصی الترفیلی وسلم نے بوجیا کرا بنے عیال کے بے کیا باتی جوارا ؟ تو کھنے گئے ؛ التراور ، س کا رسول ۔ نوا بو کرصدیت رضی الترعن کے اس عمل کو رسول الترصی الترعن رضی الترعن مے الیندنیس فرویا۔

ضياع مال كي خنينت

بهان كسمال كومنياع كاتعق بتوده معيت خدامي النزي كرف كوكت بين. اگر كونتخص ميت خدامين ايب دانق ( دريم كابو تعاصم ) مي نزي كرس تو ده منياع مال ميم بكر التركي داه مين نزي كيد جانے واسے ايك لاكھ دريم مي منياع مال نهين -

الوبمرشبی عیرالرائد کالبف اشیار جلا دینے کی دیجریتی کروہ اشیار آب کے قلب کو اللہ سے دور اللہ کے قلب کو اللہ سے دور اللہ جاتی تعین دائی تعین اللہ مسلم کے قصے کو قرآن مجیب اول بہیان کرتا ہے ۔

اورم نے داؤد (علیہ السلام) کوسلیمان مطافر ای کیا ہے بندہ سیدی میں مقابت رہوع لانے والا بعب کداس رہی ہیں میں کہ کا میں اور کی کہ کو تمین باؤں رہی کو کر دو کیے تو تمین باؤں رہی کو کر سے اور عبل کیے تو تو میں اور جو ایک کا میں ان کی کا میں ان کی کا میں ان کے کا میں میل نے کے کے میں ان کی کا دیے کے ان کے کے کی ان کے کے کی کا ان کی کا دیے کے کے کی کا ان کی کا دیے کے کے کی کا ان کے کے کی کا دیے کے کے کی کا دیے کی کا دیے کی کا دیے کے کی کا دیے کی کا دیے کے کی کا دیے کے کی کا دیے کی کا دیے کے کی کا دیے کے کی کا دیے کا

وَوَجَنْسَالَسَدَاوَدَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ لَهُ أَوَّابُ اذْعُوضَ حَكَيْدِهِ بِالْعَثِيِّ الصَّغِنْتُ الْبِعِيَادُ فَضَالَ إِنِّى اَحْبَبْتُ حُبَّ الْمُحَيِّرِعَنْ ذِكْوِبَ إِنَّ حَبِّ الْمُحَيِّرِعَنْ ذِكْوِبَ إِنِّ حَبَّى تَوَامَ ثَيْ بِالْعِجَامِيِ وَالْاَعْنَاقِ لِلْهِ وَالْاَعْنَاقِ لِلْهِ

سنه ومن ۱۹۱ س

کا کم دیاسان کے کانگاہ نے برد سے میں چیپ گئے بیر کم دیا کہ انعیں میرے باس دائس لاؤ توان کی پنڈلیوں ادر کردنوں پر ہا تقریبے نے نگا۔

کتے ہیں کر صنرت بیما ن علیا اسلام کے بین سوع بی النسل کھوڑ سے موجود تھے جن کی شال منان سے بیدے کسی کھواں کے باس تنی اور زبعد سے کسی کھواں کے باس ایسے گھوڑ سے موجود تھے ۔ بیکھوڑ سے ان کے سامنے لاستے گئے تو ان کا ول ان کی طرف مناوج ہوگیا اور ان سے نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ ایسے موقع برا ب نے کہا ، دد دھا علی خطفق . . . الا اور تسام کھوڑوں کی گرونیں کا سے دیں ۔ اللہ رتعا کے افسی اس کی جزالیوں دی کہ سورج کو ان سے لیے والیں کیا تا کہ بھر سے صرکا وقت ہوجا سے اور وہ نماز عصر اداکر لیں۔

کے بیے فرمیرصلوٰۃ معاف نہیں کیا گیا بھارسے نبی کریم سے انشرطیہ داکہ وسلم کی فنیدسے معافی فرمن کی صورت میں درج سے بیٹائے جانے سے زیادہ کا مل ہے۔ اگر سیمان علیوائسلام سے بیاے فرمن نمازکومعا فٹ کردیا جاتا تو ان کے سیاسورج کو وابس زکیا جاتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل حقیقت ہراس نئے سے کسی طرح بھی چیٹ کا دا پانے کی بوری کوشش کرتے ہیں جوانعیں اللہ سے غافل کرسے ۔او رالبی چیز وں کو وہ اپنا ڈنمن سمجنے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی اور شنے کو اپنے اندر مگرنہ ہیں دیتے ۔

سس نے برکھاکر میں جا ہتا ہوں کریہ ونیا ایک بقر ہوتی اور میں اسے بیودی سے منہیں وے دیباً تو یہ کہنے واسے کے نزدیک ونیاکی ذائت سے مجارت ہے۔

ولتِ دنیا کے متعلق رسول النّرصلی النّد ملیہ وسلم کی احادیث اس سے جی بڑھ کر ہیں۔ ایک ردایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرایا: دنیا معون سبے اوراس میں ہو کھیا سباب دنیوی ہے ور معی معدن سبے۔

ایک اورروایت بے کرآپ نے فرایا : اگرات کے نزدیک اس دنیا کی فدوقیت مجرک ایک برکے برا رہی ہوتی و کا فرکو اس میں سے ایک گھونٹ یا فی می نہینے دیتا۔

(++)

# كلام الوكرشلى على الرحمة في تشريح اور عني ربغداديّ سے ان كى تفست كو

بیان کیاجا آہے کہ الوکر شبی علیہ الرحمۃ نے ایک روز اینے مریدین سے فرمایا الے مجامعت ا میں لا محدودیت کی طرف جا آ ہوں گر صرف محدودیت کو پا آ ہوں بھیریں دائیں اور بائیں لا محدودیت کی تلاش میں جا آ ہوں گر و ہی محدودیت ہی سامنے ہوتی ہے بھیریں والیں آ آ ہوں ادر میں رسب کچہ اپنی مجبو تی انگل کے ایک بال میں دکھتا ہوں ۔

شی علی ارم کاید تول ان کے مریدی نرسجد سے دراصل اس قول میں کون کی طوف المتاری کی کارٹ اس کے کی کارٹ کی مدنہیں اور مزاس کے سے کارٹ کی مدنہیں اور منابیت نہیں اور منابی میں سے کسی کویہ قددست نہیں کہ اس کو دیکھ سے یا اس کی صفت بیان کر سے گرصرف وہی صفت ہو نود النہ نے بیان فرمائی جواور اس کے علم صرف اس کا خالق ہی باخر ہے۔

ابد کرشبی عدر ارجمة ف ایک ادرموقع برکها : اگرمی برکول توجی الله اوداگر وه کهول توجی للر اور بلاشبری اس سے ایک ذره کا طالب بول -

قل کے بیا صب اس آیت کی جانب اننارہ مقسدد ہے۔

وَهُوَمَعَهُ مُ ايْنَ مَا كَانُوالْ مَ الْمُوالْ مُكَانَد جِ بِمَالُ مِنْ بِول.

یے اللہ تعالے ماضرو ناظر سے فائب نہیں وہ مرمکان میں موجود ہے گرند مکان اس میں ساتا ہے اور زمکان اس سے فالی رہتا ہے ۔

قول کے دور سے تصدیمیں اس طرف اشارہ ہے کہ خلق اِللّہ سے اس کے اسار وصفات کے ساتھ محج ب ہے اور خلق کو ہم کچہ میمی ماصل ہوتا ہے اس کے اسم در ہم کے سوا کچھ نہیں کمیؤ کمہ دہ اس سے اُگے برداشت می نہیں کر سکتے ۔

اسى سليد مين شاي عليه الدحمة كالكيب شعر سه

فقلت الميس تسد فضواكت بي

فقال نعد فقلت فذالشعبي

ترجر : توميس في كماكيا اضول سنديرسد خطى مركوتوالسبع اس سندكها وإل تب

میں سے کہ اسی میرا تھرسیے۔

ان کا ایک اورشعرست

اليسمى التعادة ان دارى

مجاددة لسدارك في السيلاد

ترجم ؛ كيايسادت نين كرمر أنكر شهرول عين نيرت ككرك پروس مي بيد -

ادرأب نے يتعربيص سه

اضاً سلنا برقاً وابطى رشاشها ولاعشها سائق فسروى عطاشها

اظلت علينامنك يوماغمامة فلاغيمها يجلوفي أليس طامع

لے: المعاولة ، ٨

ترجر ؛ تیری جانب سے ہم پر ایک روز باول جیائے بن سفر جارسد بلے بھیاں تو روشن کیں گر بازش کو مؤوز کیا -

اب رز و بادل جیشتے ہیں کر بارش کی طمع رکھنے والا مایوس موم اے اور زبارش ۔

برمتی ہے کہ پیایسا سیاسہ ہو۔

حنرت شبلی ملی الرائد کنته بیس ، میرشینش برس کم حدیث و فقه کامطالعرکه ادم بیک کومت و فقه کامطالعرکه ادم بیک کومت و فقه کام الندکو میاشند کا معمد و و شرک کار میں الندکو میاشند کا علم حاصل کمنا جائیا ہوں گرکس نے بھی اس سلسلے میں مجھے کچھ زبتایا ۔

مع کے روشن ہونے سے ان کی مرادیہ تھی کہ بیر الواز حتیقت اور حقیقت فعۃ وعسلم و موفت کی طرف دعوت دینے کی مزل مجر ہر ظاہر ہوگئی۔

ان کے اس فول کہ اللہ کے جاننے کا علم ہے آؤگی تشری یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان سرلحظ اور سرگھڑی میں واقع ہونے والے اتوال کے جاننے کا علم ہے آؤ۔

فَنْ بَيْ نَصِنْدُ كُلَّهُ وَاسِهِ الوالقَاسم إاسْ خص کے بارسے میں اُب کیا کہتے ہیں جس کے بیلے تولاً اور حیتی النّد کا فی ہے۔ مبند پڑنے جواب دیا ؛ لسے الو کمر! اُب کے اورا کا بوقت کے درمیان اُب کے اس سوال میں دس مزار مقامات میں بن میں سے بیلامقام اس کونتم کردینا ہے بھے آب نے نزوع کیا ہے۔

یبان کمت بر سبت کرمنڈ شلی کے حال سے اسپنے علم اور فغیلت تمکین کے باعث اُکاہ تھے اس سے اضوں سے شبل پر اس مقام کو فل مرکیا کیؤ کم ان کوشبل سے دعویٰ کر بھینے کا خطرہ تفاکیؤ کم مستنف کو قلاً وقیقناً اوٹر کا فی مواسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں موتی - ولذا منیوشے ان کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل جے کروہ البنة اس مقام سے قریب تقے -

میں نے ابن علوان طیرالرو کو یہ کستے شاکہ جندیہ نے کما بشبل کو ان سکے مقام پر ہی شمراویا گیاجس سے وہ دور زموست اور اگروہ اس سے اُسگے نکل جائے تو وہ اہم بن جائے۔ ابوعمرہ ملیرالرو یہ کتے ہیں کہ اکٹر ننہائی جندیہ سکہ پاس جائے تو ان سے کوئی سوال بوچھے گر جندیہ انھیں جا ب زدیتے اور کتے کو اسے ابو کمر اِ مجے تصار اور تصاب شاہت کا خد شروہ تہے۔ کی کو اصطراب آمار بینها و ، تیزی وگرمی اور شط کی کینیات میکنیس سے اسوال میں سے منیس بلک ان کا تعلق بندی اورصاحب ارادات لوگوں سے سیعے -

ابوکرشی عیرالرح بیان کرتے جس کر جنیڈ نے ان سے ایک روز کہا : اسے ابوکر! تم کیا کتے ہو ؟ جی نے کہا : میں اللہ کہ ہوں - جنیڈ نے کہا : جا کا إضرافهیں سلامت دیھے - یہ کئے سے جنید کی مراد رتھی کرتم علیم خراصیں مو کی کو اگر اللہ تعالیٰے نے تعییں اللہ کتے میں ماسوا اللہ سے ذبی یا تو تعداد کیا حال موکا -

ابوکمشبی علیه الرحمه کها کرتنے تھے ، اکیب مِزارگذرسے ہوئے برس اور اکیب مِزاراً نیولے برس مل کر اکیٹ وخت، بنتا ہے ، ورتمیس وسوسے گراہ ذکر دیں وہ یعبی کما کرتے کو تعارسے اوقات منقطع بیں جب کرمیے وقت کا زاغاز مذانجام ،

د و بعض او قات برشط می بیان کرتے تھے ؛ میں و قت ہوں ، میرا وقت غالب ہے لوروقت میں سوائے میرے کوئی اور نہیں اور میں فانی ہوں - ،

آب یردوتنومی بیما کرتے تھے۔

ر مكين فى مصامله مكين

امين الحق آمسة امسين

نقد فات اليقسين من اليقين

ترجر ۱۱، وه اپنے ساتی معام کرنے والے میں رہّا سہے۔ اور ہوئی کا میں ہوتو اس لیے کرخود امیں منی افتر نے اسے امن دیا -

( ۲ ) اس کی عزست اگرمعزز بردتی قوید گویاس سندخود عزست کوقوی بنا یا اوراسس طرح یقین پرسے مفتین جاتا رہا ۔

بعض ادقات آب ریمی که کرتے تھے ، میں نے ہرعرت و دقار پر نظر کی گر مجھے اپنی عربت مرعزت سے بڑھ کرنظر آئی ۔ اور میں نے ہرعرت والے کی عزت میں پنی عوث دیجی اسکے بعدآپ بر آیت تلاوت کرتے : جے وزت کی جاہ ہو توعزت سب اللہ کے باتھ ہے ۔ مَنْ كَانَ يُسِينِدُ الْعِسَةُ ، فَلِللّهِ العِسزُ تَهُجَمِيْعًا بِلَهِ اوركماكستْ تصحيسه

مَن اعستزسنى العسز فدد العسز لسه عسز

ترجر ایس نے مساحب عزت سے عزت یائی تواس سکے لیے وہ مساحب عرات ہی سادی عزمت سعد۔

بنی علیہ الرجر کے قول میں وقت سے دو سانسوں کے درمیا نی سانس اور دل میں گذرا والے دو منابوں کے درمیا نی سانس اور دل میں گذرا والی کا دو منابوں کے خیال کی جانب اثارہ ہے ، اور اگر وہ التہ کے ساخد اور الی کے جو قو وہ اس کا وقت ہے اور اگر وہ الیسا نہ کرسکے قو وہ فض ہے اور اگر یہ وقت ایک مرتب فوت ہوجائے تو بھر ہزار سال میں بھی اس پر است کرتے ہوا میں تماری سال ماضی کے اور مزار سال متقبل کے ہوت ہوئی اس کا مصول ممکن نہیں ۔ اور تجھ میں تماری دونوں سانسوں کے درمیان ایک و سانس ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ تجھے جبوار نہ دے ۔ اور ماس جیسے اللہ ابنے ساختہ مغرز بنا سے قوجم کوئی اور اس جیسا مغزز مناسی طرح دلیل وہ ہے جسے اللہ ابنے ساختہ مغرز بنا سے توجم کوئی اور اس جیسا مغزز کرکا اسی طرح دلیل وہ ہے جسے اللہ اور کی جانب متوجم کر دے تو کوئی اس میسا ذمیل ذمیل دہ جب جسے اللہ فورسے فافل کر کے کسی اور کی جانب متوجم کر دے تو کوئی اس میسا ذمیل نہیں۔

شی ملیالرم کا بہ قول کر تعیی اشاق د اجسام ادھ کر زدیں سے مرادیہ بہت کہ اسلام برشے اشاق میں اشاق کی اجسام ادھ کے میں آیا۔ اوران کا یہ کمناکر میں برشے اشاق میں شامل ہے اگر توان کی طرف متوج ہوا تو دھو کے میں آیا۔ اوران کا یہ کمناکر میں فانی جوں تو اس کا معلب یہ ہے کہ اس قول میں انا انفظا کا بیہ ہمیں سے واقع آن کا اپنی طرف اشارہ نہیں۔ ان کا یہ کمناکر میرسے وقت کا نا گاڑ ہے ذانجام ، تویہ اس بیا نمول نے کہا کہ میرسے وقت میں نہیں کی کہ وقت میں ماسواللہ کی طرف کہا کہ میرسے ومعانی موجود ہے گروقت میں نہیں کی کھروقت میں نہیں کی کھروقت میں ماسواللہ کی طرف

متوج بوف میں کوئی رضعت ومعافی نہیں جا ہے ایک ہزاد سال میں اکیک کھے سے لیے مبی کوئی ا خیر اللہ کی طرف متوج کیوں نہو۔

الذكرشبى عياده تشك بارسيميل بيان كستريس كرانعوں نے كھا ،اسعاد لله إاگر توجمہ میں اپنے سواکسی اور کے سیسے اونی سی توج مبی یائے توجعے اپنی آگ میں مبسم کردسے ، اور کوئی موث سنیں فقط تیری ہی ذات لائق عبادت ہے۔ یا وراس طرح سے تمام اتوال در حقیقت الو برشلی ك غباب وجدين كوده اين وقت كوسب مال بال كرت برطم الدي كنيات والمنهي ہرتیر کیو کمان کا تعلق اموال سے بے اور حال اس دار داست بھی کا نام ہے جو بندے برقتی طوریہ وارد ہوتی ہے ہینے کے لیے باتی نہیں رہتی اور اس کا دائمی یاستقل نہونا اولیا رکوا مربی ہوتی وہانی ہے۔ اگر السی کینیت دائمی ہوتی تو اولیار کرام اور خاصان خدا مذہبی شرعی اور ساجی واخلاقی قوانین پر عل کوترک کر بیکے موتے ۔اسی سیسلے میں اُسٹے کو دسول انٹرسلی انٹر طیر و اگر وسلم کی اس مدیث بر نؤدكزا بياست وبسالكى فدمست اقدس ميم محاركمام فنفعوض كياكر يادسول الشراسبهم آپ کے معنود میں موجود رہتے ہیں تو آپ کے فرمودات سننے کی سعادت ماصل کرتے ہیں تو اس وقت بارد ول زم برمات مين مگروب أب كى باركاه رمت يناه سے نطق بيل توم امِل وعيال كى طرف متوجر بروما ستفريس ريس كرسسيد دوعالم صلى الشرعلير وآلر وسلم ف ارشاد فرايا ا "اگرتم اس مالت پردموج میرے یاس بیٹے ہوتے تعاری ہوتی ہے تو طائکہ تم سے مصافی کریں ا الوكرشبا على الرحمة كت يين واكرمير عدل من يضال مي گذرا بو ما كرنهنم اين التحمير سم كاكب بال كوملاد السكي تومير مشرك بوا-

میم یہ کتے ہیں کہ شبل نے درست کہا کیو کر ہنم کو ملانے کی بیٹیت حاصل نہیں بکدوہ تھو اشر تن لے سے حکم سے کا بع ہے اور اس میں شکہ نہیں کو اہلِ دوڑنے کو ان سکے لیے مقررہ مغنار سے مطابق ہی مبلانے کا عذاب دیا جاتا ہے ۔

افنوں نے ایک مرتبر یرمی کیا کرمیں جہنم کوکیا کروں ہمنم تودہ ہے جس میں تم است ہو یعنی افترے میں است ہو یعنی الت التر سے جدا اوردوررہ می دراصل بندے کے بیاسب سے بڑا مذاب اورجہنم ہے۔ الغرض سے التر تن لے نے اپنی مدائی کے مذاب میں ڈال دیا تودہ مذاب سِقرسے

كىيى برھەكىپ .

کے میں کراضوں نے ایک قاری کویہ آیت قلاوت کو تے ہوئے سا : قال انفسٹو اونیٹا کہ کا تنگیسو تا ہے ۔ سب فروے کا : دھتا دے پڑے دہو اس میں ادر مجمدے بات دکرو ،

تواب نے کہا : کاش بیں ان میں سے ایک ہوتا ۔ گویا بیان شبی نے ان کوکوں کی طرف اشارہ کیا ہے جفیں اللہ کاش بیں ان میں سے ایک ہوتا ۔ گویا بیان شبی اللہ کیا ہے جفیں اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا اور استخص کی طرح ہوتا ہوشد میت خوف سے مذاب میں ہوکیؤ کو ایس شخص نہیں جاتا کہ اللہ کی طرف سے اسے سعاوت ، شفا وت و دری یا توب میں سے کا علیا ہوگا ۔ میں سے کا علیا ہوگا ۔ میں سے کا علیا ہوگا ۔

کتے بیں کدایک مبر میں ٹبل نے یہ بھی کہا : انٹر کے ایسے بندے بھی جیں کداگروہ ہم نم بی ا بنالعاب دین مجی جدی دیں تو اسے بھیا ڈالیں - ان کا یہ قول سننے والوں برد شوار گذرام الائکہ رسول انٹر صلی انٹر طیروالہ وسل سے روایت ہے کہ اضوں نے فرطا اجہنم، قیامت کے دن میں سے کھی واسے مومی اگذرم کر تیرے فورنے میرے شعلے کو سروکر دیا ۔

ابو کرشلی کے اس منمن میں اور میمی کئی واقعات وروایات میں گر طوالت سے بھنے کی ظار ان کا ذکر قلم انداز کیا جاتا ہے۔ بہر مال تعلنہ کم سے می زیادہ کی طرف رہنائی یا لیتا ہے دیا تھیک انٹر ہی توفیق دہندہ ہے۔

(1-17)

### الوكرالواطئ كيملفوظات

ام المؤنين عائش صديق رضى الله عنها نے رول الله صلى الله عليه وسلم سے كها : الله كى مهوا في كے ساتھ درك آپ كى مهرا بى سے -

حدیث کی تشریح بیہ ہے کہ ام المونین کا شرف ، نفل اور فخررسول الله صلی الله علیہ وہم کا کے ساتھ ہے ۔ گما ضوں نے واقع آگا کے سلسے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وا آلہ وسلم کا لیا ظ دیکا بھر اللہ کا لیا طرح اللہ کا لیا تشریع کے اور میں اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بلندی جبت ، مقام اور فضید سے اور میں گرح گئی۔

و و استنظامین عبی قدر مبی دوایات و معلومات آپ کو موں انھیں مذکورہ تشریج کی کم موٹی پر پر کھ کا ایک میں م کموٹی پر پر کھ کیا کریں ۔

ففيلت وركود

ابو کمرالواسطی علیدالرحمۃ کے قول "پیغیران کرام عبیراسلام پراپنی دعا و ل میں درود بیجو مگر درو د بیسیف کے عمل کو اپنے ول میں کوئی قدر نزدو " اس سے مرادوہ نہیں ہوا قران کرنے والے نے بیان کیا ہے کرواسطی نے کہا اپنے ول میں انبیار ملیم السلام پردرود بسیجنے میں کڑت کا اپنے ول میں نیال مت لاؤ اور ہریز سجھ و کتم نے بہت زیادہ درود بسیما کمیونکم انبیا بلیم اسلام یری رکتے بیس کر اس سے بھی ٹرموکران پر درود بھیجا جائے۔
کیونکر رسول اللہ صلی اللہ طلیہ واکہ وسلم نے فرمایا ہجس نے مجر پر ایک فار درو دہیجا اللہ تفاقل نے اللہ تا اللہ تفاقل نہیں اللہ تا اللہ تفاقل نہیں الا ناجا ہے کہ اس نے درو دہیجا کیونکہ کو کی گفائم ہی زیادہ درود ہیں اس کے جاب میں اس برا للہ کا دُرُود میں نے درود ہیں اس برا للہ کا دُرُود ہیں ہے واضح ہے۔

میس نے داسلی کے قول کہ " تواس کے لیے اپنے دل میں قدر نہیدا کو "کی تشریح ایل کی ہے کہ اپنے دل میں قدر نہیدا کو "کی تشریح ایل کی ہے کہ اپنے دل میں اہلے کی عظمت دکر یائی کے سامنے اندیا ملیم اسلام کی قدر پیدا مرکم کو کم تعلوب مومنین میں اسلام کی قدر پیدا مرکم کو کھوب مومنین میں اسلام کی قدر پیدا مرکز کی کا مومنین میں اسلام کی قدر پیدا کو تا ہوئے اور ان کی مومنی کو میں میں اسلام کی گئی ، جہال کہ میں و دینی اعتبار سے اللہ نے تعلیم اسل ، ان پر ایمان رکھنے اور ان کی مصوصیات بیان کہنے کامومنین کو حکم دیا ہے تو اس کا ذکر ہم صفحات گذشتہ میں اس مومنوع بر مستقل ابواب میں کر آئے ہیں۔

### ستباراس مثمالة عليرستم لأمأني فينطيروب

سیدالسل مدید صدارة والسلام کی نفیدت سیمتنات الم صفا کاسب سے جام قول یہ ہے کہ بے شک مصنور نبی کریم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم لانانی و بے نظیر ہیں کسی کے لیے میمکن بی نہیں کران کی تمام ترضوصیات کا اوراک کرسکے۔

و یا بردسامی عیرالری سے کسی نے بوجی ایکیا کوئی انحفرت صلی الله ملیروسل سے بردھ کرمی ایپ با بردیا می عیرالری سے کسی کوئی ان کا ادراک می کرسکتا ہے یا بردیا ہے خور بد کہا کر روائی اسے با تردیا ہے کہا کہ اوراک می کرسکتا ہے یا بردیا ہے کہا کہ دیوائی صلی اللہ ملیرواً اوسلم کی ذات گرامی سے مجدوشون سے سفتانی جدم مخلوقات نے جو کچے میں بایا اور سمجھا وہ نہ با نے اور نہ بھنے کے متزاد و نہ ہے وادراس کی مثال الیبی ہے کہ جیسے ایک مناف بائی مترشع مواسی قدر لوگوں نے دسول اللہ مسلی اللہ ملیرواکہ وسلم بائی مترشع مواسی قدر لوگوں نے دسول اللہ مسلی اللہ ملیرواکہ وسلم کے مرتب کو جانی اور اس کے علادہ کچے میں انھیں معلوم نہیں ۔

امِلِ نصوف سيدالكونين ملى الشرعيد وآله وسلم كى صفت بيان كرت بوسكة جي كرب الشرق في نصف بيان كرت بوسكة جي كرب الشرق في نصف بيان كرت بوسك كي على فوات كابو ولا تقل في نصف الشرعيد وآله وسلم على الشرعيد والمد والمعلم الشرعيد والمد والمعلم الشرعيد والمد والمعلم المسكة آب كو على كيا جائد كا تو يه كيد بوسك مي كرمنورمولات كل صفرت م مصطف ملى الشرعيد وسلم المكيس اور وه على فركت و

#### وعاست زسول ملى الشرعلي وسلم

لے اللہ امیرے اور ،میرے نیچے ،میرے دائیں ،میرے بائیں بمیرے بیجے بمیرے درار اورمیرے سامنے فروطا کر۔

سے اللہ اللہ امیرسے قلب میں میری انکموں میں ،میرسے کا نول میں ،میرسے جم میں ،میر استخدان میں نور بیدا فرما -استخدان میں نور بیدا فرما -

مقام مطفح صنى التركيب وسلم

صوفی کرام کفته چس کران کی دعاتبول جوتی اور اضوں نے جو مانگا وہ عطا ہوائس بیٹود ان کی مدیث دلالت کررہی ہے۔ آب نے فرطایا : نعدا کی قیم ایمی تعمیں اپنی پیٹیے پیچے ہی اس اس طرح دکیت ہوں جس طرح تعیس سلمنے سے دکھتا ہوں ۔

ی را در این با با در ترک برامت کے کسی بی فرد کو عطا بردا پرده در متینت فنسیلت و ترف مخری بی جے۔ لنز اکسی کو دہ کچے در کتا چاہتے ہے وہ مبانتا نر ہو ۔

### اولیاً الله رتیفیدات سے روگروانی کی علامت ہے

ایک اجل صوفی کا قول ہے ؛ جب قلب الله تعالم سے مدا ہونے اور منہ وڑنے کا فوگر ہو مات تو اس کے نتیج میں وہ اولیا ماللہ ریا تاراض و تنقید کے فقت میں بڑ ما تا ہے۔

(1-4)

## مرعيان تفتوف كي غلطيال اوران كي وجودات

میں نے احمد بن بی سے اور اضول نے الوعی دود باری سے یہ سنا کہ ہم تصوف کے معاملہ میں اس مذکب بنی گئے جی کہ جیے تواد کی دھاد پر ہوں اور او حرکھیکیں توجی جہنم اور اوحر کو جسکیں توجی ہم نے بر پینچے ہوتے جی اگر اس میں ذرہ مجر بی فلطی سرز دہو تو اہل جہنم کے ہوجا بیس کی کو تقدوف اور اس کے علم میں فلطی کرنے کے علاوہ باتی ہر شے میں فلعی کرنا زیادہ اسان ہوجا بیس کی کو تو اس نے اللہ کی منالفت بر مراتب اور اشادات پر بینی ہے جس نے اللہ کی منالفت بر مراتب اور اشادات پر بینی ہے جس نے اللہ کی منافی میں کا نیتجہ ہے کہ اس نے اللہ کی منافی ما کی معافی ما کی سے یا اس بر ما ہی دس کو تا س بر کی منافی کی معافی ما کی سے یا اس بر ما ہی دس منافی ما کی سے یا اس بر ما ہی دست کو تا س بر کا کی دستانی ما کی سے یا اس بر ما ہی دست کو تا ہی ہو گئے دیے ہو گئے دیے ہو گئے دیے ۔

بیش خفس نے بیکنف اہل تصوف سے طریقوں کو اپنانے کا ادا دہ کیا یا یہ اشارہ کیا کہ وہ نفرون سے معلوں کے اس نے یہ خیال کیا کہ وہ نفرون سے بعض طریقوں ہے مقدون سے معلی ہے اس نے یہ خیال کیا کہ وہ صوفیہ کے بین اصولوں ہے کا رہند ندرہ تو وہ دصو کے میں ہے جا ہے وہ ہوا پر عبل بیرا ہے اور میں اسے قبول عام می کیوں ندحا مسل ہو۔ عبط ، دانائی کی ہاتیں کرسے یا خواص وعوام میں اسے قبول عام می کیوں ندحا مسل ہو۔

صوفيه بحتين اصول

وه تین اصول یہ ہیں ؛

١- برمنيره دكبيرو كماه سدامتناب .

۲- بر مشکل اوراً سان فرض کی او آگی ۔

۳ - دنیا کواهل دنیا کے لیے چپوڑ دینا چاہتے تھوڑی ہویا زیادہ ۔گراس قدر

افتياركرنا كرمتني مُومن كميليصروري مو-

رسول السُّرْسِي السُّرِيرِ وسلم ف فرويا ، جارجيري اليي بير جودنيا مين بير گرونيا ميس

ہیں :

ا - روٹی کاوہ کڑائسسے توابی عبوک کومٹاتے۔

٢- كبرابس معقواني شرمكاه كورهاني -

٣- گرجس من تورسب

۲- نیک میسرت بوی جس سے ڈسکون عاصل کریے۔

فدکورہ پیرزوں کے علاوہ وہ سب کیے تن کا تعلق تم ع بمنع ، دنیوی بیریں روکے رکھنے زیادہ کی جا واد فتح و گھری ہیں ہوئے ہے۔ اور ایک عباب ہے ہوبند سے کو فداسے منقطع کردیا ہے۔ ہروہ شخص سب نے فاصل ن فدا کے احوال کا دوئی کیا یاس کو بینیال ہواکہ وہ اہل صفاء کے متا است سے گذرا مرسطور گذشتہ میں بیان کردہ تین اصولوں پر اپنی بنیاد استوار ذکی تودہ لینے متا مات سے گذرا مرسطور گذشتہ میں بیان کردہ تین اصولوں پر اپنی بنیاد استوار ذکی تودہ لینے متا م دعاوی میں ہی ہوگا، اقرار کرنے والاعلاد دوئی کی لے دوالا عام اور کرنے والاعلاد میں کی طرف زیادہ قریب ہوگا، اقرار کرنے والاعلاد دوئی کی کے دولا عام اور کی کورنے دولا کا کور کی کی کے دولا عام اور کی کورنے دولا عام کور کی کورنے دولا عام کورنے دولا کی کورنے دولا کا کورنے کی کورنے دولا کور کی کورنے دولا کا کورنے کی کورنے دولا کی کورنے دولا کی کورنے کی کورنے دولا کورنے کی کورنے دولا کا کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کا کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی

(1-6)

# تفتوف مین غلطی کرنے الوں کے طبقات اوران کی تطبول کی نوعیت

برمی سفان مبتول کی طوف نظر کی جفول نے تعموت میں فلطیال کیں ان اوگول کے تین طِنعة بین دایک طبقه وه به سب سف اصول شربیت برعمل کرنے میں کمی، صدق واخلاص میں کمزوری ا ورقلت علم کی دس سے معلیاں کیں۔ جبیا کہ کسی شیخ نے کہا ؛ انھیں وصل سے اس بیے محروم کیا گیاکہ اضوں نے اصول کو ضائع کیا۔ دوسراطبقہ وہ جس نے اُواب، اخلاق ،متفادات ،احوال ،افعال اور افوال بیسی فروع میں فعطی کی س کاسبسب اصول کے بارسے میں قلت معلومات بخطِ نفسانی اور طبعی مزاج کی اتباع ہے اور پسب کیراس لیے کر اضول نے کسی ایستی خص کی قربت نہیں حاصل کی جو انميس رياضت كرا تا تخيوں كے محمونٹ بلامًا اور امنيس اس راستے بير وال دينا بوران كے علوب كو جا آ ہے۔ ان کی مثال استخف کی سی ہے ہو تاریک گھر میں حیراغ کے بغیر واخل ہوتا ہے۔ اور سنوازنے کے بجائے زیادہ بگاڑویہ ہے ،جب انصول نے یہ مجاکد اب ہو سرزایاب ان کے ہتھ مگ ی توسیقت بیمی کرسوائے ایک کرتمیت کنکری کے اخیں کھے واقعد آیا۔ اس کی وجریہ ہے کا ضوں نے اہل بھیرت کی اتباع نہیں کی جواشاہ ، انتکال ، اصلاوا ور ابناس کے درمیان تیز کرتے ہیں : نتیجہ یز نکلا کہ ان سے خطا سرز د ہوگئی اور لا بینی ومھل با توں میں کنڑت کرنے سکے بیٹی کر وہ بیران ویرنشان ہوکرشکست نورہ ہفتون ، زیادتی کرنے واسے ، غمنوردہ دیم وگمان سے دصوکے میں گرفتار بجونی ، خودس ، غوں سے بچر ، فلط دعویٰ کرنے والے اور فقط اکرزو کھنے والے موسکتے۔ ہے۔ پاک ہے وہ ذات والاصفات سِ سفے اضیس ریکھیدویا اور دہی ان کی بیاری اور ملاج کو مباشا ،

تیراطبقه وه بی بین منطی کو اس مین کوئی شی مست یا کجی ندتمی میکر صوف الغزش می است بیا کجی ندتمی میکر صوف الغزش می این دری قوه و میکارم اخلاق ، اور بلنه معاطلات برفائز بو گئے ، اپنی براگندگی کوسمیٹا ، عنا و کوشک کیا ، بین عجز و انکساری کا قرار کیا ، اور اس طرح وه اچھے اتوال ، روشن افعال ، اور بین کا علان کیا ، این عجز و انکساری کا قرار کیا ، اور اس طرح وه اچھے اتوال ، روشن افعال ، اور بیند درجاست کی طرف اور ان کی لغزش نے ان کے مراتب کو کم رئی اور ان بی کئی و صفار مکدر ند بوئی .

مخقراً یک رینیوں طبقات ،ارادات بمقاصدا و زمیتوں کے تفاوت کے لیا طاسے منتف اسوال رکھتے ہیں ۔

کمی نے کہاہے سے

من تحلی بغیرم اهونیه فضحته اسان ما سدعسه

شا سون صفود اکرم صفح الله علیه وسیم کی اس صدیت کوبیش نظرد کدکریشعر کها تھا آپ کا ادا داراً در وکرنے کا نام نہیں مبکدایان کا اداراً در وکرنے کا نام نہیں مبکدایان دو ہے ول میں ساجا سے اورا عمال اس کی تصدیق کریں ۔

جس سے اصول میر ضلی کا از تکاب کیا وہ نہ تو گراہی سے بیج سکتا ہے اور نہی اس کی بیاری کا علاج ہوسکتا ہے اور نہی اس کی بیاری کا علاج ہوسکتا ہے گراس صورت میں خلطی کی نور کو میں اگر ہے ہوست سے بعید ہے۔ کی نور کو کی ٹری اُفٹ نہیں اگر ہے ہوست سے بعید ہے۔

# فروعات مین غلطی کرنے والے

### فقروغنا مرغلطي كرنے والے طاتفے

تعلق حقق سے ہے جب کرفنار کونفس میندکرتا اورطبعیت ونواہش اس سے موافقت کرتی ہے کیونکر اس کا تعلق حظوظ سے ہے اللہ تعالی سنے فنی کوایک نیکی سے بدلے دس نیکیاں دینے کاوعدہ فرایا ہے جب کدارتنا دفرایا ؟

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلُدُ عَنْسُو بِهِ الْمِسْنِيلِ لاتْ تَوَاسِ كَ لِيَ اسَ امْشَالِكَا يِلْهِ

گرفتے کو مڑمانس کے بدسے بیکی ٹنا رہوتی ہے کیونکر وہ فقر کی تلخی برصبر کر تاہیے اورصبر کے تُواب کی کوئی معدود ومحدود مدنہیں جیسا کہ اسٹر تعالے نے فرمایا :

إِنْهَا يُوكَى المَشْبِرُونَ أَجْرَهُمْ صابروں بِي كُوان كا تُواب بِعِر لوِرِ دِيا بِغَسْيُوحِسَابِ لِيَ

فقرانی واست میں بہتر ہے اوراگر اس میں کوئی علت بھی شامل ہوجائے تو وہ علت ہی اس میں بری ہوگی جدیا کہ قوار سول میں اندوعلی و سلم ہے ؛ فقر مومن کے لیے گھوڑ ہے کی کا لربیبتری میں بری ہوگی جدیا کہ قوار میں اندوعلی اندوعلی و سلم ہے ، اس مدیث میں فقر کو کسی اور شنے سے مشروط نہیں کیا گیا ، جدب کر خوار دنیا رونیا و اربی اوارت ابنی واست میں فدموم ہے اگر اس میں اعمال مال میں سے کوئی اعمی صلات شامل ہوجائے تو وہ خصلت ہی اجمی ہے ذکہ نود غن جدیا کر رسول انتہ صلی انتہ کوئی اعمی کوئی اعمی کوئی اعمی کوئی اعمی کوئی ایمی میں اعمال و متاع سے ہے۔ گویا الحصوں نے فن کو فن ہی سے مشروط کیا ۔

ایک اور طبقے نے یکہا کہ فقر وغاردوا بیدا اوال بیں کہ بندے کوان کی بیروی کے بی بی اور طبقے نے اور وہ ان میں طہراندر سے میں بات اہل معارف وحقائق کی ہے میکن اسے گذرجانا چا ہیں اور وہ ان میں طہراندر سے میں بات اہل معارف وحقائق کی ہے میکن احکام عقبقت، اُنٹری مقامات ریہنے کرما صل ہوتے ہیں۔

ایک اور طائفے نے یہ گمان کیا کریس نے مُدکورہ نظریہ بین کیا اس نے فقر و عَارُکو ایک کر دیا اور کہا کہ با متبارِ مال دونوں کیسا ں دیس تو انعیس بیرجاب دیا جا آہے کہ ہم نے آکھے فقر السندكرف والاسبها حالاكر بم ف أب كوغنا ركب ندكرف والا با يا - اگرفقر ومنا دونول ايك جيد الوار مين كار فقر ومنا دونول ايك جيد الوار وين كار و تن كهال بو تا مين جرب تم ان دونول الاوال كوبكيد وقت دونول سن نفرت مي ان دونول الاوال كوبكيد وقت دونول سن نفرت مي نبيل ديكات اوربكيد وقت دونول سن نفرت مي نبيل كات اوربكيد وقت دونول سن نفرت مي نبيل كرسا شن أجاتي سد -

ایک اور کو و نے نظی کرتے ہوئے کہا کہ فقر کے حال سے مراد صرف محرومی دفقر ہے۔
اور دہ اس منی میں اس طرح کھو گئے کہ اُداب فقر کا سان کے اواد سے نہیں پینچے۔ اور ان سے یہ
بات پوسٹیدہ رہی کہ فقر ہیں فقر کے لیے فقر کا اسماس بختیقت فقر کا سین پینچے کے لیے درج ب
بن جاتا ہے اور فقیر صادق کے لیے حال فقر بیں کوئی الین ضعلت نہیں ہو کہ محرومی وفقر سے بہت
کم ہو ، صبر، رصنا اور تفویض ا چیے مغموم کے ا متبار سے اس فقر سے کیس کمل تر بیل جو ان ضما کے مقد نہ دیتا ہے اور مسرت بانا ہی حال کی کمی کا بہت ویتا ہے اور مقام کے سینے میں جاب نابت ہو ماہیے۔

باتی الله بی بسرع انتہا اوراس کے ماتھ میں توفیق ہے۔

(146)

# اسباب نبوی کی کنرت فقلت کر معایش

صرف نبی اورصدیق بی کے بیا مال ومتاع کی کرنت اختیار کرنا ورست ہے کیو کو وہ اشیاء سے دومروں کی خاطر تعلق سکے ہوئے ہیں اور مال واسباب سے ان کا فاطر تعلق کا ہوتا ہے یہ کا نوا اسباب سے ان کا فاطر تعلق کا ہوتا ہے یہ کونوا جنا انٹرانعیں تربی کرنے کی اجازت و سے اور جاں انٹرانعیں تربی کرنے کی امبازت و سے اور جاں تربی کرنے سے دوک و سے وہاں تربی کرنے سے درک مبا تے میں الذا حس کو انٹری امبازت ماصل ہونے کی فسیدت عطا نگئی ہوا ور زبی وہ اہل کال یا اہل نہا یات میں بیر کوفسیدت عطا نگئی ہوا ور زبی وہ اہل کال یا اہل نہا یات میں بیر کوفسید سے موتو لاممال کر ترب مال و متاع اختیار کرنے سے وہ وصو کے اور تا ویلات میں بیر کوفسیل

بس نے یہ فیال کیا کہ وہ کرنٹ مال سے سکون ماصل نہیں کرنا تواس سے ہم یہ کتے ہیں کر ہوشن اسب دنیوی سے ہم یہ کتے ہی کر ہوشن اسب دنیوی سے ہواس کے باس ہے ، سکون ماصل نہیں کرنا تواسے دخری کرنے سے ہاتھ دو کنا چاہتے اور نہیں طلب کرنا چاہتے اور قلیل وکٹیراس کی نظر میں کمیاں ہوا در س کے فرد کی سے قلیل دکٹیر سی بردھ کر دہوں اس کا قلب دنیا کے فرد کی سکتے سے خالی نہوتو والا شبروہ طالب و نیا اور اپنی مال میں مناظر و نیوی مال کا اکتباب کرنے والا ہے اور ہو نود کو اس امول سے سٹنی سمجت سے قود و فلطی رہے۔

ا يك طبقه في معالى اور كرب ندى كوافتيار كرايا، كمشيا دباس اور كم غذاكا خود كومادى

بنا بیاا ودید کمان کرنے گئے کرس نے جی نعش ریز دمی کی ،مباح اشیار ماصل کیں یا بہتر کھا نا کھایا تویراس سے بیلے نوابی اورمقام سے گرنے کا باعث سیداس جلتے کے وگ ہمی بھتے ہیں کہ ان ك مال ك علاوه مرحال لغريش ب يوكران كي على ب كيوكراز نود تلكف بلندى جاسب ، سهولت وا مادت اختبار کمسنے یا اسی طرخ تنگی و کمی سے زندگی گذار نے میں مبی منبیا دی طور پر علت وخوابي موجود سي كيونكراليه كرفي مي كلف براجاتا بيد بو بلانشطت سيرخا لينيس وإل اس مالت ميمنت سرى سے كراس سے ادبيب رياضت نفس مفود بو يب وہ ايا كرنے كى صيعتوں اور لوگوں كى طرف سے اپنا لحاظ ديكھ نے تواسے بيا بينے كر بورى كوشش كرك خود کواس سے عبدا کرے وگرز ملاکت میں راج سے گا اور ابدیک برتری کی امید نسیس کی جاسکے گی۔ عبهت گذارد ل کی ایک جا عدت وه سیسے کو کم کر دوزی صاصل کیسنے کا موفعت رکھتے ہیں اورابینے کسب معاش کی طرف ماکل میں وہ ان لوگوں ریاعتراص کرتے ہیں جو ان کی طرح کماتے نبين ان كايينيال بهد كرمال كم محت كا دارو مدار غذا كي صفائي يرب اورغذا كي صفائي ان کے نزد کرکسب بین بنود کا کرمامسل کرنے کے بغیر مکن نہیں -ان لوگ سنے اپنے اس موقعت میں غلطی کی کو کرکسب میں رحست و سجاز تو صرف اس سے بیاہ سے ہو حال تو کل کو انتقار کرنے کی طاقت در کھنا ہواسلے کر بسول مشعل مدعلے کا حال ہے اوران کو الله تعالیٰ نے توکل کھنے اور یقین کرنے مر بالوفرا إكرانشرسي ابحوا لكالمقرمه رزق مطافرا ئيكاراس كارح تما انسان مجي س مياموديس كروه الشريوكل وكميل والشين عدد مده فهاياكس بقين كميل وروزق دمين كامورت مي كون كامطابروكري سيطي كم التُدِيِّق سُفان سيم مُقره درْق ال كوميني مسيرس سے اس طرح كا توكل رَبوسيكے توربول اللّٰه ملی الله واروال وسلم نے اس کے سیے بیند شرائط کے ساتھ کسب کومیاح قرار وسے ویا تاکم وہ ملاکت سے بیے دیاں۔ تشرائط کسب یہ جی کوکسب کی طرف مائل مذہو، یرن سمھے کے رزق كسب سے ملا سے وا بنے كسب كوابينے بيضيت زسمچے بكركمانے سے اس كا دادة كما نوں کی ا عانت مبو یکسیب معاش اسے فرض نماز کے اولین وقت میں اوائیگی سے نا فل زکرسے اور علم ترامیت ماصل کرسے آ کرمبادا حرام کھائے ،اگرکسب معاش ان نٹرانط میں سے کسی ایسسے می فالی موتو بلا کے وربیب ایس کمائی افت ومیسبت سے عبارت سبے ، اگرا سے بمعلوم موکم

اس کے پیسائیس و سے بھر اندا لیاں دوہ میں جس تواس کا فرض ہے کا بنی دونی میں سے زائد
انعیں و سے بھرسنے پر نزائط لیوی ذکیں توجھے اس سے اکتب بھر فعلی کرنے کا خد تند ہے۔
کیے دلگ وہ میں بوکسب کرنے والوں برا عز امن کرتے ہیں، اپنے حال پر بھروس کے انتظار
کرتے دہتے ہیں کہ کوئی اگر ان کو فذا مہیا کرسے - ان کے نزدیک یہ حالت ان کا حال ہے حالانکر
ان کا یہ مل برانبطی پر مبنی ہے کہ فوکسب کرنے سے زصت صرف اس کو ہے جس کو قوت تھیں
ادرق ت مبر ماصل ہوا وراگر کمی کا بقین کم : ورموا وراس کی طبعیت اور طبی نفس اس بر فالب مولاس
کے لیے یہ مکم ہے کہ وہ طلب کرسے اور نزک طلب ایمان کی قربت کے ساتھ کمل وافسل ترین

#### ارا دان مین غفلت مجامدات مین غلطی اور سرسی میسائش اختیار کرنا ارام واسائش اختیار کرنا

البند بس مالت سے برلوگ دوجار بوت تو دہ سنتی کا بل اور صوفی اُرزو وَل کے سواکچے نہیں۔ میں نے احمد بن علی کرخی سے اور اضوں نے الوعلی رود باری کویہ کتے سنا کر آغاز انجام جیسا ہے ادر انجام اُغاز کی مانند توجس نے کسی چیز کو انجام بر پہنچ کر چیوڑ دیا جب کروہ آغاز میں اس سے کام لیتا تھا تو بالشروہ دصو کے میں رہاگیا۔

ایک طبقه وه به میشون نے سفر کیا ، سیاست کی ، مشائخ سے طے ان کے ساتفرنشت و برخاست کی اور وہ ابن آکر اپنے ساتھوں سے فحر کے ساتھ کہا کہ اضوں نے جو کی دی اور وہ بی فور کے ساتھ کہا کہ اضوں نے جو کی دی اور وہ بی بی لوگوں سے ملے وہ ان سے کمی طے بی نہیں اور اضول نے بخود کو ثابت قدم صوفیا بشمار کیا ، مالا نکر تقیقت یہ ب کر اضوں نے واضی علمی کی کیو کر سفر اسی یہ کہا جا آ ہے کہ وہ ان اول میں اپنے نفو کسس کی کیا ملاق کوروشن بنا تا ہے ، اور صوفی بنفر اس لیے امتیار کرتے وہ کر اضیں اپنے نفوکسس کی برائیاں نظر اُئیں تاکہ وہ ان کو وور کرنے کی کوئٹش کریں اور وہ ان پوشیدہ اسرار کو بھی پالیں بو وہ گھر بیٹے کر نہیں جانے تھے معارف اور مشائخ کی ملاقات کو صول ، اوب ، مرمت ، رفہ بت اور اور فا بی قبل کر نہیں جائے۔ وہ بیٹے ۔ وہ بیٹے نے صفور ما صربو نے کے سیا ہی اپنے نفس سے مطالبہ کرے نہ کرا پنے نفس کے دو بیٹے ہی اپنے نفس سے مطالبہ کرے نہ کرا پنے نفس کے دو بیٹے بی وہ بیٹے ۔ وہ بیٹے سے طے اور نہایت نرمی واد ب کو محموظ در کے ، لیف قلب کی مفافت کرے ، نظر شنج پررکھے اور اس بات سے ورتا رہ بے کرکمیں شیخ سے اس کی ملاقات کرے ، نظر شنج پررکھے اور اس بات سے ورتا رہ بے کرکمیں شیخ سے اس کی ملاقات کرے ، نظر شنج پر درکھے اور اس بات سے ورتا رہ بے کرکمیں شیخ سے اس کی ملاقات اور میں بات سے ورتا رہ بے کرکمیں شیخ سے اس کی ملاقات کرے ، نظر شنج پر درکھے اور اس بات سے ورتا رہ بے کرکمیں شیخ سے اس کی ملاقات کرے ، نظر شنج پر درکھے اور اس بات سے ورتا رہ بے کرکمیں شیخ سے سے اس کی اینے خلاف می دربان جائے ۔

جس شخص نے بارے بہاتے ہوئے اصواد ل پر عمل کئے بغیر سفر کیا اور اسیفٹیک یہ مجما کہ وہ مسافر سے یاس نے مشائع سے ملاقات کی ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی مبول کا شکار ہے ۔

ایک گروہ وہ جے کہ جس نے احوال وہ نیدا دکو خرچ کرڈالا اوریہ ہمستے رہے کہ خرچ کرنا اور سخا و سے کی عادت ڈانا ہی تناید مُراد ومقنود جے حالا کر ایسا عمل درست نہیں کیو کوصوفیہ کی مراو خرچ کرنے اور سخاوت و فیاضی سے بہنہیں کہ شہرت حاصل کی جاستے یا اظہارِ سخاوت کیا جائے بکہ انھوں نے تورد کھیا کرمبیب سے تعلق رکھتے ہوئے اسباب سے ناطر جڑر نامقام کی نزانی کاباعث اور حقیقت مک رسائی کے درمیان جاب کا کام دیتاہ ہے۔ اگر دہ مال واسب دنیا خرچ کرتے میں تو اس لیے کروہ اس عست سے نجاست یالیں جو اسباب سے تعلق دیکھنے کی وجہسے ان کے راستے میں حال موکئی ہے۔ لہٰذا نحرچ کسنے سے نہ دولت رہے گی اور زاس سے تعلق باقی رہے گا۔ ادر س نے فقط سخاوت فیا منی کی خاطر دولت کو نحرچ کیا اور مجما کہ وہ طریق صوفیہ پر گامزن ہے تو اس نے بائکل غلط سوچا۔

ایک جماعت نے یہ کیا کرمبامات میں بڑکرا پنے ادقات کی کوئی خافلت نکی اوریہ کئے کہ بھی جو فہت نے یہ کیا کہ جماعت نے یہ کیا کہ ایسا اورسو کئے یہی جارا "فت سے اضون میں کہ کہ بھی جو نہ وقت صوفیہ کی کہ ایسا اور سوکتے یہی جارا "فت سے اضون میں کو کہ کہ اوہ غلط کہ وکا دقت جب ضائع ہوجائے قویم یا یا نہیں جاسک اور نہی وقت صوفیہ کی نظر میں کوئی الیسی ینین ہے ہے جس میں اسائٹ وسہولت ہو جگہ وقت وائمی ذکر مسلسل اضلام اسکی میں اسائٹ وسہولت بوجائے وقت وفلے بانے کی شکر ، رضا اورصر سے مور ہوتا ہے نفس اور خوا ہشات وشمن جب بندہ ایک کے لیے جسی خافل ہوجائے تو جبر اس کی نیم ہے کہ وہ ایسے حال برفائز ہوگیا توقع کی جاسکتی ہے اور نراس کی جائم کوئی یہ بھے کہ وہ ایسے حال برفائز ہوگیا ہے کہ وہ ایسے حال برفائز ہوگیا ہے کہ وہ ایسے حال برفائز ہوگیا ہے کہ وہ ان وقت کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی یہ بھے کہ وہ ایسے حال برفائز ہوگیا ہے۔

1-9

# ترکوطعام عزلت بیمنی اور ترک دنیا

مریدین و مبتدی سائین سفی بو بنی افست نفس کیم کون آوانسوں سفی بنده محفوظ ده سبب نش ترک طعام کے ذریعے عابر بوجا تا ہے تو اس کے نز فلم اور ترک طعام کے آواب کو سکتا ہے۔ اور تیجہ اضوں نے کھانے پینے کی عادت کو ترک کر دیا اور ترک طعام کے آواب کو طوظ در کھا اور نہی اسا ندہ سے ان اُواب کے بارسے میں رہنمائی ماصل کی اور کئی کئی دن اور راتیں کھا نا پیٹا چھوٹے دکی۔ اور یہ بھتے رہے کہ یہ عال ہے۔ ان کا یہ علی غلط ہے کیو کو مرید کھیلے مرشد ویٹنے کا بونا فروری ہے جا اسے ہروہ تعلیم دے میں کی اسے ضرورت ہے تاکہ مباوا اس مرشد ویٹنے کا بونا فروری ہے جا اسے ہروہ تعلیم دے میں کی اسے ضرورت ہے تاکہ مباوا اس کے اداد سے سے کوتی ایسی میں بیت اور فقت ہی نہر کو است مفرورت ہی وہ اس کے اداد سے سے کوتی ایسی میں بیت اور خوا سے اور وہ اس کے نزسے محفوظ نہیں رہ کی اس میں طاقت ہی نہر ہی نام ہوگیا ہی فنس کے نزسے محفوظ نہیں رہ کی اور دو اس میں خواب ہو گیا ہی فنس برائی کے داستے پر ڈوالے والا ہے جس نے یہ بی فنس برائی کے داستے پر ڈوالے والا ہے جس نے یہ بی فنس برائی کے داستے پر ڈوالے والا ہے جس نے یہ بی فنس برائی کے داستے پر ڈوالے والا ہے جس نے یہ بی فنس برائی کے داستے پر ڈوالے والا ہے جس نے یہ بی فنس برائی کے داستے پر ڈوالے والا ہے جس نے در ہوجاتی میں میں کو کر بیان کرد بیندہ اس سے محفوظ ہوجاتا ہے تو اس نے فعط خیال کیا۔

ابن سالم عیدالرح تکتے ہیں کہ صوفہ جب خذاکہ کم کرنا چاہتے تو ہرجد سے روز قبی سے کا ی سے را برکھا ناکم کریہتے۔

میں نے ابن سالم علیہ الروز سے ساکھ سل بن عبداللہ اپنے مریدین کوریم دیا کرتے تھے کہ دہ مریدین کوریم دیا کرتے تھے کہ دہ مرتبعہ کو ایک ایک میں کا کردہ اس قدر کرزور نہ ہوجا ئیں کرعبادت ناکر سکیں۔

میں سنے ایک جا عب صدفی کود کھا کہ انفوں سنے اپنے نسوں کو قلتِ طعام ہنگ گاس کھا نے اپنے نسوں کو قلتِ طعام ہنگ گاس کھا نے اور بنا نے اپنے اور انتقادات کی اور انتقادات کی اور انتقادات کی دور و و قت کا میں افرازہ نہیں کریا تے تھے اور تنقد میں سکے ان اور ایسے بے خرتھے جوانھوں سنے اس طرح کا مل افتیا دکرنے میں دوا در کھے ہوئے تھے۔

ایک جاعت الگ بوکر بیارلوں کی کھوہ میں جامیتی۔ اور ان عز لت نسنینوں نے رہم اکر وہ لوگوں سے بعاگ رہے میں یا بیاڑوں اور حافظوں میں ماکر اپنے نفسوں کے مترسے عین ایے مِن يا يك الشرقالي انمير مي تركب دين كوديديدان بنداسوال ومقاه ت برفائز فرو سركابي ككساس في ابن اولياركوننيا وادراكروه لوكول ميرديس كم توالله تعالم انعيس ترقى نبيل وسكا. ما لاکوابیا کرنے میں ان سے خطابوئی کیؤکو اقرمشا نُخ کرام مِن کی طبع کرا ورخلوت و تنہائی وائمی تعمیاور اضوں سفع الت اختیار کی تواس کی طرف انعیں عرشد نے راغب کیا اور مال کی قوت نے ان ک دمنمائی کی جس سے نیتے میں ان سے قلوب پر ایک ایس کینیت طاری ہوگئی عب نے انعیں جان بیجان ، وطن اور کھانے پینے سے دورر کھا اور تن نے اخیس اس طرح اپنی مانب کمینی کر لینے سوا برشف سعب نیاز کردیا الفرض سر کامال قری اورواردات کاغلبراس بریز مواوراس کے باویو وة كلف المات ادرابين فن برايا برجر والعصب كا دومتل بي زبر سكا دانس بزلوكيك تواس نے اپنے نفس کو مغربینیا یا ندوہ کھوٹی ہوئی متاع کو ماصل کرے گا ورجو پاس ہوگا وہ مجی كمويية كأيس في علف الياكيا بعريه وباكده مرتبر خواص كربيني تويداس كا خام خياليات میں سنہ نوبوا نوں کے ایک گروہ کو دیجما کہ وہ کم کماتے ، رات بعر مباسکتے اور بروفت ذكراللى مين شفول رست بيان كم كران مي سے كسى رفيتى طارى بوم تى اوراس ك بعد كمئى دفوتك اسعملاج اورسولت كى مفرورت بوتى تاكروه آتى طاقت بلسك كدفرمن نماز تواد اكريك ر ایکسجامت نے ابینے آلات مہوت کوائیے ادر سمجنے نگے کاب بہب کرانسوں نے ایدا کولیا توشوت نعنیانی کی افات سے مان مجوٹ مائے گی۔ ان کا رجمل فلا ہے کیونکرا فام شهوت توانسان ك اندرسه كابر برنفين اكر الركاط ديا مباسقه اومنت باطن مين موجود رسيد تواس كاكونى فائده نييس عبد الثانقسان بينية سيدادري أخت اور برمدم بقي بعد النا س نے فاہری الرکے کاٹ دینے کوہی ترنغانی سے نجائت ماصل کرنے کا دربیم جا تودہ معلی رہے ۔ معلی رہے ۔

میمونیگر می طرف انکار او سید بین به ای می ای می ای می ای می اول کی طرف کل کے اور سیم کا کہ کا کہ اور سیم کا کہ اور سیم کا کہ کا کہ اور سیم کا کہ اس طرح اضوں نے میں اور سیم کا کہ اور سیم کا کہ اس طرح اضوں نے میں اندائی مالت تعمی ، دو سرے یہ کہ اندیں اُ داب کی تربیت کل کی نمی اور اضوں نے اس سے قبل اینے ننوس کو مجاموات پر احتی کر لیا تھا وہ اپنے انوال پر خابت قدم تھے وہ نہ توقعت کی پرواہ کرتے تھے اور نہ تہائی سے گھراتے تھے ۔ وہ کتنی ہی توتیں مرسال میں اور کتنی ہی توتیں مرسال میں اور کا میں تا میں اور کرتے تھے اور نہ تہائی سے گھراتے تھے ۔ وہ کتنی ہی توتی مرسال میں اور کوتی تنہائی مورث میں کیاں ان موس نے کھوں کے اور ان کے انوال ، ویرا نے ، اُ بادی ، میدان ، بیس ٹر ، جامعت ، تنہائی مورث میں کیاں ہوگئے ۔

بعض وگوں نے اُون کا لباس پیننے کا تکھٹ کیا، پیوندگی قیفیں پہنیں، چاگل اشائے دیگے ہوئے کرا ہے ہے۔
دیکے ہوئے کرڑے بینے ،اشادات سیکے اور یہ سیمے دہے کرجو ایساکرے وہ بمی صوفی میں سے ہے۔
محتیقت یہ ہے کہ افوں نے یہ سادے کا م عبث کیے کیونکہ لباس ، اُراکش اور شاہست کا محتیف کے کیونکہ لباس ، اُراکش اور قیامت کوجنم کے متعلف کرکے کسی کوسوا تے مسرت ، ندامت ، مقاب ، ملامت ، نیزم اور قیامت کوجنم کے اور کی بیٹیال کرے کہ تلبس وتشبر کرکے وہ اہل متا تی ہے اوال کو باے گا ویہاں کی خطا ہے۔
ویراس کی خطا ہے۔

ایک گرده نیادان کے وافعات یا دان کے اتبادات کو جان یا دان کے وافعات یا دریسی کر دو نیات کا کہ کے دافعات یا دریسی کا الفا کا دریسی کا الفا کے دو میں کہ الفا کا دریسی کا الفا کی تعدید کرنے گے دا دریسی کہ البیا کرے دہ صوفیہ میں تفاد ہوں گے اوران کے احوال بلند کو ماصل کرلیں گے ، تویہ ان کی خلط سوچ کا نیچ ہے ۔ ایک جماعت نے بیلے دوزی جمع کرلی ، جب ان کے نعوس ان کے پاس موج د مال د دولت سے طمئن ہوگئے تو دہ اپنے معولات لینی نماز دوزہ ، قیام اللیل ، درج ، کھر درالباس بیفنے ، دوسنے ، اور خشیت کی طرف اور سے تھے کر ہی وہ طلوبر مال ہے جس کے بعدا در

مین بین جانتا کرکسی مواقعوف کے مباشد والے شخ نے ابتدار میں بیالے کاتسام

معودات سے فروج ذکیا ہو اور اپنے مریدین کو ابتدار سلوک میں تبدر علائق چوٹسنے ،اور فیب سے رزق کومتیس جھنے کا حکم زوا ہو ۔ اگران میں سے کوئی کس بب معلوم کی طرف لوٹا ہویا رزق جمع کرنے کا سوچا ہوتو یرسب بچھاس نے اپنے لیے نہیں بھر اپنے ساخیوں یا اہل وعیال کی خاط کیا ہوگا ۔

تبر نے تصوف کی طرف انتارہ کیا ،صوفیر کے حال کا دعویٰ کیا ہے دکو ان میں سے گردا ما گرحتیعتت اس کی وہ زہو ہو ہم نے بیا ین کی تو ایسا شخص خلط راستے پر گامزن سیے ۔

#### تفوف لهوولعب كانامنهي

ایک جا مت کانفری یہ ہے کہ ساع ورفض، دع تیں برپاکرنا ، سولت و آسائٹ طلب
کرنا ، ساع قصائداور تواہد ورقص کے موقع برکھانے کے انتہا عات کا تکلف کرنا توبعوت اوارول
اور دلیپند نفوں کے الحان ترتیب دینے کا علم حاصل کرنا اور با کما ل صوفیہ کے احوال برمبنی غزلیہ
اشعاد اخراع کرنا، ہی تصوف کہ لا تا ہے۔ بلا خبرایسا سویتے والوں نے تعلی کا ارتباب کیا کیونکم
مرقلب جو حب دنیا میں ملوث اور مرفض جو باطل کام کمنے اور غندت کا عادی جو اس کا ساع و
وجد فعلی وعلت سے خالی نہیں اور اس طرح کا وجد و ساع کرنا محض بنا و ش ہے۔

اگر کوئی یہ بھے کہ وہ اپنے حیوں اور تکلفات کے بل او تنے براو تت سماع و وجد، متحقین موفی میں سے جو موائے گاتو یواس کی فعلی ہے۔

(11-)

#### حربيت وعبودبيت

متقدمین میں سے ایک جا عت نے تربیت وعبودیت کے مفہوم ر گفت گو کرتے ہوئے کها کربندسے کو اسینے اور ضعامے ورمیان واقع بہونے واسد اسوال ومتا مات میں اُ زاد لوگوں كى طرح نهير، بونا جا بيئيكيونكراً زاد بندول كى تويرهادت بهوتى سبيه كربوكام كرسته جين المسس كا معا ومنه طلب كرسته ميس اوراس كانتفا ركرت رسيت مكر غلامون كى عادت اليي نهيس موتى ، کمپونکه غلام اپنے آ قاکی طرف سے بس کام ریامور ہوا*س سے بیلے د*کوئی ابوت طلب کڑا ، اور زمیاد منے کا انتفار ، بہب بھی اسے کس شنے کی طبع دامن گیر ہو جائے تو گویا سے علامی کی روش کرک کردی کی کو کرفلاموں کو ایک ان کا آقا ان کے علید لے کیومطا کر دسے تو یہ ان سکے آقا كى مهرإنى بوگى زكران كاستعاق مگرا توادىيى أزاد بندور كاطريق ايسانهير مبوًا-مثانغ کرام میں سے سی منیخ نے غلام اور آزاد بندوں کے مقا وات سے متعلق آیس کتاب مج کھی ہے گراس کے باوجودا کی گمراہ فرقے نے یہ مجما کر سریت ،عبودیت سے کہیں مبند ترہے، بچ کو وام الناس میں یہ بات مشہورہے کہ آزا د بندسے دنیوی احوال میں مرتبہ و در ربے اعتبار سے خلاموں سے اولی واعلی ہوتے ہیں لہذا انعوں نے اسی بات کو بچا پنر بناکر اُزاد کوفلام برتر بیج دی اوراس میں دہ گراہ ہوئے ،ا درانعوں نے یہ خیال کیا کرجب بھک بندے اور التّدے درمیان تعبد کا تعنی تی تم ہے تو وہ خلام کہلائے گا گریجنہی وہ وصل اللی مامل كرے گانو ده أزاد بوجائے كا اور عبوديت لينى بندگى اس سے ساقط بوجائے گى-

يفرقه كمفهى كمعلى اوراصول دين كوضائع كسفى وحسيد كراه مواداس سعير بات پوشیده دی کوعبداس و متنت محک عبدنسی حبب بکساس کاقلب بر ماسوا سند از د د بودی ده كيفيت بي بسروار وار موكربند وحيفت مي الله كابند وبن ما ماسي -

الترتعال في مدس برح كرس الجع امس ابن بندول كونسي بكارا مبياكدارشاه

اورومل کے وہ بندے کہ زمین برأستہ ميت بس.

وعِبَاهُ الرَّحْمَٰ الكَذِيْنَ يَهْشُوْنَ عَلَىٰ الْاَرْضِ هَنَ نَا يِلُهُ

اور فرمایا ،

نورومير بندون كو-سنبتىء عيب وث كله عبدوه اسم بي سس سے اسف ابنے ملائكر كوموسوم فروايا ، عِبُ وَ مُ كُومُ وَنَ يِلَّه يند ين والله -

بجراس اسم عبد سعداسيندانبيار ورسل كوركارا ، وَاذْ كُوْ عِبْدُنَا يَكُ الله الديادكروبارس بندون كو .

اورفرمایا:

وَاذْكُورْ عَسَبْدَ سَافِيهِ ادرياد كروبار عبده كو .

نفسمُ الْعَبْدُيك كيابِهابنده .

اوراسيف منى ومبيب معلى الشرعبير والروسلم سع فروايا :

يَا أُمِينَا الْيَعِينِ عَهِ مِن رَبِر.

وُعْبُدُ دُبُّكَ حُستى الدوم تودم كساسيف رب كامبادت

سه والانبيارووم سلمورض، وم ما شه دانجر: 99

سنه والجرو وم ك الفرقان ١١٦٠

اله و من و ۲۰۰

که : من : ۱۹۷

صنور پرفوصلی السُّر ملیہ وسلم سکے پاؤں مبارک میں نماز پڑھنے سے ورم اگیا تھا می ایکرام سفومن کیا ؛ یا دسول اللہ ایک اللہ تعالے نے ایپ کے انگے پھیلے گنا و معاض نہیں فرو شیقے۔ ایپ سف فروایا ؛ کیا میں شکر کرنے والابندہ نربنوں !

اختيار يسطف صتى التدعيبه وتلم

ایک ادردوایت میں ہے کہ مجھے اس بات کا اختیار دیاگیا کم چا ہوں تو فرشتے کے جاسے میں نبی بن کرا وَں ، مبریل نے میری طرف جاسے میں نبی بن کرا وَں ، مبریل نے میری طرف اشارہ کیا کہ عابوزی اختیار کر لیعجے ، اور میں نے کہا ، عب رکے جاسے میں نبی بن کرا ما جا ہا ہوں۔ اشارہ کیا کہ عابوزی اختیار کر لیعجے ، اور میں ان کہا ، عب رکے جاسے میں نبی بن کرا ما جا تا ورسول اللہ اگر خلق اور خدا تعالیے کے درمیاں عبودیت کے درج سے جند ترکوئی ورج ہو ما تورسول اللہ ملی اللہ علی وہی درج بعطا فرما تا۔ مسلی اللہ علیہ دوس حرم مدود اس برفائز موستے اور اللہ تعالیہ میں انھیں وہی درج بعطا فرما تا۔

# إخلاص ميں اہلِ عراق کی تعلی

امِل واق میں سے ایک گراہ فرقے سے لوگوں کا پرخیال ہے کہ اخلاص اس وقت بھ صیح نہیں ہو اجب کک بندہ خلق کی طرف متوج ہونے اور سرا جھے رُسے مل میں ان کی موافقت کو ترک نہیں کر دینا - اس فرتے نے برجی مجا کر اہل مونت کی ایک جاحت نے حقیقت افلاص ریفتگو کرتے ہوئے کا کہ ان کے افلاص میں صفار بدانہیں ہوسکتا جسب کا کہ قلب مِن خلق كى طرف توجر، كائتات كاخيال اور ماسوا التربيسة كا وجود حمّ نبيس بوما ما - اسى نطرب كواضوں نے اپنے بیلے میچ سمچا كروه اس كا ديوى كريں ، اس كى تقلید كريں اور تكلف كواپنائيں اس سے قبل کہ وہ دا ہ سلوک کو ملے کریں ، آ د اب تعسومت کوسیمیں ، ابتذائی درماست سے آغاز كرين أكدوه بتدريكا أيب وال سے دوسرے حال اور ايك مقام سے دوسرے متا م كاب بِهنج كرنها يات كوماصل كرليل مگران كا ديوى اورغلط توقعات اخيين قلمت تويد، تزكر اوب اور تباوزمدود کی طرف سیمین بنتیطان نے امنیں اپنااسیر بنا لیا اورنس و خواہنشات نے ان بر غلبرماصل کرلیا بیکن وہ اپنی طرف سے اسی خیال میں رہے کہ انولاص میں طراقی مخلصین ریکاربند وبر حالا کروہ نقصان و گراہی میں پڑسے رہے اور ان کواس سے نمات کیز کرسطے کران سے اپنی بدلخبی سکے سبب رہنمی تنت پوشیدہ رہی کہ درسرُ اخلاص پرِ فائز فنص بندہ وہ ہے جو مہذب و موّ دب بو ، گنا بهول کو ترک کرمیکا بود ، ها مات مین نود کولیدی طرح شنول کرمیکا بود ا را دات پرهما فارل بوادرا وال ومقاه ت كسبيغ يبونكريسب كيداسيفاس ، اخلاص كيمنزل برمينيا وسه- بوبنده ابني نواستات كالبيرابين نفس كاربين اورشيطان كاقيدى مووه اسيعاندميول میں میک دیا ہے بن کی طرف قراک کریم سف یوں انتارہ کیا ہے :-

ولا قرير و مراكب و المراكب و المراك

أَخْسَرُ بُ بِدُوْ كُمْ يَكُدُ يُواهَالُهِ مَا يُعَلِي وَيَامَعُوم و دس.

السائف وبتدول كمزل سيمي سيعي بدير بائ كاكر بسع اس طرح كالكول کی مثمال اسٹی خس کی ہے سیے حس نے نغیس وہیشے قبیت ہوتی ہے بارسے میں سنا کروہ شغا ہنہ اور مدور برقام عداب اس كے باتھ كىيں سے شیشے كامنكا أگيا جومدور اورشفاف بوقام ي اس نے رہانا کرموتی ہے بعد میں اسے کوئی حاجت بیٹیں اُگئی اوروہ اسے جو ہری کے پاس ے گیا ہے مری نے رکھ کر کھا کہ بیٹ شیٹ ہے موتی نہیں اور اس کی کوئی قمت نہیں مگر اس نے بهالت اورجو ٹی لائے کو زھیوڑا اوریہ نکیا کراست بھینک دیتا مالائکر اس کونووشیشروموتی کے بارسے میں کوئی علم ر تھا۔ الغرض ایسے لوگ مرروز اپنی گمراہی اورسکٹی کے سبسب نعقبان المست میں۔ اللہ تعالیٰ بیں اوراک کوالی گرای سے اپنی بنا و میں رکھے۔

(11)

### نبوت ولابت مین طلی کرنے والے

#### فنين<sup>ت و</sup>لايت ونبوت

ایک فرقداس گرابی میں بڑگیا کہ ولایت کونبوت برفعنیلت ماصل سبے ، اور انھوں سف اپنا یرموقعن قرکان مجید میں موجود قفتہ موسلے و نتضرطیہ السلام میں اپنی راست کو تنا مل کرکے ماصل کیا .

توجادے بندوں میں سے ایک بندہ

پایا ہے بہنے اپنے پاسسے دھت

دى اوداسے اپنا علم لدنى علىكيا .

قراك مجيد مي ارشاد سوتا سيد ،

فَوَجَدُ اعَبُدُ المِنْ عِبَ دِتَ

آتيننه تمغتة مِنْ عِنْدِنَا

وَعَكَمُنْهُ مِنْ لُدُتَّاعِلُهُ لِلهِ

بِيمُ وسَى عليه السلام كو كلام و رسالت سيختص كرستة بوست فروايا:

وَكُنْتُنَاكَ فَي الْاَنْوَامِ مِسَنْ ادرمِ في الرَّمِ في الْاَنْوَامِ مِسَنْ الرَّمِ في الرَّمِ في الرَّمِ في المُنْ الرَّمِ في المُنْ المُنْ

كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَغْمِيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ بِنَّه

تحضر عليرانسلام في موسى عليرانسلام سع كها:

سيّه: الافراسيد: ١٢٢

له: انكيت و ١٩٢

اِنْكُ لَنْ تَسْتَعِلَيْهُ مِّنِى مَسْبَلَ آبِ بِرَرُدَ مِيرِ مِاتَ فَضَرَ كَسَلَ كَدَ موسى عيراسلام في جاباً فرايا : لاَ تُوكُلِفِ ذَنِي بِمَا نِينَتُ وَ لاَ مِي صول بِرُونت ذرو اور

تُوْجِعُنِي مِنْ أَمْدِى عُسُوابِ مِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بهان كس فرانبياد كاتعن سب تواشر تعالى ندى بى مرد كا ذكر قران مجديمي فرواي ، و كُسية كالني المناف المرابي و التي التنفية التنفية التنفية التنفية المردى و كالمردى و كالتي التنفية التن

مالا کو صنرت مریم بنیہ نتیب تا ہم انعیں جس بیزے مضوص فرویا گیا اس سے ابنیا بلیم اسلام کو می شخص در کیا گیا اس سے ابنیا بلیم اسلام کو می شخص در کیا گیا و اس سے کسی کو رہی نہیں بہنچہ کا کہ وہ صفرت مریم دسنی اللہ مناکہ اُکھ جسکیے علیم السلام بیفینیات دے واس کام اس طرح اس کام معلم بین برخیا کہ مصنف بن برخیا بحض من مناکہ اُکھ جسکیا ن سے بیلے تخت بین برخیا بحض کا اس کے معلاوہ اُب کو اس سے افضل تھے جنمیں انٹر نے بوت و فیم اور سلطنت مطافر وائی تھی، اس کے معلاوہ اُب کو اس کے معلاوہ و کہ کہ کہ کہ برخدے کا ایسا ملم دیا گیا تھا جو اس کے معلاوہ و کہ کہ کہ کہ برخدے کا ایسا ملم دیا گیا تھا جو اس کے معلاوہ و کہ کہ کہ کہ کہ برخدے کا ایسا ملم دیا گیا تھا جو اس کے معلاوہ و کہ کہ کہ کہ کہ دیا گیا تھا جو اس کے معلاوہ ا

كسى اورىيندسد يابن وانس كوماصل نقطا-

حضورسيددو عالم عليرالصلوة والسلام سے رواست سبے كد أب نے فروايا وتم ميں ب سے بڑھ كرعلم فرائض مبائنے والازيدسب سے بھڑين قرائت كرسنے والا ابى بن كعب اورسبسے بڑھ كرصلال وحوام كومبائنے والامعاذ بن جبل ہے ۔

ایک روایت برمبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محابہ کوام رضی اللہ عنم کو جنت کی بنارت دی جنیں عثر و ببنرو سے نام سے موسوم کیا گیا بھمران وس صحاب میں مضرت زید معنرت ابی بن کعب اور تصفرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنم شامل نہیں ۔

### كرامات مسيدالرسل كى اتباع سيطنتى بين

ی سیسی میں اسلام برموسی عیدالسلام کے انواد اورخصیص کلام سے ایک ذرہ بھی نا ہر ہوتا آو دہ فن ہو مبائے گرانٹرنے اخیس ان انوارسے اس لیے حجاب میں رکھا کہ اس سےموسی علیالسلام کی مزید لاآل ارائیگی اور انہیں خنسیات عطا کرنا مقصود تھی

جہاں کے ولایت وصریقیت کا تعلق ہے توہ وخودا آوار نبوت سے منورم و تی ہے۔ مدیقیت وولایت کو ہرگز نبوت سے لی نہیں قرار دیاجا سکتا چرجا نکیداسے نبوت پینسیسے ہی جائے۔

(۱۱۳

# اباحت عرم اباحت مین غلطی کرنے الافرقہ اوراس کے نظریابت کی تردید

ایک فرقد گرا و نے اباست اور عدم اباست میں ابنا نیال فام کرتے ہوستے یہ کہا کہ ورامل انسیار مار کے ابوستے یہ کہا کہ ورامل انسیار مباح میں ان میں صدستے بڑھ جا کے گر ان میں صدستے بڑھ جا کے گر مدسے تجاوز نہ موتوانتیا ما نی امل مالت لینی اباست کی طرف لوط ماتی ہیں اور انھوں نے اس آیت سے اپنی کا ویل کو نسوب کیا :

فَا نَبُتُمنا فِيْها عَبُّ وَعِنْبٌ وَ لَوَاسِ مِن الْكَايا فَا وَالْكُور اورمِاره وَ فَاسَمِي الْكَايا فَا اورا تُكُور اورمِاره تَعْفَبُ وَ نَخُسَلاً وَ اورنيون اورمَجُور اوركَف بغي اورميك عَدَارَتُنَ عُلْباً و أَبُّا مُتَاعًا لَكُمُ اوردوب تمارك فا مَسَاكُوا ورثمات وَ لِاتْفَامِ كُور سَلْمَ عَلَا مَسَالُولُول مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اضوں نے اس آیت کو فیمفسل قرار دیا اور اس عمل نے انھیں ان کی جا ات کے سبب اس مقام پر لا کھڑا کی کر ان کے نفوس کو پر لالے ہوا کہ وہ بیز بیٹے ملانوں کے بیے منوع قرار دیا گیا ان کے بیام باح سبت بشر طیکروہ اس میں مدسے تجاوز دیکریں بھیفت یہ ہے کہ اصول سے بینزی ، نواہشات کی بیروی اور مل شرمیت کے بارسے میں قلم بیم علی ان کی فلطی اور ایک لیا بیات تھی۔ لطیعت سے باکھے کو زمیمنے کا باعث تھی۔

جب انسوں نے مٹائخ متعدین کے مکارم انطاق بھن معاشرت اور مبائی جاسے کے باسے کے باسے میں سے میں اندوں نے میں کا اس کے ماطود ہی طریق ابنایا، بہائک کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے گر جاکر اس کے کھانے میں سے کی لیتا ،اس کی کمائی سے مقالیت اور اپنے ساتھی کی عدم موجودگی میں اس کے احوال میں اس طرح تصرف کر آ سس طرح اپنے معاملات میں دوار کمتا ۔

اس خمن میں فستے الموسلی کا واقد بنے کہ وہ اپنے کی ساتھ کے گھرگئے اور اس کی کیزسے کہ اس خمس کے اور اس کی کیزسے ک کہا : میر سے جائی کی رقم کی تعیلی مجھ لا دو بکیز تھیا ہے آئی اور اضوں نے اپنی صرورت سے مطابق رقم اس میں سے لے لی بجب ان کا ساتھی گھر لوٹا تو کینر نے اخیس سب حال کہ منایا تبل خموں نے کہا : اگر تونے بیج کہا جے تو انٹر کی خاطر تو آزا دہے ۔

مس لیمری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ است ایک ساتھی کی عدم موجودگی میں اس کی تعلیم اس کے بارے میں سوال کیا تو کھنے کے واسے لئیم اکیا ہم سے بہت بہت بیا ایس کے طعام اور درام میں سے کی سے بہت بیت اور اس سے اس کا ارادہ اسپنے جائی کونوش کرنامقعود ہوتا اور سے میں کا ارادہ اسپنے جائی کونوش کرنامقعود ہوتا اور سے میں کی اور واسے میں زیادہ عزیز ہے۔

موفیکتے بیں کرامل موفت کے اس گروہ کے مسلک کی بنیاد باہمی روا داری مرسیعے نہ کہ باہمی عداوت -

میساکدابراہیم بی شیبان علیار حتف کہا بم اشخص کی مجت اختیار نہیں کہتے ہویہ کھے کہ ہم اعلیٰ بالغرض ہورے واقعات بے شار ہیں۔

اُس فرقد گرا دف ازخود برجرای کموفید کرام اباست کے اسی فلطمفہوم برقائم شے جو اضوں نے اسی فلطمفہوم برقائم شے جو اضوں نے اپنے واکرنا والم دنی برکار بند مجد نے سے تجاور کرنا ورامرونسی برکار بند مجد نے سے تجاور کرنا ورامرونسی برائر ہوئے اور اسبت مائز ہد مالا کراس طرح برلوگ اپنی جالت میں مجد است ہست دوز مکل گے اور اسبت مجد نے میدوں اور تا والوں کے ساتھ مرمنوع برن کی طلب اور ا تباع نوا برش سے گریز در کیا ۔ موریسی برائر کی ملب اور ا تباع نوا برش سے گریز در کیا ۔ موریسی کر برشنے اصل میں موریسی کے مرسنے اصل میں موریسی کی کرمرسنے اصل میں موریسی کھی کرمرسنے اصل میں موریسی کو میں کہا کہ مرسنے اصل میں موریسی کی کرمرسنے اصل میں موریسی کی کرم کرمیں کو کرمیں کی کرم کرمیں کی کرمیں کرمیں کی کرمیں کی کرمیں کی کرمیں کرمیں کرمیں کی کرمیں کرمیں کی کرمیں کرمیں کی کرمیں کی کرمیں کرمیں کی کرمیں کرمیں کرمیں کی کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کی کرمیں کرمیں کرمیں کرمیں کی کرمیں کی کرمیں کرمی

اور امرونهی کے ذریعے ان کی ابا حست، رضعت وسهولت کی خاطب تاکربندہ اس بات منظی می کرمینے کمال وہ جے بھے افٹر تھا کے مطال قراد وسے اور توام وہ جے بھے افٹر تھا کے مطال قراد وسے اور توام وہ جے بھے افٹر تھا مقر کو اور وسے اور تونی میں کوئی بھی کوئی کوئی کے کوئی کے اور مینین میں کوئی بھی کے دور ان اموال کی اتباع کرسے بھر اور ان امواسے باز رہیں تھی سے افٹر نے منے فرطیا اور مشتر امواسے ابتناب کریں میں افٹر سے باز رہیں تھی سے افٹر نے منے فرطیا : مطال واضح ہے اور توام ممی واضح ، اور ان میں کریں بھی نے ما بین شتر بامور ہیں ، اور افتر نے جن امور کو توام قراد دیا وہ ایک جمنوع ترباک وی مثل دیں ہیں جب اس کے ارد کرد جا کردیا وہ ایک جمنوع ترباک وہ کی مثل دیں ہیں جب اس کے ارد کرد جا کردیا ہے ۔

بن دادگوں نے یہ کہا کہ دراصل اشیار مباح بین ان کایہ قول اس قول سے کہ دراصل اشیار ممنوع بیں بمسی طرح اولی نہیں۔ اور جب کوئی کسی ذمین کی تعکیت ظام کرسے تواس سے سلے عکیت اسی صورت میں جائز ہوسکتی ہے کہ وہ ایٹ وعولی دلیل سے ساتھٹا بہت کرسے۔

اوراس کونجاست وطهارت کے مستدر قیاس نہیں کیا جاسکا کیوکر فقا اورصوفی کی جات کے نزدیک اشیار درامسل پاکیزہ چیں جب کس کران کی نجاست پردلیل نالائی جائے بجاست طهارت اور اباحت و خطر میں فرق یہ ہے کہ نجاست وطهارت عبادات میں شامل چیں جبکہ اباحت و خطر کا تعلق اطلاک سے ہے اور حج چیز کہی کی طلیت ہیں ہوتو وہ کسی اور کے سیاس وقت کسد مباح نہیں ہوسکتی جب کس وہ دلیل وجت پیش ذکر دے۔



#### فرقتہ حلولیہ کی لغربٹیں اوران کے نظریات

فرقة ملولميه ميں سے کسی کومیں ٹو ونهيں جا نٽا اور ان سين تعلق تمام ترمعلو مات مجھے دوسرے لوگوں کے ذریلے بہنی ہیں ۔

مجے علوم ہوا ہے کہ علولیۃ فرقے کے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالمے نے کچھ اجسام منتنب فرما سنے اور ان میں معانی راوبیت کے ساتھ علول کیا۔ اور ان سے بنٹری لواز مات کو زائل فرما دیا۔

اگروا قدة گسی نے یرنظریے بیش کیا اور اپنے تئیں پیمجا کر اس نے توحید کو پایا تواس نے فلط کھا کیونکر جب کوئی شنے کسی دوسری شنے میں ملول کرتی ہے تو وہ اس کی منس سے ہوتی ہے۔ بسب کر الشراعات کے دات اقدس اشیار سے بالکل میدا ہے اور اشیار اس سے اپنی صفات کے لیا فلسے مبدا ہیں اشیار میں اس نے ہو کچے فلا ہر فرما یا اس کا تعلق اس کے کا اُر صنعت اور ولیل کوئی سے ہے کیونکر مصنوع ، صانع پر دلالت کرتا ہے اور مو تیف اپنے مو توقیف پر ۔

اگریی ہے کرحلولیے نے کہا تو بلاشہ وہ گراہ ہوئے کیو کمہ انصوں نے قادر کی صفتِ قدرت اور قدرت قادر وصنعتِ صافع پرولالت کرنے والے شوا ہد کے درمیان کوئی تمیز ہی نہیں کی اوراس میں انصوں نے شعو کر کھائی۔

مجے برمعوم ہوا ہے کہ فرقہ مولیہ میں سے کسی نے کہا واللہ تعالیے الوارکے ذریعے مول کرتا ہے کسی نے کہا کہ متی نٹوامدی طرف ایک انجانی نفارے ذریعے مول کرتا ہے کسی نے کہا، متمنات وفیرسمنات میں طول کے ہوئے ہے اور ان میں سے کسی نے کہا ایک وقت میں اُلک دورے وقت میں طول کر گا ہے ۔ الغرض مروہ شخص بی اس قیم کے نظریات واقعاً میں شیس کے میں تووہ گراہ اور اجماع است کے تحت کا فر ہے کیونکر ہو کچہ اس نے کھا اس سے کفر لازم آتا ہے ۔

ده اجمام جوالله نظف فراست ده اس که ادلیار و اصفیار کرام که اجمام جری نیس اس این مواست سے اُراست فروایا اور خلق پر اس نے اپنی مارست و فردست کے بیدی یا انسیں اپنی مواست سے اُراست فروایا اور خلق پر ان کو فضیلت دی اِور الله رتنا نے اسی صفت سے موصوف سے جیسا کہ اس نے فود اپنی صفت بیان فروائی ہے کوئی شنے اس کی طرح نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے ۔

ر مولیوں نے یفعلی مبی کی کہ اوصا من بن اور اوصا نب خلق میں امتیاز باتی نہیں رکھا۔ اسٹر تعالے قلوب میں طول نہیں فرانا بکر قلوب میں ایمان باسٹر، تصدیق ، توحید اور معرفتِ اللی ملول کرتی ہے اور یہ تمام چریں اسٹر کی صنوعات کی صفات ہیں جوان میں اسٹر کی صنعت کے طویر موجود میں۔ اسٹر تعالیٰ خود اپنی ذات یا صفات کے ساتھ قلوب میں صلول نہیں فرانا۔

تعالى الله عسز وجل عسن ذالك عساوا كسيدا -



(110)

## فٺ أبشرت كوغلط معانى بينانے والے

جن دولوں نے فابر بشریت میں شوکر کھائی اس کی وجربیہ کمانصوں نے متعقبی کی فائے متعلق کفت کو سے کی انسوں میں بڑگئے۔ ان میں سے کی نے کھا اور وسوسر میں بڑگئے۔ ان میں سے کی نے کھا اور کی ایم جی چرد دیا کیونکر ان کے نردی برشریت ایک قالب اور ڈھال ہے کمز ور ہما تو بشریت ماتی دہی للذا یہ باز قرار دیا کہ وہ موصوف بصفات اللیہ ہیں۔ اس فرقہ گراہ سے یہ نہ ہو سے کا کر بشریت اور ام لاتر بیت اور ام لاتر بیت اور اور کی کہ بشریت ، بشریت ، بشریت نائر نہیں ہوتی جب کرا خلاقی بشریت ، انواز تمانی کہ سے اور گوری دیگئت انواز تمانی کے میں میں جوتی جب کرا خلاقی بشریت ، انواز تمانی کے مقاب سے دوجود بالی لوطاعات کی فار کے ذریعے قیام تی کے بیار وجود بحد کی بقا بمراو ہے۔ اور اس سے دوجود بحد کی بقا بمراو ہے۔ اور اس طرح اس سے مراد علی سے بیالت کی فار اور ذکر سے فقلت کی فا ہے۔



[117]

## روبيت بالقلوب وغلطت والي

به به معلوم بواج کرا بل شام کی ایک جاعت ید دعوی کرتی ہے کراس دنیا بیں انسین رویت بالقلوب اس طرح سے ملا ہے جیے انوت میں عیاں طور بردویت باری تعالی ہوگ ، میں نے نووان میں سے کسی ونہیں دکھا اور نہی مجھے کسی نے یہ بنایا کر اس نے ان میں سے کسی فورویت بالقلوب برفائز پایا ۔ جاس الاسعید نواز کا ایک خطمیری نفرسے گذرائے میں میں اضوں نے اہل شام کوئی طب کرے کھا ہے ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایپ کے علاقے میں ایک جاعت ہے ہو فلاں فلال دعوی کرتی ہے اورا ضوں نے ایک علی کریے می کھا کر ان کے زمانے میں میں ایک قوم الری جی جو اس سندمیں الحجی اور اکھراہ ہوتی ۔

امل بن وصداقت نے حب رویت بالقلوب کا دکر کیا تواس سے ان کا اشارہ تصدیق مشاہدہ بالا بیان اور حقیقت بقین کی طوف تھا جیسا کر رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم سے رویت ہے۔ کر آپ نے فرمایا : گویا کہ میں اپنے رب سے عوش کو ظاہر دکھتا ہوں یو جیسا کر اس مدیت میں اُکے میل کربیان کیا گیاہے : مبندہ میں کے قلب کو اسٹر نے مؤر فرمایا ، او کما قال -

میا کر فج کس بنر بینی ہے کہ وہ بعیرہ کے الوعبداللہ السیعی کے مریدین کی ایک جاعت تقی جو رویت بالقلوب کے باسے میں وسوسا ور گرابی کا شکار توتی - میں نے ان لوگوں کی جاعت کو دیکھا کہ اضوں نے بخوش اسپنے نعن کو مجاہدہ ، شب بیداری ، ترک طعام ، خلوت میں خلق سے علیدگی اور کڑت تو کی کی شقت میں ڈال رکھا تھا کر شیطان نے اخیس اپنے وام میں بھنسالیا اور خود کو ان کے سامنے ایسے دکھا یا کہ ایک تخت پر میٹیا ہے اور اس سے انوار کی شعائیں بھیوٹ رہی ہیں۔ان میں کچر من اللہ واقد بعض بیوخ سے ساسنے بیان کیا ہوشیطان کی فریب کا دیوں کو مباسنتے تعیشیوخ سنے النیٹی شیطان کی فریب کاری سکے بارسے میں بتا یا اور انمیں بدایت کہکے استقامت کی طرف اوٹا دیا ۔

کے جب کہ سے میں کا استان کا ہم کا ایک استاکہ و نے ایک دوزان سے کہا ایا استاد اِ میں مردات النہ تفالے کو اپنی ان ظاہری المحکول سے دکھتا ہوں۔ سہل بن عبدالنہ اُ جان گئے کر یہ تمن (شیطان) کا دھوکہ ہے۔ اضوں نے کہا اسوریزم اِحب تو اسے آئ کی رات دیکھے تو اس رہفوک ویا یو برائی اورالوارا دیک تو اس رہفوک ویا یو برائی اورالوارا دیک ہوگئے۔ اس طرح اس نے بدیم کھر بھی ذریک ہوئے۔ اس طرح اس نے بعد مجر کھر بھی ذریک ہوئے۔ اس طرح اس نے بعد میں اپنے اسا تذہ ومشائع سے دہناتی ما صل نہیں کرا وہ اس طرح دھو کے میں دہتا ہے، ہوس کی باتیں کر ادر ہم اسپنے جو شے نظریات کے دھو کے میں دہتا ہے، ہوس کی باتیں کر ادر ہم اسپنے جو شے نظریات کے دھو کے میں دہتا ہے۔ ہوم نا ہے۔

مجد کسی برنبر بینی کر عبدالوا مدین زید سے اس کی جاعت بھاگ گئی کیو کروہ انھیں مجاہدہ عبادت ، رزق طلال کھانے اور و نیا میں زمد اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے کچر عوصہ بعد عبدالوا مدین زید نے ان میں سے ایک کو کھیا تواس کا اور اس کے ساخصوں کا حال دریا فت کیا۔ شاگر درنے ہواب دیا ، یا اشاف ا ہم مررات جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے عبل کھاتے ہیں۔ استاف نے کہا ، آج کی رات مجے بھی اپنے ساخصہ جبو - الغرض وہ ان کو اپنے ہم اصحار میں سے گئے بعب مات ہوئی تو کیا و کھتے ہیں کر ایک جاعت برنواب ان کو اپنے ہم اصحار میں سے گئے بعب مات ہوئی تو کیا و کھتے ہیں کر ایک جاعت برنواب کی تو وہ ہو یا لایں کے گروں کی مانند تھے۔ وہ جان گئے کریہ شیاطین ہیں بعب اضوں نے منتشر ہوئے وہ اور بی عبدالواحد منتشر ہوئے وار دی گئے دالواحد منتق بو بہ کیا اور اس علیہ السلام ب جنت میں داخل ہوئے تواس سے بھلے نشتے بعب میں جوئی توانعوں نے توکو کو پولیوں کی منتشر ہوئے وہ کی اید میں بایا۔ تب اضوں نے تو بہ کیا ور می جو بالواحد بیشنا بین ریڈ کی صعبت اختیار کر لی ۔

بندسے کواس ہاست کاعلم ہونا چا جیئے کرجوانوار بھی پینطا ہری آگھیں اس ونیا میں وکھیں وہ مخلوق ہیں واس میں اور اللہ میں کوئی مشا بہت موجو ونہیں اور نہ ان کا تعلق اس کی صفات سے ج ریسب خلق وفنلوق کے سواکچے نہیں ۔

مشامدة ا ميان بتقيقت اليقين اورتصديق كے ساتھ رويت باتقلب مق ميے جيسا كه فرمان مسطفے صلى الله عليروس لم جيد : اس طرح الله كى عبادت كردكر كوياتم اسے دكھ رسيم مؤور اگر تم اسے نہيں دكھتے تو وہ تميں دكھے رہا ہے ۔

کسی البی رینی النه عنه نه کها: اگر پرده الله دیاجا تا تومیرایقین مز برصان اس تولیس اضول نے اپنے لقین کی حقیقت اورصفار وقت کی جانب اشاره کیا اور اپنے نکئر وجد کی تعروی اور خرکی تینیت مشاہدے کی نہیں ہوتی۔

ارشادِ خداوندی ہے :

مَاكُذُبُ الْغُوَّادُ مَا مُرَائِلِهِ وليفجوث ركابوديكاء

بینے جواس نے اپنے دل سے دیما سے اکھ نے نہیں جٹلایا اورجاس نے اُکھ سے دیما لسے دلکے اسے دیما لسے دلکے اسے درکھا اسے دلکے نہیں۔ دل نے نہیں جٹلایا اور پیضوصیت فقط نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی اور کی نہیں۔

114

### صفأ وطهارت مين غلطي كرنے والے

ایک طاقط صوفید نے دوئی کیا کردہ ہمیشہ کمل طور پاک وصاف دہتے ہیں اوران کی باکری کمی ان سے زائل نہیں ہوتی اورانسوں نے بیمی کربندہ تمام کدور توں اور برائیوں سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے کہ گووہ ان سے مبدا ہوجاتا ہے حالائکہ انصوں نے منطق کی کمیز کر بندہ ہروقت جبر ملتوں سے باک نہیں دہ سکتا اوراگر ایک وقت اس کوطہارت ماصل ہوجائے تو می علق سے بری نہیں۔ اورصفا ایک وقت سے دوسرے وقت میں بند سے محتمانات کے مطابق صاصل ہوجاتا ہے۔ کا ذکر کرتا ہے اور بھراس بردوسری اشاء کے مطابق صاصل ہوجاتا ہے۔

بلمارت کامطلب بندسے قلب کو سرکتی ،حمد ، شرک اور شمتوں سے پاک رکھتا ، علت سے فالی صفا راور لیے باک رکھتا ، علت سے فالی صفا راور لیے توین و لینے ہے۔ علت سے فالی صفات نہیں کیونکر اللہ جو کی وات الیسی ہے جو سرطلت سے مبرّا اور اپنے سو ا خلق کی صفت نہیں کیونکر اللہ جو کی وات الیسی ہے جو سرطلت سے مبرّا اور اپنے سو ا مرشے سے پاک ہے ۔ خلق کو ابتلار و اُزماتش کے بیاے پیدا کیا گیا ہے توکیعے وہ علتو ل اور انوبار سے مبرّا ہو سکتے میں جب بندہ کے لیے یہ کا ہے تواسے چاہتے کو اللہ کے صفور توراً اللہ اور مروقت اپنے کمانیوں کی نشستن مانگے ۔

ارشادِ خداوندی سے :

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَنِيعًا آتُهُ اللهُ وَجَنِيعًا آتُهُ اللهُ وَمُنِيعًا آتُهُ اللهُ وَمُنْالِهُ وَنَالِح

ادرجيبا كرسيدا كونين على الشرعير وسلم ف فرمايا .

ميرك قلب براكب باول ساجها ما المهام قومين مرروز سواباد الترسي خشن المعلم الماسي المعالم الماسي المعالم الماسي المعالم الماسي المعالم الماسي المعالم المعالم

ادرائترى وف توبركرد ليعسمانو إ

سب محسب اس اميدري كم فلاح ياز .

(11/4)

## انوار كاغلط مفهوم

ایک جاعت نے انوارکو سجف میں ضعلی کی اوریہ خیال کیا کہ وہ انوارکو دکھنتی سیے اور ان میں کچھنے سے اور ان میں کچھنے اسے میں کہ میں کچھنے اسے میں کہ میں کہ میں کہ اس میں انوار میں کہ اس کے بارسے میں کہ یہ وہی انوار میں جن سے اللہ نے وکومت فرایا ہے :

نورال<u>ی</u>

یہ جاعت یہ جمتی ہے کہ شاید فور النی میں جاند ، سوری کے فورسے مشاہ ہے وہ یہ ہیں اسمبنی ہے کو زالنی سے مراد افوار موفت و توجیداور فور غلمت ہے ادر یکہ وہ فیر محفوق ہے ۔

اس جاعت نے فور النی کے مسلے میں سخت غلمی کی کیؤ کھ سارے افوار محفوق ہوتے ہیں میسا کہ فور عوش ، فور کرس ، فور تمر اور فور کو اکب ، اللہ کے میں کو محدود میسا کہ فور عرب اللہ کے میں اسکتا ہے اور نہیں محدود فور نہیں وہ فور جس سے اللہ نے وہ کو موصوف کیا وہ در تو اور اک میں اسکتا ہے اور نہیں محدود من کا علم اس کا احاط مرسکیں وہ محدوق جسے علوم اور فور موادراک احاط کرسکیں وہ مختوق ہے۔

امٹر کے تمام افوار مدایا ہے خاتی ہیں جب کے مصنوعات کے افوار بھر ہے ود لائل چاکہ ان کے فیلے وہ موفت تو جدید یو دلائل چاکہ ان کے فیلے وہ موفت تو ہیں دینے کے وہ برکی تاریکیوں میں دینے تی ماصل کی جاتی ہے۔

#### انوارقلوب

انوار قلوب كامفهوم الترك فرقان وبايان كى معرفت ماصل كراب عبيا كرادا وفراياه

سَايَتُهَا السّنِيْنِ أَمْنُوا إِنْ تَسْقُوا السايان والوالكرا شري وُروك اللَّهُ يَجُعُلْ لَكُمُ فَسُوقًا نَالًا لَهُ مَن وه وسكاس سعى كابطل ے ماکراد -

أيت كي تعنيرون كماكيا كرفرقان معداد وه نوريد جو ول مين آمارا مباتات ماكراس ك ذریعے بندہ تق و باطل میں فرق کرسکے ۔ الوار کے بارسے میں ہی کچیمعلومات اس وقت موہو تصیں تو پیش کر دی گئیں۔

119

# عد الحمع مدغلط کرنے الول کلیان

ایک گروه نے میں الجمع میں علی ، بو کچھ اللہ نے خات سے منسوب کیا اسے خلق سے مبدا سمجھاا درا پنے مرکام کو اپنے نفوس سے تعلق نہ جا نا اور اپنے طور پر پر بچھتے رہے کہ وہ احتیا گا ایسا کہتے ہیں تا کہ اللہ کے ساتھ اس کے سوا کوئی اور شے نئر کیب نزر ہے۔ یہ بات اخیس علت سے نزوج اور نئری مدود کو ترک کرنے کی طرف سے گئی کیؤنکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے افعال میں جبور ہیں اس کا نتیجہ یہ کیالا مدود تر نویت سے تجا وز اور ا تباع کی خالفت کرتے وقت ان میں اپ نے نفس کو ملا مت کرنے کی صفت ہی باتی نزر ہی ۔ ان میں کچھے کو تو اس مقیدہ و نفر یہ نے تجا وز کرنے اور کیا ۔ معمل بیٹے در ہے کی جہارت وسے دی اور نفس نے انھیں پر جانسا دیا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں میں جبور ومعند و میں ۔

ان لوگوں فے جولفزش کی وہ محض فروع واصول سے کم علمی کی بنیا دیر کی اور اصل و فرع میں فرق دیا اور نہی مجمع و تفرقہ کا علم ماصل کیا اس کا انجام یہ جوا کرج چیز تفرقہ سے منسوب تھی اسے بمع سے متعلق قرار دیا۔ الغرض اسے اصل کے دیا جوان کی ملاکت کا باعث بنا ۔

صديق اورزنديق

میری مثال دروازے کہی ہے کوئی توکت دے تو جہ ہوں یہ ل بن عبدالشر نے جواب دیا الیم بات ددا دمیوں میں سے ایک کرسکا ہے ۔ یا دہ تخص جو صدیق ہویا و ہ تخص جو زندیق ہو۔

سل بن عبدالشر نے صدیق اس لیے کہا کہ دہ مرشے کو الفر کے ساتھ قائم اور اللہ کی طرف سے مجت ہے ، مرمعلہ عمیں اللہ کی جانب رہ بع کم کا ہے اس کے باوجود کہ وہ اصول فروع بعقوق بطوف معرفت مق و باطل متابعت اور ونہی بحن طاعات ، قیام اداب اور راہ تصوف کو استقامت سے طے کرنے کے بارے میں ابنی ضرورت کے مطابق علم رکھتاہے ۔ اور ان کے قول میں زندین کامنی ہے ہے کہ زندیق ایسا قول اس لیے کہ ہے تاکہ کوئی جیز اسے ادر ان کے قول میں زندین کامنی ہے ہے کہ زندیق ایسا قول اس لیے کہ ہے تاکہ اس طرح شیطان کے گراہ ہے کہ وہ ابنے تمام افعال و ترکات کو انٹر سے منسوب کرتا ہے تاکہ اس طرح شیطان کے گراہ کے دور ایسے بیادہے ۔ اللہ میں اور آپ کے کہ اس سے بیا دہے ۔ اللہ میں اور آپ کے اس سے بیا دہے ۔ اللہ میں اور آپ کے اس سے بیا دہ ہے ۔ اللہ میں اور آپ کے اس سے بیا دہ ہے ۔ اللہ میں ایک ے ۔

(14+)

# انس ببطاور ترکخ تثبت کاغلطمفهوم سمجھنے والول کا بیان

ایک بلتے نے قرب وانس کو بیان کرتے ہوئے بین الکیا کہ بی کہ ان کے اور اندر کے درمیان انتائی قرب کی بینے موجود ہے توافیس ان اواب و مدود کی طرف ربوع کرتے ہوئے سئرم دامن گیر ہوتی ہے بن کا وہ بیلے کی فرد کے اور پابندی کرتے تھے المذا اضوں نے ان تمام انتمال کو مجبود دیا ہوں کے انجام دینے سے افسیں شرم دامنگیر ہوتی تھی اور ان افعال سے مانوں ہوگئے جو بیلے ان کو ناگوارگذرتے تھے ، منقدیر کر اضول نے اسے اپنا قرب تصور کیا اور اس الح و دہ فلطی کا شکار ہوگئے اور بالکت میں بڑے کے بوئد آواب ، مقامات اور احوال ، انشری جانب معنوں و دہ فلطی کا شکام اور عزت کے طور پر مطالب کے جائے ہیں اگر وہ اپنے ارادوں میں صادق و معنوں ہول قوان کے افعام ورعزت کے طور پر مطالب کے جائے ہوں اگر وہ اپنے ارادوں میں صادق و قوفی اور عنایت سے محووم کر دیا تو افعوں نے معدود سے تجاور کیا ، جن امود کے انجام دینے کا افعاں تک تیجے میں جو انعامات و افعان سے انتہ میں انتر نے اپنے ورسے و معتمار دیا ، افعیں انتر نے اپنے ورسے و معتمار دیا ، اور وہ کو کو کو کر بھر میں مقدوں میں سے تاور کو انتر سے قریب بھتے ہیں اس سے بڑھ کو وہ اس سے ورب وربوتے ہیں اس سے بڑھ کو وہ اس سے ورب وربوتے ہیں جاتے ہیں ۔

ذوالنون علیرالروز کے تعیں ، عارف کے سیلے صروری ہے کراس کا فورِمع فیت ، نور ورع

کوبجان در عظ تصوف میں سے کسی الیں چیز بر باطنی لحاف سے عقید و ند سکھے ہو ظاہری شرایت سے متصادم مواور کڑت کرامت اسے اللہ کے محارم کے برد سے اصاف برآ مادہ نرکسیمسیا کر ایک عادف یردعا کیا کہتے تنے ، اے اللہ المجھے اجینے ذریعے اج نہ سے غافل نز فراادرا وہ لوگئ تیرے صور بغیر طلب کتے مجے صور ماصل ہے جربی مجھے ابنی طلب عطا فرا۔

(141)

### اوصاف بنری کی فت کاغلط عنی مراد لینے والوں کا بیان

بغدا دایول کی ایک جاعت نے یہ کہ کر خطی کی کدوہ اپنے اوصاف سے فنا ہوکرا وصاب تی میں داخل موجاتے ہیں، مالا کو اپنی جہالت کے باعث وہ یہ کہ کر حلول یا اعتقبیرے مال ہو جاتے ہیں جو اصادی عیبی علیہ السلام کے بارے میں دکھتے تھے۔ وہ اپنی طوف سے یہ ہجتے ہیں کر بعض تقدیمی صوفیہ نے اوصاف بیٹری سے فنار کو اوصاف بی میں داخل سونے کا نظریہ بیٹن کیا۔ جب کر حقیقت اس ضمن میں ہے ہے کہ بندے کو بوارادہ حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا عظیہ ہے اور یہ کنا کر اوصاف بیٹری کو فنا کر کے بندہ اوصاف تی میں داخل ہوجاتا ہے در اس بندے کا اپنے ارادہ سے نروج اور اللہ کے الدے میں داخل ہونے کے قراد ف ہے اور جو یہ جان ایت ہے کرا مادہ اللہ کے مطابق جا تھا اور اس کے فضل کے ساتھ وہ اس مقام کو بینی ہے کو ٹور پوجا تا ہے۔ توریا ہی توری کا مقام ہے۔ احمار فض سے معظیہ ہے اور وہ شینت اللی کے مطابق جا تھا اور اس کے فضل کے ساتھ وہ اس مقام کو بینی ہے کو ٹور پوجا تا ہے۔ توریا ہی توری کا مقام ہے۔

144

# مشركي حواس أوراس كاغلط مفهوم

الماعواق میں سے ایک جا عت کا یہ نظریہ تھا کہ وجدے عالم میں تواس کھو بیٹے ہیں بیاں کمک کہ اخید کسی شفے کا اسماس کک نہیں رہاا در وہ محدوسات سے اوصاف سے بھی نمارج ہو جاتے ہیں۔

اس جاعت نے فلط مجھا کیونکوس کا گم ہوجا فاحس ہی کے دریعے معلوم ہو آ ہے ہو کا مصر میں کے دریعے معلوم ہو آ ہے ہو کا مصر معنوب بر ادر ہوتی ہیں ، مصر معنوب بر دارد ہوتی ہیں ، توجی ماند پڑجا تی ہے جب بیا کہ شاروں رسورج کی دوشنی فالب مونے کے معیوب

ماند بڑجا نے بین اس طرح زندہ انسان کی جرمی زائل ہوتی ہے اور رنگم بکد بعض اوق ت بندہ ابنی حس سے فاتب ہوجا آہے ا ابنی حس کے ذریعے اذکار قومی کے وقت شدید وجد کے باعث ابنی حس سے فاتب ہوجا آہے جیسا کہ میں نے جینو خطری ہے سخس میں اوچیا تو اضوں نے یہ بات سانی کہ جند کے کہا ، میں نے مری تعلق سے ادکار قومی کے وقت بندسے برشدید وجد کے غلبے کے بارسے میں اوچیا تو اضول نے مری تعلق کے ارسے میں اوچیا تو اضول کے مربر تو ادکیا جائے وہمی اسے محمول نہوگا ۔ کا دار کیا جائے وہمی اسے محمول نہوگا ۔

یمال محموس نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ در دمموس نکرے گا بینی مس ہی کے ذریعے در د کومموس نہیں کرسے گا درس ہی کے ذریعے در دمحموس کرے گا۔

جب کسانسان میں روح باقی دیتی ہے اور وہ زندہ ہو تواس کی صنحم نہیں ہوتی کیؤگر س زندگی اور رُوح کے ساتند لازم ہے ۔

(144)

#### رقح منعلق غلط نظريات

ایک جاعت وہ جے جس نے ارواح کے بارے مین معطیا لکیں ،ان کے کمی بلتے ہیں اور ان تمام نے معلی کی اور گراہ ہوئے کی خور انھوں نے ایک الیں چیز کی فیست میں فور دفکر کیا اور ان تمام نے کمی فیست میں کور اخوات حص سے اللہ نے کمی فیسے میں کور اجازت نہیں دی کہ وہ روح کے بارے میں اللہ کی بیان کر دہ تعرفیت کے علاوہ کچے کے ۔

ایک جا حیت نے کہا ، روح ، اللہ کے نور میں سے ایک فور ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کہ فار رہی اللہ کے اور اسے اللہ تعالیٰ کہ دوجاد کیا ۔

ایک اورجاعت نے ریکها کر روح ، انٹرکی میات سے ایک میات ہے۔ بعض نے یکها کہ ارواح فنلوق میں اور روح القدس انٹرکی ذات سے ہے۔ ایک گروہ نے ریکها کہ عوام کی ارواح فنلوق اور فوامی کی ارواح نے فنلوق ہیں۔ کچولوگوں نے کہا کہ ارواح فدیم ہیں زمرتی ہیں زعذا سے میں مبتلاکی مبسکتی ہیں اور نہ برانی ہوتی ہیں۔

۔ بعن کا یوخیال ہے کدارواح ایک عبم سے دومرسے میں علول کرتی ہیں ۔ ایک طائفہ یونعیال رکھتا ہے کہ کا فرکی ایک ،مومن کی تین اور انبیار وصدیقتین کی پانچ ارواح ہوتی ہیں۔

کمی نے کہا کہ روح ، نورسے پیدائی گئی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ روح ، رومانیت ہے جے مکوت سے پیداکیا گیا جب صاحب ہوتی ہے تو عالم مکوت کی طرف کوٹ جاتی ہے ۔

كيدوكون كاير شيال ب كررومين ووطرح كى جِس الا بوتى اور فاسوتى .

الغرض مدکورہ بالاتمام لوگوں نے جو کچومی دوح سے بارسے میں کہا بعط کہا کھا گھ اسی میں ڈیے ادراس سے بے خررے کواس سند میں و اغلطی کاشکار موں سکھاس کی وجران بیزوں تی متی و · تفریح سے اللہ نے انصاف فرا عبیا کر قول باری تعالے ہے ،

يرب رب كالم به ايك برنب

وَ يُسْعُكُونَ فَ عَنِ التُرُوحِ قُلِ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ الدَّمْ الدُّمْ الدُّمْ الدُّم المتُوْمُ مِنْ آصُودَةِيْ لِلْهِ

#### روح کے بانسے س اہل فن کا نظریہ

جمال مک دوح سک بارے میں امل بھی سے نظریہ کا نعلق ہے قوان سے مطابق تمام ادواج منوق میں - دہ الله کے امور میں سے ایک امر سے - ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی اطرا ورفعاتی نہیں ہوا تے اس کے کروہ اس کی ملکت میں سے بیں ، اس کے تا بع فرمان بیں بسلسل اس کے قبفة قدرت ميريس -

ارواح ایمینجمسے نکل کر دو سرسے میں داخل نہیں ہوتنیں - دو اسی طرح وا کقر موت کھیتی یں میں وار بدن ،بدن کے ساتھ می اُدام واسائش یاتے ہیں اور بدن می کے ساتھ عدام محمول كرتى بين ارواح انصيت مبول مي حميع مول كى جن سے بحلى مول كى -

مضرت ادم عليرانسلام كى دوح كوامتر في الكوت سد ادراس كي مركوف كسيرا فرايا. معاورگذشترس بمن مراس وگوں سے دوح سے بارسے میں باطل نظریات مینی سکتے ان کوٹا بٹ کرنے سے تعلق سرا کیس کے پاس اپنے اپنے ولائل ہیں۔ادراسی طرح اہل می کے جی ان كى تغليط ا دركة مير واضم بيانات موجودين مكريم فيطوالت كنوف سيدان تعاربها كتفا كيابهرمال جوكيد بيان كياكياده اس علمك طابين ك ييكافي سب وإن شارالله نقا له ـ

کتب اللمع فی التعبوف، الدحل ملالای محداوراس کی امانت و توفیق سے اختام کو بینی، بدشک الله به چین کافی اورو بی بهترین جاره ساز ب -

بی منده و تمار، دائمی و سل درود و سلام بول بوار سرداد میرسی النه طیروسلم اوران کی

ال اطهار پر جب کم کرسارول میں جیک دہ میں تاریکیاں سیاہ بوتی دہیں جبیں طلاع بہی الیکا
دوس جب بر الیک کرسارول میں جیک دہ میں برورترانے الابت رہیں، جفوالول
وقت جبتا رہ بر ، فکر کے براغ جلتے دہیں ، فاکر ذکر کے دوح پرورترانے الابت رہیں، جفوالول
کا سفر جاری رہنے ، گھائیں برستی رہیں ، بخوب ہونے والے خوب ہوتے رہیں خیر بیشی خوالول
کرتے رہیں ، مائے جیلتے رہیں ، بہاری جبواریں بڑتی رہیں، علم کی باتیں ذبین کے دریجوں میں
ارتی رہیں ، مخفوقات جام ہی سے سرشا رہیں ہمین اسلام باقی رہے ، شب و کی برشت و کی برشتی دہیں ،
اندھے ہے ، انجا کے کا انتقاف باقی دہے ، بوائیں جبی رہیں ، وی روح زندگی کی فعت سے
دیس ، افعال کروش میں رہیں ، زوال کے سایے و صلتے رہیں ، ذی روح زندگی کی فعت سے
شاہ کام رہیں ، عدد کا شار ہوتا رہیں ، زوال کے سایے و صلتے رہیں ، ذی روح زندگی کی فعت سے
اسکتے رہیں بشت کے موتی گئے رہیں ، زوال سے باید کا دوام رہے ، مزبول میں اضطراب رہے ، بوائوں
میں روشنی رہے ، انواز جبلاتے رہیں ، اول شب کی تاریکیا یں گھری ہوتی رہیں ۔
میں روشنی رہے ، انواز جبلاتے رہیں ، اول شب کی تاریکیا یں گھری ہوتی رہیں ۔
میں روشنی رہے ، انواز حبلاتے رہیں ، اول شب کی تاریکیا یں گھری ہوتی رہیں ۔
میں روشنی رہے ، انواز حبلاتے رہیں ، اول شب کی تاریکیا یں گھری ہوتی رہیں ۔
میں روشنی رہے ، انواز حبلاتے رہیں ، اول شب کی تاریکیا یں گھری ہوتی رہیں ۔

